



اها دیث نیزی کا ایک جدیدا و رَجَامِع آبخاب اُردُو ترجمها و رَتشریحات کے ساتھ

> جلد مشتم (آٹھویں اور آخری جلد)

كتاب العلم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسند كتاب الفتن وكتاب الفصائل والمناقب

مستحیل مولا نامحدز کر پاسنبھلی آلين مرلانا محر شطور عاتي مركا محر شطور عاتي

والالشاعث ويبالا والمساه

#### كاني رائد رجزيش فبر ، 13782 جندهوق مكيت برائه پائستان بحق "مثليل اخرف" هاني " (دارلاشاعت كرا تي گفوظ جي

معندے جوہ ای احق اللہ عند پہلے حاصل تھا ہدائے ہوا ہے پاکستان کے گئا ''جداخر کی مکیارے کا اپنے قوم حق کے شکل اخراف محق کے کاق میں وجہ وال کا حداد قائم عمل آگا ہے ہا'' اس ک احل اللہ وجز بشکاری کی مائد وجز الرک کے بال کل عمل آگا ہے۔ ایڈوا کی تھی بالاواد اس کی کیے قافیٰ انا است فروف عرصا نے بالیا کیا قافیہ وقتاعی اعلان کے تاقیٰ کا ووائل کل عمل افی جائے۔ عاشر

> ظاعت كبييزا أيش الإبل محت**عثا** با بتهام : ظل الثرف حقاقي الدالا شاعت كرا بق باير : على كرافش كرا بق

5 کی سے گزارش پانی اور مارش کی چاتی ہے کہ یہ بور پر گلے معاری ہو ۔ افساند اس بات کا گھرائی کے سے ادارہ میں سنتشل کی سالم موجود رہتے ہیں۔ بھر کی کا کینٹلی نقرآ سے 3 اردادہ کرم منظع نے را کرمون فریا کی تاکم استعمادات میں درست ہو تھے۔ 12 کسا ما

اواره اسلام یا حده اداره فی اداره پیت اهم (200) میده از اداره محترب برای میشم میداده و بازاد اداره به نیز دری کیب مجسم ناخیر بازاد داد مکتب اسلام یکی فازاله ایدها در اکتب مازار میشود به دارم در ازار اداره نیز از

325 × 325

ISLAMIC BOOKS CENTRE 115-121 (DAITHVILL ROAD 1831 (CO. S. ANE, C. K. اداری ادف و با صده ادا اطهام آرایی پیدینا هم آن اداری کی پیدینا شده شاره از شده اداری شخص اقبال داکسته آرایی پیده انتصابی افغانی افزینا اساس ایسان شخص آبال کاری مکتربه اطعال بیان می دادار فیصل آباد مکتربه العداد فی دیگر شخص بیان در

> AZHAR ACADEMY LTD S448 HITTE HERROLAM MANOR PARK TONDON TO 40A

DARUL-LOOM AL-MADANIA 1528 (#IIISKISIREF) III. IF VOLVE 1522 L.S.V. MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE

کنت سنجال را صلاح عام دو از شيخ أسي پيغام ده

# يبشكش

اُن سباخوان دینی کی خدمت میں —۔ جو"نی اُگی" سیدنا حضرت محمد عربی (فداہائی والی وروقی و قلبی ) پھر پر ائیان رکھتے ہیں اور آپ ﴿ کی ہدایت اوراُسوؤ حشہ کی چیرو دی ہی ہیںا پنی اور تمام اولادِ آوم علیہ السلام کی نجات کا پیتین رکھتے ہیں اوراس لئے آپ ﴿ کی تعلیم اور طرززندگی ہے تھے واقعیت حاصل کرنا چاہجے ہیں

> ایے علم وتصوری کے راستہ ہے مجلس نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر آپﷺ کے ارشادات سٹیں

ر پارو

اں چشمہ انوارے

ا پنے تاریک دلوں کیلئے روشنی حاصل کریں

عاجزوعاصى



## فبرست مضامين حصد بشتم

| 1.1 | ديباچه از مولانا محمدز تريانسجلي                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | ا مقدمه از مولانا مثیق الرض شبههای<br>سر الطلا                                                                  |
| 14  | المات الم |
| r 9 | r ہر مسلمان پر علم کی طلب و تخصیل فرش ہے ۔                                                                      |
|     | ا دين شرجائ والول كافرض ب كدوه جائ والول سي سيمين اور جائ والول كى ذمد دارى ب كدووان                            |
| ۳.  | كوسكى الماسمين                                                                                                  |
| ~ ~ | علم دین اوراس کے سکھنے سکھانے والول کامقام ومرتب                                                                |
| -4  | ایک ضروری و ضاحت                                                                                                |
| ۳۸  | ۔ دنیوی اغراض کیلیے علم دین حاصل کرنے والوں کا محکانہ دوزخ،وہ جنت کی خوشبو تک ہے محروم                          |
| r 1 | ر ہے عمل عالم اور معلم کی مثال اور آخرت میں اس کاحالی                                                           |
| 1   | كمآب الاعتصام بالكمآب والسنة                                                                                    |
| ~~  | كآب القداور تعليمات نبوى كي پابندى اور بدعات سے اجتناب كى بدايت و تأكيد                                         |
| 4   | ١٠ برعت كياب؟                                                                                                   |
| MA  | ا ستهاب القداور تغليمات نبوي كي پابندى                                                                          |
| P 9 | و المستماب الله كي طرح سنت بحلى واجب إلا تباع ب                                                                 |
| ١۵  | ۱۲ امت کے لئے رسول اللہ ف کاطر زعمل بی اسوؤ حسنہ ہے                                                             |
| 01  | ۱۴ ان دور میں نجات کا داحد راسته اتباغ محمد گ ہ                                                                 |
| 02  | ۱۵ امت میں عمومی فساد وبگاڑ کے وقت سنت اور طریق محمدی سے وابستی                                                 |
| ۵۸  | ۱۰ احیاء سنت اور امت کی دینی اصلاح کی جدوجبد                                                                    |
| 4 + | ۱۷ د نیوی معاملات میں حضورﷺ کی ذاتی رائے کی حیثیت                                                               |
| 45  | وعوت الحالخيرامر بالمعروف، نبي عن المنكر                                                                        |
| YA  | ۱۸ بدایت دار شاد اور دعوت الی اخیر کااجرو تواب                                                                  |
| 44  | ۱۰ إمر بالمعروف اور نتجها عن المنكر كي تاكيد اوراس مين كو تاي پر سخت تبديد                                      |
| 41  | · ٢ كن حالات ميں امر بالمعروف و نبى عن المئر كى ذمه دار كى ساقط ہو جاتى ہ                                       |
| 4 1 | ۲ فی سبیل الله جهاد و قبال اور شبادت                                                                            |
| 11  | ۲۱ جباد کے بارے میں ضرور گ وضاحت                                                                                |
| ۸۳  | ۲۲ شبادت کے دائر و کی و سعت ہے ایج                                                                              |
| 14  | كابالقن                                                                                                         |
| A 9 | م ٣ امت ميں پيدا ہونے والے وينی انحطاط وزوال اور فتنوں کا بيان                                                  |
| 9 5 | ۳۵ دولت، تعیش اور دبیره نیاکافتنه                                                                               |
| 0 4 | ٧ يو امريو مين انهو أروا الرفتتوا كاران                                                                         |

| لديث-حياضة |                                                                    | فبرست مضائين                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1+1"       | علامات قيامت                                                       |                                |
| 1 • 0      |                                                                    | ۲۷ قیامت کی عمومی نشانیال      |
| 1 + 9      | قيامت كى علامات كرى                                                |                                |
| ت میح      | به طلوع، دلبة الارض كاخروج، د جال كا قتنه ، حضرت مبدى كى آمد ، حضر | ٢٨ آفآب كاجاب مغرب             |
| 1 + 9      |                                                                    | عليه السلام كانزول             |
| 111        | نے والے خوار ق                                                     | P 9 د جال کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔  |
| 110        |                                                                    | مسوح فرت مبدى كى آمد،ان        |
| HA         |                                                                    | ا ٣ ای موضوع ہے متعلق ایک      |
| HA         | اعتيده                                                             | ٣٢ مبدي كياركين سيح            |
| 11.        |                                                                    | ٣ ٣ حفرت عيسي عليه السلام كا   |
| iri        | کے متعلق چنداصولی ہاتیں                                            | مع مع مئله نزول مي عليه السلام |
| 122        | متاب المناقب والفضائل                                              |                                |
| 100        |                                                                    | ۵ سور سول الله الله الله       |
| 15         | حثت ،و حی کیا بتداءاور عمر شری <u>ف</u>                            |                                |
| ior        |                                                                    | ے س حدیث سے متعلق چندامو       |
| 100        |                                                                    | ٣٨ آپ = كافلاقد                |
| 141        |                                                                    | ٩ ٣ وفات اور مرض وفات          |
| 195        |                                                                    | ٠٠م فضائل حضرت ابو بكر صدا     |
| r+r        |                                                                    | والهم فضائل فاروق اعظم حضرية   |
| r11        | کے چندودار شاوات جن میں شیخین کا مشتر ک اور تحصوصی تذکرہ ہے)       | ١٩ شبادت في بع المد            |
| rim        | کے چند ووار شاوات جن میں یحین کا مشتر ک اور حصوصی تذکرہ ہے)        | سوم فضائل يحين (رسول ا         |
| r 19       |                                                                    | مهرهم فضائل حضرت عثان ذوالنو   |
| rr 9       |                                                                    | ۵ م فضائل حضرت على مر تضي      |
| 745        |                                                                    | ٢٦ حضرت على مر تضي رضي الأ     |
| CYY        |                                                                    | ٤٧ فضائل خلفاءار ابعد رضي الة  |
| AFT        | بارئ میں ایک قابل لحاظ حقیقت                                       |                                |
| 121        |                                                                    | 47 عشره مبشره کے بقیہ حضرات    |
| 141        |                                                                    | ۵۰ مفرت طلحه بن عبيدالقدر      |
| 125        |                                                                    | ۵۱ حضرت زبير رضي الله عنه      |
| 144        |                                                                    | ۵۲ حضرت عبدالرحمن بن عوفه      |
| rar        |                                                                    | ٣٥ خفرت معدةن الي و قاص        |
| 114        |                                                                    | م ۵ حضرت معید بن زیدر صی       |
| rAq        | رصىاللدعنه                                                         | ۵۵ حضرت ابو عبیدهاین جراح،     |

| rar   | فضائل الل بيت نوى الله                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|
|       | (از وان مطهر الشُّ اور ذريت طبيرُ )                          |
| 494   | ۵ ۷ ازواتِ مطبرات                                            |
| T90   | ۵۷ زوجیت کاشرف                                               |
| 794   | ۵ ۸ ام المؤمنين حضرت خديجه رضي القد عنها                     |
| 444   | ٥٩ راول الله الله كال ما تحد تكان                            |
| r92   | • Hefre                                                      |
| ra2   | ۲۱ حضرت خدیجه <sup>م</sup> گی بعض قابل فر کر خصوصیات         |
| F99   | ٩٢ فضائل ام المؤمنين حضرت خديجه رضى الله عنها                |
| r + r | ٣ ١ ام المؤمنين حضرت سوده بنت زمعه رضى الله عنها             |
| r .r  | ٣ ٢ ام المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضي الله عنها               |
| r.a   | ۲۵ لیفض قابل ذکر خصوصیات                                     |
| r.4   | ٧ ٢ فضأتل وكمالات                                            |
| P11   | ۲ کلمی فضل و کمال                                            |
| -11   | ۲۸ کمال فطابت                                                |
| r 1r  | ٩ ٧ ام المو منين حضرت هضه رضي الله عنها                      |
| T10   | • ۷ ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضي الله عنها                   |
| MIA   | 1 2 16/1:                                                    |
| MIA   | ۲ کے فضائل                                                   |
| F 19  | سع بيأ المايومنين حضرت زينب بنت قبش رصني القدعنها            |
| rr.   | م کے پہلانگات                                                |
| rrr   | 2.40                                                         |
| rro   | ۷ کے تمنیا کی ا                                              |
| FFA   | to = = 0.0 Z Z                                               |
| 444   | ۲ کے ام المو منین فض ت زیر منظ بت حزیمہ                      |
| mr9   | و کے فضائل                                                   |
| PP+   | <ul> <li>٨ امالمؤمنين نخطرت جويريير رضى الله عنبا</li> </ul> |
| rrr   | ٨ ٨ فضائل                                                    |
| mm    | ۸۲ وفات                                                      |
| rrr   | ٣ ٨ ام الموامنين حفرت ام حبيبه رضي الله عنها                 |
| rro   | م ٨ فضائل                                                    |
| PF2   | ۵ ۸ وفات                                                     |
| PT2   | ٨ ١م المؤمنين حصرت صفيه رصى الله عنها                        |

فبرست مضايين

معارف الحديث-حصيشم

| معارف الحديث- حصيفتم | Λ              | دستهضایان                     |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
| rra                  |                | ۸۷ فضائل                      |
| rr.                  |                | ٨٨ وفات                       |
| ** r •               | صنى الله عنها  | ۹ ۸ ام المؤمنين حضرت ميموندر  |
| 441                  |                | . و فضائل                     |
| pm (m )              |                | ا ٩ وفات                      |
| rrr                  | ۋرىت طىيې      |                               |
| rrr                  | · ·            | ۹۴ حفرت زینب رضی الله عنه     |
| ****                 |                | J6 9F                         |
| rra                  |                | م و فضائل                     |
| rra                  |                | ۵ و وقات                      |
| rry                  |                | P p lette                     |
| rry                  |                | ۵ و حضرت دقيد رضي الله عنها   |
| rrz                  | Ļ.             | ۹۸ حضرت ام كلثوم رضي القدع    |
| rra                  |                | و و فشاكل                     |
| 444                  |                | ٠٠٠ وقات                      |
| rr9                  | وعشيا          | ا ١٠ حضرت فاطمه زبرار صي الله |
| ra.                  |                | 2012 100                      |
| ra.                  |                | ۱۰۴ فضائل                     |
| 701                  |                | ۱۰۴ وقات                      |
| roi                  | لقد عشد        | ۱۰۵ حفرت حسن بن على رضي       |
| 201                  |                | ١٠١ ولادت                     |
| ror                  |                | ٥٠١ فلافت                     |
| ror                  |                | ١٠٨ وقات                      |
| ror                  |                | ١٠٩ عليه                      |
| ror                  |                | 110 قضائل                     |
| ror                  | بالقد نحتسر    | ۱۱۱ حضرت حسين بن على د منح    |
| ror                  | رومنا قب       | ۱۱۴ حفرات حسنین کے فضا کل     |
| TO2                  |                | ١١٠ فضائل السحاب النبي ع      |
| ~ 40                 | بارضى الله عنه | ١١٧ حضرت حمزه بن عبدالمطلب    |
| 744                  |                | ١١٥ حضرت عباس بن عبدالمطا     |
| r 14                 | يضى القدعنيه   | ١١٦ حضرت عبدالله بن عياس      |
| rzr                  |                | ١١٧ حفزت جعفر بن ابي طالب     |
| 724                  |                | ۱۱۸ حضرت زیدین حارثه رضی      |

| فيرست مشايين | 9             | معارف الحديث-حصيشم                             |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| r49          |               | 119 حفرت أسامه بن زيدر صفى القدء               |
| MAI          |               | • ١٢ خضرت عبدالله بن مسعودر صي                 |
| FA0          |               | ١٢١ حضرت الي بن كعب رضى الله عنه               |
| T14          |               | ١٣٢ حضرت الوهبر ميرور صفى القدعت               |
| rar          | عند           | ۱۲۳ حضرت عبدالله بن عمرر منی الله <del>:</del> |
| MAY          |               | ١٢٨٧ سيدنا حضرت بلال رضى الله عنه              |
| r 4 9        |               | ۱۲۵ حضرت انس بن مالک د منی الله ع              |
| h.h.         |               | ١٣٦ حضرت سلمان قارى رصنى الله عز               |
| r + 9        | يدعنه         | ١٤٧ حضرت ابوموى أشعرى رضى الله                 |
| P 11         | يذعنه         | ١٢٨ خضرت الوالوب انصاري رعني الة               |
| 414          |               | ۱۲۹ حضرت عمار بن ماسر رمنی الله عته            |
| ۲۱۶          |               | • ۱۱۱۰ حضرت صبيب رومي رضي القدعنه              |
| r 1A         |               | ا ١٣٠١ حضرت البوذر غفار ي رضى الله عنه         |
| rri          |               | ١٣٣٢ حضرت معاذبين جبل رحنى الله عة             |
| rtr          | يدعنه         | ساسل حضرت عباده بن صامت رضي الأ                |
| rra          | نندعثه        | سهمهما خفرت خباب بن الارت رضى الأ              |
| rry          |               | ۱۳۵ حضرت معد بن معاذر ضي القدعنه               |
| 749          | ي عنه         | ٢ ١٢٠ حضرت عبدالله بن سلام رضي الله            |
| 4-1          | رعنه          | ٢٣٧ حفرت مصعب بن عميرر ضي الله                 |
| rrr          |               | ۱۳۸ حضرت خالدین ولیدر منی الله عنه             |
| 4            | ئن <i>د</i>   | 9 ١٢٣ حضرت عمرو بن العاص رضي الله ع            |
| rra.         | بارضى الثدعنه | ۵ ۱۲۳ حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص            |
| 44.          | رضى الله عشه  | ا ۱۲۶ حضرت عبدالله بن عمرو بن حزام             |
| 441          | ضي القدعنه    | ١٢٧٢ حضرت جابرين عبداللدين عمرور               |
| ساماما       | 2             | ١٣٧٠ حفرت زيدين ثابت د ضي الله عن              |
| rro          | ىالله عنه     | ۱۲۲۴ حضرت جرير بن عبدالله البحلي رضي           |
| ٣٣٧          | عند           | ۱۳۵ حضرت حسن بن ثابت رضی الله ع                |
| M. L. d      |               | ١٣٢ حضرت الوسفيان رضى الندعنه                  |
| ra.          |               | ١٨٧ حفرت معاويه رضي القدعنه                    |



# است في حديث وارالعلوم لد وة العلم بأيضوً

#### الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّمِّلُوةُ وَالسَّكُمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وْعَلَى السَّهِ وصحب أجمعين

معارف عدیث کو بینی جید ۲۰ ساره یک شاع بولی تحقی اور ساس کی آخری جید (جید بشتم)۲۴۱اده میں اس کے مُؤلف مواان منفور نعمانی صاحب کی ہ فات کے تقریبا جارس بعد شائع : و . ہی ہے۔اس جید کی تالیف میں «مغرت مولانا کی ملالت اور انجنس دوسر ہے علمی اور دینی مشاخل ہی و بہ سے ہافی تاخیر بھوتی رہی و اس ہے کہلی جلد (جلد ہفتم)۴۰ اور میں شائع ہو چکی تھی۔ یعنی جبد ہفتم اور جد بیشتم کے شائع ہونے میں تقريبأنيس سال كاوقفه رمله

معارف الحدیث کی کہلی جید (سرب ایمان) میں ایمان اور ایران کے وازم و متعلقات ہے متعلق رسول نی ووادا پٹ ایک خاص نیجا اور تر تیب ہے م تب پر کے ان کی تشریق کی بی جن کو حضرات محد شین نے بن موافقات کے اواب المیان میں ورخ کیاہے ور قیامت و آخرت، جنت ووزخ وغیم وہے متعلق حادیث و جمی ای جدد میں شامل کرویا بیات کیو تحد ان کا تعلق جمی ایون اور مقیر دال سے ہے۔ ووسرى جديد من كتاب الرقاق اور آماب الرخوق متيعتق احاديث مين به روت قاق سة مراه رسول المد کے ووار شادات، وہ خطبات و مواعظ اور آپ کی زند کی کے ووجا است واقعات میں جن ویز جینے اور سننے سے ہ ں میں رقت اور خشیت اور گید ز کن کیفیت پیرا ہوتی ہے۔ رقاق کو احادیث بی میں زید کو احادیث بھی ذکر ں کی میں جن ویز ھنے ہے ہیں کی طرف بر منبق م<sup>ر سخ</sup>رت کی قمر پیدا ہو تی ہے۔ اواب زمبرور قات کا پو مُلہ ایمان واحسان ہے بہت قریبی تعلق ورا بلے ہے اس لئے ان اواب کوا کیان واحسان کے اواب کے بعد

تنب اخداق میں بہید وواحد یث درج ہوئی میں جن سے معلوم ہو تاہے کد اچھے اخذ ق کادین اسلام میں کتنا بلند مقام ہے اور بد خواقی اللہ ورسول کے نزویک کتنا بڑا جرم ہے۔ بعد ازال اچھے اطلاق کے مختلف شعبو به مثنا سن ه ت ۱۰ سان ۱۰ یار و قر بانی ، با جهی انس و محبت ، و ینی افوت ، نرم مزایی و نوش کلامی ، صدق و امانت، تواضع وخائراری، تر موحی، عبر وشمر اور اخلی ولیکیت ہے متعلق احادیث مُد کور میں اور ان کے متاہیے میں بداخد قی کے مختف شعبوں کی مذمت اوران کے گرےانچام سے ڈرانے وال حدیثیں بھی اس

الدازية ورن بولي بيب

شیری جدر تب اهبرد ورتب اصوق بر مشتل ب آنب اظهرة بشاه او ما یث آبر فربل بین جن سے معلوم بولان که اسلام مل طبارت کس درجہ مجوب الدنوی سارجہ میفی بند چر هبارت کی نمید اقسام مشارا عنجی و شود عشل تجموم و مصاحف مادیث بین ان سے نافل واحم یت اوران کی فندیت کمی محموم بولی ب

''سآب اصوقائل افلاغائر کی ایجیت پر ایک نبایت چرکتا اور مشیر مضحون ہے اس کے بعد ای مشہو ی کی حدیث ہیں۔ گھر او قدت صوفا افاق نمرز باعث عند مہم کی انہیت المهز کے ارکان واغل کا میں طریقہ بی قوقت فمرزوں کے ساوودوسر کی فمرزوں مثلہ جمعت میرین کی فمار سعر رفاع پر ندگر بمیں اور حقیقاً کی کی فمرز اور فمرز جناز دو فیم و سے متعمق احدیث ہیں۔ جمل میں احداث سے مدور عول عد میں فرز کی کفارت کا گئیسان ''کالے۔

چو تھی جد کاپ اور کوچ کاپ اضوام ور کاپ ٹی پر مشتم ہے۔ اس بنز کوچ کے ہم وی میں اور کھی جد کاپ اور کھی جد اور کا کھی دھڑے کا کہ کاپ کی میں کاپ کی ایک کی کاپ کی دائے کہ کاپ کی دائے کاپ کی دائے کاپ کی دائے کاپ کی دائے کہ کاپ کی دائے کہ کاپ کی دائے کہ کاپ کی دائے کہ کاپ کی دائے کہ کاپ کی دائے کہ کی دائے کہ کی دائے کہ کی دائے کاپ کی دائے کہ کاپ کی دائے کی دائے کہ کی دائے کی دائے کہ کی دائے کہ کی دائے کاپ کی دائے کی دائے کہ کی دائے کی دائے کہ کی دور کی دائے کہ کی دور کی دائے کہ کی دائے کی دائے کہ کی دور کی دائے کہ کی دائے کی دائے کہ کی دائے کی دائے

''تان اصوم کے شروع میں ''اسرم کے ارکان اربعہ میں روزہ کی خاص تو عیت'' کے خون سے نیک مشمون ہے جس کی روزہ کے خون سے نیک مشمون ہے جس کی بدورہ کے ذریعہ انسان میں صفحت 'تقول پیر بروزہ کے اور ایک میں موجو ''تقول پیر بروز کے خوا کی سروزہ کے اور صفت جو ''بیت یا مفت 'بیجیت پر قوبہ حاص کر سے میں روزہ براہ میں موجود کے خوا کی موجود کے خوا کی کی موجود کے خوا کی کی موجود کی کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجو

ل دوویات میں ورون مسلمان کے تقویر میں میں میں دولیں میں اور اور اس کی قاروی ہے۔ جس میں کئی ترحیقت کے اس کا بیا الاس کی دربری و مغربی کا ورون میں ایک میں السطاق وہ اس کی اور اور حور طریقوں میں تاثین میں سے نبی استحق کی اس کے مسلمہ اور مسلم سے پی وہ بھی اور انگی اور وفاوال کی افوات دیا وہ اپنے کو ان کے بھی میں اس منتے کا نام ہے۔ فضیل سے اپنی کر گی ہیں۔ اس کے بعد از اول ہی آخر کی اضاف سے معتقی اصور بھی تھی اس میں نائے ہے اور سے کے اور کی گئی ہیں کہ اور سے کے اور کی ہیں۔ اس میں میں کو ان کی ہیں۔ اس کے معتمد کی اصور بھی ہیں۔ آخر میں وجو ب اس جدر مو کا کھی ہیں۔ آخر میں وجو ب اس جدر مو کا کھی اور کی اصاف کے ایک ورون کی اصاف کی ورون کی اصاف کی ورون کی اصاف کی در ورون کی اصاف کی در رون کی اصاف کی در دو کرون کی درون کی درون کی اصاف کی درون کی درون کی درون کی اصاف کی درون کی درو

یا نچویں جدد کا عنوان ہے ''''' ''''''''''''''' جاتا جلدیش وَ سرود عا، توبہ واستغفار اور تلاوت

ق آن و فيه و کی حقیقت و س میں ان کا مقام اور ان کے فضائل و آداب مے تعلق احادیث درج کی گئی ہیں۔ ،اتھ ہے کہ اذکار وہ طوات کی جمیت ہ تاتی کا بور س ویز تذکر داور دین کے تھام عبودیت میں اس کی مشمت داجه با تحارف اس کتاب نے کراہ ہے حرفی زبان کے علاوہ کی اور زبان میں ایسا تذکر دوو تحارف شاید

ک جدے ٹر وٹ میں دھزے مور یا تعمانی صاحب کے قلم سے ایک مختبر و پیاچیہ بھی ہے جس میں رسوں اللہ ﴿ فَي دِياوِنِ مَنْ الْبِيكِ فَاسْ بِيهِ وَهِ بِينَا الْإِلَّمْ مَا يَاسِينَ وَمِا تَلِيلُ ہیں جن کو غیر مسلموں ہیں، عوت اسدم کے سے جورولیل بیش کیا جاسکتاہے اور مسلمانوں کے احمیقان قل كالجنى ان ميس براسامان ب-

ان جدد میں اور بائر ایڈ کی فضیت اس کی مختب اور ترکات ہے متعلق احلایث میں۔ پجر جعفی خاص ہ جو کی فضدت ہے متعلق روبات میں گیر ویا کی حقیقت اس کے آواب اور اس سے متعلق مواوت پر مشتمل رہاں ہے آ سر کی بی ہیں۔ س کے بعد رسول ابلہ 👚 کی دعاؤں کا کیک سلسلہ شر وی ہو تاہے جن میں سے أن م حر من أن و ماؤل و فر سرت متر مين معوق و سلام سے متعمل رواوت ميں ور درووشر يف ك

مختلف الفاظاء فارويات كابيان ت

جهد خشم مين معاشرت ليكن آئين تعلقات اور هير بيوزند كوليز البيز قرب وجوار ك اور مختف حيثيتول ت تعلق أخذو \_ ويُول كه حقوق متعلق حاديث مذكور مين دائ كارياج مين حضت مو مان سرم میں موشر قی احظام کی اجمیت اور حقوق اعباد ئے اوائرٹ کی تاکید اور اس کی اوا یکی میں کو تاہی پر املاک نى انسكل اور " فرت ئے مذاب کی و عبدوں پر ایک نہایت مفید كلام فر میائے۔معاشر تی حقوق کی ان احادیث ك تعمن من حيوانول اور جانورول تك ك حقوق سه متعنق احديث بحى تيل-اس ك جد السا مر ہا ہے۔ اور ' نامے ' کی ایک زیر حقوان سازم و مصافحہ ، معافقہ ، گھر میں وائٹل جوٹ کے آواب اور مجیس متعلق رسوں بکد 👚 کی مدایت کا بیون ہے۔ " پہی گفتگو، بلنی مذاق و فیر ہ کے ساسعہ میں نیز جیمیکنے لورجما کی ینے کے سیسے میں رسوں اللہ 👚 کی تیاہ بلا تا ہیں اس کا تبحی أنز ہے۔ استداعت جد هات پینے اور مہا س 📤 ادعام ۔ ہ آوا ہے متعلق احدیث ذکر کی ہیں جن کے تشمن میں متر اور پروے سے متعلق احادیث بھی آجاتی ہیں۔ جد بفتم مين او إكتاب امعاشره وكاوق عد (جوجد ششم من نه آساعتما) يعني فكان وحدق اوران ك متعانات ہیں۔ بجد معاشی معامات اور تدنی زندگ کے تمام بنیادی شعبوں اور روز مرو پیش سے والے من ل كَ بِرِي مِن رمون الله - كَ ارشُهُ الله بِالمعمولات تَشْرِ لَيَّ كَ مَا تَحْدِيونَ كَتْ فَي أَل - كَال معامات کادار د کافی مستخے۔ میں او ارزق حال حاصل کرنے کی فضیلت (خواہوہ تجارت کے ذریعہ بوما صنعت ہ حرفت اور زراعت کے ذر<sub>یع</sub> ہو )ے متعلق حدیث دری تیں۔ پُنج اباع خطریقہ پر کا ہوئے مال کی ٹھوست کو بیان کرنے وان روایات ہیں۔ اس کے جدر روایقی سود کی روایات کا تذکر روہے۔اس کے بعد بیچوشر اء کے احکام ہے متعبق روایات ہیں۔

. ای سامه مین بدید تخذ دیئے لینے کاؤٹر وراس فانسیت کا جی بین ہے۔ اتن فی سمیل است. وصیت انجام قلد، محام حکومت اورخارف و مرت ب محلق اما یہ بھی تن کا بعد میں تیں۔

اب سلنگه معادف آلدین کی تخری گری (جد اقتری) آپ کیا تھی شب ان جد تی پیک گاب انعم نے جس میں رسول اللہ کی اواوریٹ فرکر کی ٹی میں جس کی سے سلسم این اور اللہ میں اللہ کے علمہ این اس المتعادی تشنیت این فرمان سلس مرت کے وادوو علی فرکر کی فریس جس میں ایوی فرائش سے علمہ این اسس ارت والوں یا عمر سالس مرت کے وادوو علی فرکر کے والوں کا انجام بداور ن کے درسے میں ایوا مخرب کی سخت و جدوں کا تذکر ت

آناپ العلم نے بعد آنائی او جندی م بقائی واست بند جس میں آناپ العداد رسوں اللہ میں منت و مضوعی نے پکڑے رہنے اور پر بات سے احترائز میں کے سعنے میں رسوں اللہ کے اسارہ الاحت الاحت اللہ منتقب میں اللہ ا کے جس ان العادیث کی تنگ تنگ محمولیوں منت و پر ایست کی احقیقت میں کا آثر میں مندم اور آناپ اللہ جس کی طریق مول اللہ کے تکھی واجب الاجل کا وروز بید کیاست و کے اکا تر رویت۔

ای سلیل میں امر المعروف اور ٹی شن اکتیکرے متحقق والدے بھی میں اور اس کام کے ایرو والب کا اگر بھی ہے۔ بینہ قدرے رکھنے کے وجود امر بالعروف اس کر ٹی عن المندر نہ کرے یو دیوہ آفرے میں سخت موافذو کی روایا ۔ بھی میں میں امر بالعروف کی تضمن میں ہی جبود فی میمین است کی فضیاے امراس کی ایجیت ا ضرورے ہے متحصق روایات نہ کو ہیں اور اس باب میں جہاوے متحقق بہت ایم امر بنیا کی مضابیات آئر آئ جمید اور سول اللہ کی مدایت کی روشنی میں اللہ تعدیل کے حضرے مواف کے تحمولا کے جمیدالا کے بین

جید سے محصق روایت کی تقریق کو قوضی اوران سے محصق طرم روان اعداد کے بعد است شاہد بست جید سے محصق روایت کی تقریق کو قوضی اوران سے محصق طرم روان اعداد کی اعتمال اوران اور بھر مورویت فر در کی گئی ہیں جن میں مستقبل میں امت مان بیدا ہونے فوالے والے اعتمال کر کے اور کا محتصد ہے ہے کہ امت ان کے وقع کے پہلے محان سے تحقیقا کا انتظام کر کے اور کو فقط کرنے کہ اور ان کا محتصد ہے ہے کہ دواز کے محلیا اوراکر فدا مخواست محتوق سے والے والے ایک بیدا ہوں جن کے بھی محتوی اور ان بارے میں مول اللہ ایک موقع کی موجود کے اور قبل قبل محتوی محتوی کی محتوی کی محتوی کی محتوی کے دوائی محتوی کی محتوی کی محتوی کے دوائی محتوی کا محتوی کی محتوی کے جن اور کی اور حظرت میٹی معیال اسلام کے زول سے محتوق تحقی مرس اللہ کے اور ان محتوق تحقی میں مالئہ کی اور ان کے بیارے محتوق تحقی محتوی کی محتوی کے دوائی محتوی کی محتوی کے دوائی محتوی کی محتوی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی است سے مسک کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی است کے دوائی کے دوائی کی محتوی کے دوائی کے دوائی کے دوائی محتوی کے دوائی کو کردی کے دوائی کی خوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کی خوائی کی خوائی کی دوائی کے دوائی کی خوائی کی دوائی کے دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کے دوائی کی خوائی کی دوائی کی خوائی کے دلی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کی د

کل بہت نئر ورت ب کے یہ فتند اس وقت پوری دنیاکا حقیم فتنہ بنا ہوا ہے۔ احتر کے خیاب میں اس علم کے لئے اس مال علم کے لئے بھی اس کا ملاقا اللہ منید ہوگا۔

۔ اس سعند میں آپ کی وہادت، جشنداور آپ کی هم مهارک سے متعلق روایت بھی ذکر کی گئی میں اور ان کی تقش شنگ کی ہے اوراس بدرے میں کافی علی مباحث بھی زیر تھر شکے میں جو انتقاداتند صدیث مثر ایک کے بڑے درجوں کے فلند بھید عود کے سے بھی بہت مشید بول گے۔

" پے فقہ کل حضّ میں آپ کے افداق حند ، مرش و قادر کرد وقا منتظامی اداد ہے دکا کرکے ان کی شخر ش کی جب من طرف دی گائی ہے ۔ رسول اللہ سے ففٹ کل ومن قب کے بعد حضرت اور بکر صدر بن سنی اللہ عند کے فضائل سے متعلق روایات ذکر کرکے ان کی تشریق کی تھے جس میں ان کے خیشہ رسول سو نے بھی ڈر کر سے دھترت اور بکر صدر بنی رشق اللہ عند کے بعد دھنرت بحر فارواق رضی اللہ عند کے فضائل ومن قب کی احدوج روایات بھی ڈکر کی کی جی سے حضرت بحر رضی اللہ عند کے فضائل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے جدود وروایات بھی ڈکر کی کی چی بٹی میں آپ کے نے ان دو فوں حضرات کی فضیلت کا ایک سراتھ ذکر فرمیائے۔

آپ بعد آپ کے دولوں داد (حضرت حثیان اور حشرت علی رض انتد کنیما) کے فضا کی باتر تیب ذکر کئے گئے بیں۔ خضاء راشدین کے فضائل کی تر تیب ان کی خلافت کی تر تیب کے مطابق بھی ہے اور اہل سنت کے زدیک ان کے مقام و مرحمت بھر تر تیب ہے اس کے بھی مطابق ہے۔ ان دولوں حضرات کے فضائل کے سعمدیش جنمش بریت فیتی معمی مرحث آئی ثیریہ خصوص سریدن حضرت ملی مرتضی امتد عضہ کے شذر کردیش بعض فاظ شیعی مطابع کی تحقید اور در آسان اور مام فیجم زبان میں جو گئی ہے۔

ان خنف دارہد کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے بیچ ہوئے باقی چید حضرات حضرت حقید، حضرت زیر ، منفرت خبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن الجارہ قاص احضرت سعید بن زید اور حضرت ہو مبیدہ بن الجراح رضی المذائم کے قضائل ومنا قب کا روایات اوران کی تخرشک ہے۔

حفزات عشرہ میشرہ کے فضائل سے بان کے بعد فضائل اٹل بیت نیوی کے عنوان سے آپ کی از واق مطہرات اور بنت طبیعات کے فضائل کا تذکر وجہ مخترے استحمٰی میں غظ الله سے پر بر فاضائل کا مرکب ہے۔ از واج مطبرات میں سے صرف امرائیونشین حضر سے زیر رضی احقد عنباما و اعراضین حضر سے مودؤ، آ) اُنوَّ منین حشرت هفصہ کے فضائل ومن قب کا بیان حشرت کے قلم سے جو ، کا تحاور یہ جمی عوبل موش و قف ہے۔ مختلف عوار شن اور امر من کے بودیو د حشرت نے یہ کام جس طرح نہ بیاہ ، اس و ان کار ب تی جانا ہے، ورانشیداللہ ووان کو این شنان عالی کے معابق آجز د قواب علاق فریا ہے ۔

ا انگے بعد حضرت نے اس معملہ کی کٹیس کا تھم احتر کو دید ہے نمک میر بیسے بڑی معدت ہی ہوتی کی لیکن کا آئی میر سلمدر حضرت ہی کے ذریعہ تھمل جو پہنا تو وو فرق بڑون ظرین محموس فرہ میں گے وونہ ہوتا۔ کہاں حضرت کا مقم و قیم اور مشکل ہے مشکل مضایتن کو نمایت سمل منزاز میں بیٹر نئیس مثل مرتب کی ضدا و ، صطاحت ، معلوم ہو تاکہ صطاحت ، معلوم ہو تاکہ

شر ویا میں قویش میں تھے کہ دھنرت کو دکھاتا تھی رہے پھر دھنے کی بیدوں ن وجہ ہے یہ جمی مشافل ہو گیا۔ اب باتی از دان مطلبرات اور سب ہی بہت تعییت اور آپ نے دھیر ان بیت فضائل ہو از رہاییاں احتراعے قدم ہے ہے۔ الل بیت نے فضائل کے تذکرہ کے بعداد حقرات میں نہ ارائٹ فضائل ہا اس بیت میں نے جن سی نہ کا تذکرہ کیا ہے اور جس تر تیب ہے کیا ہے ووان میں یہ کرامائے معروف و و سے ہی وجہ ہے اور اپنے ذکری کی تر تیب کی جہاں پر کیا ہے ور سال محکمان ہے کہ لیکھی وہ سے بائر رامائے میں واقعہ و سے ان وجہ ان لیکھی محل پر کرام ہے املہ کی نظر میں بیاند مقام ہول جن کے فضائل و میں قب کر اور جن و اند

حفرت گاہیہ معموں رہے کہ معارف احدیث کی جدول کس دیاچہ و بیش غظ کے بعد معارف حدیث کے ناظرین کویہ تصبحت یو عیت فرماتے تھے کہ:

'' حدیث نبوی ' کا مطالعہ خالص ''''' کے حور پر ہر گزنہ ' یا جوب بعد سخشہ ت سے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے اور مگل کے لئے جاہتہ حاصل مرٹ کی نہتے ہے ' یا جائے ان مطالعہ کے وقت رسول اللہ کی مجھے و حظمت کو دل میں ضو ور بیدار کیا جائے اور اس طرف ایوب وجہ سے پر جاجا جائے کہ گویا جو جائے کہ گویا جائے گئے ہو اور اس کی مجھی اور آپ کی میں مشر میں اور آپ کی اور آپ کی ایمان کی بھی جو حسد نئی، خدش مر نہیں ہوگا تھی مجھی تھے کہ اور کی سے اور ان ایمانی کیفیت کی کے خدم جو حسد نئی، خدش مر نہیں ہوگا تھی اور کی کے ان خوش تھیں ہوگی تھی جن کو اہلہ تھی رہے کہ تھور سے براہ راست روحانی اور ان عظافر ہائی تھی۔

اس بہتر نے اپنے اس توادار برز گول کو دیکھ کے کہ دواز دانو ادب حدیث نبوی کے در س و مطالعہ کے کے دشوکا استمام فرایات تھے اللہ اتعالی راقم سطور کو ادر اس کتاب کے ناظر بن کو جس یہ اب نسیب ڈ ہے۔ اگر معفرے حیات ہوتے اور اس جلد کا جش کنظر تحریح فرایاتے تو بھر اخیال ہے کہ معفرت س جعد میں مجس اس کا دادہ فرداتے لیڈو س کتاب کے ناظرین ہے۔ مجس اس کا دادہ فرداتے لیڈو س کتاب کے ناظرین ہے۔ متندمه راینالؤنفیتی ارجنسبی "کمیل" معارف"

#### رَبِّنَالِكَ الْحَمْدِدَ

"معارف العديث" كامبرك سعيله جس ك تخرى جهد بھى الله تبرك و تعالى ئے فضل و كرم ہے تنکیل کو پہنچ گئی۔اس کی تحریرو تسوید کا آباز ۱۱ ۳الھ مصابق ۱۹۴۲، ٹیس بواقعا۔ لندےاپ ایک بندے ک ول میں مید شیل ڈالا کہ ''جس طرح ہورے ای دوراور ہورے بی ملک میں (امقدے)اسیے جیش ندوں ہے اردو زبان میں قرمن مجید کی ایک خدمتیں کرائمیں جن کی اس دور میں خاص ضرورت بھی۔ کی طرت س زماند کے خاص حالات اور ضروریات کالحاظ رکھ کرار دومیں حدیث نبوی 👚 کی بھی ایک خدمت کی جائے۔' خیال مبارک ٹابت ہوا، توفیق ریانی ہم عمال ہو گی۔اور لیے لیے و قفول کے باوجود سسلہ سمی نہ سی طرح چلتہ ہی ربلہ حتی کہ ۳۷ ساتھ مطابق ۱۹۵۴ء میں اس کی پہی جدد سنگئے۔اور سی طرح کے مکم و میش لیے لیے و تفول کے ساتھ (اس لئے کہ حضرت مؤلف عدیہ الرحمہ کو"اور بھی غُم ہیں زمانے میں محبت کے سو"ک مصداق لکھنے مزھنے کے لئے جم کر میٹھنا مشکل ہی ہے تبھی میسر '' تا تھا) دوسر ک، تیسر کی جو تھی، یانچویں، پھٹی ہوتی ہوتی اس اور مطابق ۱۹۸۲ء میں ساتویں جید بھی شائع ہوگئی۔ مگر اس آخری (آٹھویں) کے مر مط میں تو کھن کیاں آئیں تو یہ بس وفتی رہائی وست گیری تھی کہ میں سال کو دیرے سبی، مسافر کے جان سے گزر جانے کے بعد سمی، سفر سکیل کو پہنچی گیا۔ عید سکر رہی، اُرچہ شام کے بعد! الغرض یہ آخری تنکیبی جید حضرت مؤلف کی وفات (۱۳۷۵ھ مطابق ۱۹۹۷ء) کے بعد شائع ہور ہی ہے۔ اگر زندگی نے پچھے اور وفاکی ہوتی اور انہیں موقع ملتا کہ اس مبارک سیلے کی بیہ آخری کڑی وہ خود ہی اینے قار کمین کی خدمت میں چیش کریں توانلہ می بہتر جان سکتاہے کہ شکرے کن اغاظ اور کن کیفیات میں تقریم کی بدر سمانچ می تی۔ شکر نعت کاجو مادہ امتہ نے ن کی طبیعت میں ود بیت فرمادیا تھا، شاید می وفیان ک قار كين ميں اپيا لكے جيے ان كى اس خصوصيت كا حساس نہ ہو۔ وہ جس طرح اپنے آپ كو ناچيز و عاجز سَصِحَ تنھ

ٹی الواقع اپیان سیجھے بھی بچے اورای کے جب بھی ان سے کوئی کام بن آتا ہے مرا امر رفتہ کا اصاب و کرم بھی سیجھے اور شکر میں ڈوپ جاتے اور یہ سسید مورف اعدیث کا کام تو وہ تھی کہ اے ان لوگول نے بھی 'گام'' جان بوانمیں کمی اور کام کے حوالے ہے اچھی طرح شمیں جٹ تھے۔ یس ال بشدید کام کی شمیسی مرک بیٹر المان من المان ال کام کی تعمیل پر جوان کے تعمیقی سیسے کاسب سے بڑ کام تھا، شعر کے س سر ورے بہر و نداز ہو کے کامو فع يا يتة جو بن كَ رون كل بياحد م عنوب منذا تقى يريو تقى جدد جس يركام تعمل نهين دو تق. صرف لعف بي تك مُانِي قَدَّهُ سُكَ دِيهِ بِيهِ مِنْ سَ والقِدِي هِم فَ اشْارهُ مُرتَّ بُوكُ كُهُ "مَرْشُطُ تَيْ وصديون مِين مِ وهر ور م عا کے کے مخصوص تخاصوں کے مصابق صدیث ہو گ ۔ کی خدمت کا کام ملد تہار کے متحال نے مت کَ فادون حدیث سے بیا ہے، اس زم نے کئل ایٹے سے شرکت کی قریقی پر ب کی زون شعر ہ ندوب زح مه آر ہوجانی ہے

"اس رب مریم کاشتراد کرے ہے زبان قاس ہے جس نے بیٹے ایک نال در ٹان کار بلاہ وید الرواب قائل آئی که در جی نامون حدیث کے زم ہے میں شامی ہو ہے کہ کیے اور پیسیسی پر سیارہ قابل آئی کے اور جی نامون حدیث کے زم ہے میں شامی ہو نجي وَلَيْلُ فِي كَهِ وَ بِنَ فَالِ مِدِ وِتِهِ وَكَانَا مُواسَعَتَ فَهِ مِنْ مِدِيرٍ ، ن يُوسِف ن تضربين َهَ أي مو دِي.

سمن آل فالاُس کے بد تو بہدی ہے کند از حف بد سمن قدم ہدی اس ماہیہ از آن صد رہائم ہے جو سوئن شکر حفق کہ تو تو اُنہ بیزبون شمرآمدان اور تضمن کشکرے من مو گائی کا وجوفی قائد کیا بیٹے میں سراج مدہدے تو و شمر ن نه ؛ و لی انکور صدور رئین صدم به رور شعر که رب کریم نے ہینیدہ فانی کے نام کو ہا تی ان کنین رہا، اے مکیل تک کونچو یا اور سے اخلاف کو موقع ایو کار بال پر شکر اَرْ رو کر پی و قات کے معابل . . . و (مورؤ پ ۱۳۶۳ ) کے رشاد ریانی کی تھیل کریں۔

أَنْبُ أَنْ تَافِيرَ كَ يَعْضُ الرَّبِ بَكِي قَالَ أَرِينِ ١٩٨٢ . ١٩٨٧ وتَك جِارِ مَا يَا مِ صِلْعُ تعجت کے مختلف عوارض کے عداوالیک فیم معمون درہے کے بنکافی مشامل کا جوم رہا جمن ہے ہے: مورش کیجا دیوه منم نه نشده این کی دور ملمی و را هلوم اویند مین رونی دو چاپ و ۱ انتشار «نبکه دو کیس الورى كَ يَك بم مجم بحى تجدال قفي عن كر من بها فر عن بول و عام اسلام برامام ایران آیة الله تمنی صاحب کی میشار ف تنین ب جین سرؤ الدار ایب بیا کام جس ف ئے اب عمر وصحت موڑوں تدری تھی قم ہذن ابند کے انداز میں اٹھانیا اور سال گھر مسلس منا لعہ کے جعد

ید گار کت<sup>اف</sup> تیار کر ڈال۔ جس سے اسو می ونیا کے پڑھے کھھوں میں آم ہی و<sup>ا</sup>ٹ نا شنارے ہوں ئے۔ تق<sub>س</sub>ا چار سال کاعر صه ان د واعصاب شئن مصر و فیتوں کی نذر ہو گیا۔ سیکن ۱۹۸۷ء سے انہوں نے معارف عدیث کا سسعد بہر ص بحار کراید مگر اب رفتار بہت و جھی

تھی۔ وقفول و قفول کے ساتھ تھوڑ تھوڑ کچھ ہو تارید س میں بھی 99، کاایک سال تعمل نامذرہ ور س کا وعث صرف صحت ك عوارض عي تتهدا و ١٩٩٢ ويل يجر تحور ساكام بول عر ١٩٩٣ وي عسد وعل ی موقوف ہو گیا۔ اب قولی نے ہا کل ہی جو ب دے او تھا۔ مسافر نے ہم ممکن کو شش کی کہ مزال ہی پیا ج کے دم سے کہ چندی قدم کی ہت اور رہ کُل تھی، تتاب کا ہا کل سخری ہب فضائل و منا قب تمام ہوئے

المراني نقاب ما محمق و شدوت

یمی آخوزان سرباتی قلد بی انگرده سال آخود بیش نزار که شده و اقت پیت آن به قرمشیت تن ب این دارایی دکام کی سکیل برادر گورد مولوی گهرز کریوساد بیاستاه حدیث در اعوام ندوقا حدید، مخطئ ک بیشتر همی ۱۹۹۵ میش به محسوس کر کے که اب اگر شداجا پیت قریباک می و دری ک به تخد مکس اواز ب ایس مزیز موصوف کے بیر در درویزواس کام ک بنائر میساند دادول پیش موزان ترزی دو سکتا تقد امر اقدر مندن ک با تحول بید مهر کرکام حمل او را او را اب انشار مندش شین ک موسوس می سرب

ان معروب کے بنے قلم کھاٹ ہے کہے راقم نے اس شخر کی جید کے مضامین نے نظر ڈاق قواند اروجو کہ

همزت مونف عديد سرحمد كوجس قدر بحي خواجش اس بات بي شدرناي جوك تاب جس باب (فضائل) مناقب) کے ساتھ سکیل کو پہنچ رہی ہے وہ کی بھی طرت انہیں کے مقبوں مکمن ہوجائے اوہ کم ہے۔ س بات کا تشاز ہو تاہے حضور اَ رام سے فضائل ہے ورتیجہ خشاہ در شدین، زو ن مطمہ ہے واروپ جو بات ے گزرتے ہوئے اعیانِ صحاب کرام (رضوان للہ علیہم جمعین ) کے مذیثہ تکر کروں پر ہید تباہ : و تاہید یا شہ ہے کہ ایک مؤمن کے نے یہ تذکرے ذخیر وحدیث کاحاصل وروہ بنت ناوو فر وور ک وش میں کہ ن ك ني بي الله عن قيامت ع من تخبر عدية مخرى جدرون قيار وبا (بكد صط حل دون بن مير تابور يرمشتن يريب كتاب العلم أتاب التحدام بكتاب واسن أتاب فتن أتاب من قب والضائل، لکین به شخری (فضائل) باب باتی تنفی و ب نے مجموعے نے بھی م الاَ م او َ نابر ے اور س ویز ہفتے ہوئے آدمی واقعی ایک ایمانی جنت میں سے آبر رہاہو تاہے ور کیوں ندیما کے اس خدات جد حویب خد پ کے خلفا واصح ب اور آریت واڑوائ کے تلاّ مرے سے برھ سر بیان افر وال اللّ أرو رو سَاتَةً مرو و سَكّانِت؟ آ تخضرت کے مناقب میں آپ ئے آ ماز نبوی کی تفصیل اللہ تبارک اتحال نے بہال آپ نے م اتب . گلبرای بیان (خاص طور سے وہ جو روز محشر سرمنے سکیں گے ، آپ کا متام شفاعت ، خصابت الامت و قیبات ) آپ کے اخلاق عالیداوراوصاف حمیدہ جو عملی پئیر میں قرآن کے ور ق تھے اور سخر میں آپ ہے اس اور ہے رفیق اعلی کی طرف سفر کے احوال یہ پچر آپ نے خانیار شدین کے تذکار، '' مخصرت '' کن نظر میں ان کے مراتب، آب کی بار گاویش ن کا تقرب، ن کے وواوساف جنبوں نے ن کویدم سے ۱ اسد خف، اربعہ کے بعدان کے ان باقی چھے ساتھیوں کے احوال جن ہے عشرہ مبشرہ کو گنتی ورکی بوتی ہے۔ حضرت ظلیء حفرت زبیر ، حفرت این عوف، حفرت سعد بن الی و قاص، حفرت سعید بن زید، <sup>ح</sup>فزت اومبیده بن جراح (رضوان الله عليهم الجعين)حضور كے ان ياران خاص كے جعد آپ كرال. يت (از واح مطبرات، اور ذریت بیاک) کی ماکیز در ندگی کے تذکرے، آپ کان سے اور ان کا آپ سے تعلق یکن حضوری ب کی ٹائی زندگی کی تضویراور سخریل ان فمایال حیثیت کے اصحب کرام کی چھیدا کار باتش جن کا حال ست کے ابواب مناقب میں تذکرہ ماتا ہے۔ الغرض س انیان افروز پاک و وعور کیموڑے سے عفرت ممالف علیہ الرحمہ والر ضوان کی طبیعت جس قدر بھی گریزاں رہی ہووہ ٔ م ہب ئینن مثیت کے اپنے، راز میں۔ ہ بس حفزت عائشہ صدیقة عی تک اس ذکر خیر کو پہنچ سکے۔

عِنْ امذکر (Later) میں ایک کوئی دے قبیل، عمرف خیاں اور ارادے کی ضرورت ہے۔ موقف ہدیہ امر تھ نے بیر دینش صب حمر میں کارجش مصنوت سے اپند ہے میں مصنحت پر انہوں کے تاب کی تیمہ کی جمد مشاہنے قدر مُین کو مجمع متنعبہ کرویٹ منام سے سمجھے۔ اس نے منام سے بے اس سوری جدد کے تئے۔ تنگر عالم نے تعدر مُین کو مجمع متنعبہ کرویٹ منام سے سمجھے۔ اس نے منام سے بے اس سوری جدد کے تئے۔

مَلِي كُلُ تَ مُطرول مِين بَعِي اللهُ وَمِ الدين عَلَي وَاللهِ

" چی دو جیدول کی حرات جدم میں میں حدودیث کے ترجید و تشریق میں مطلح نیم بدرہ کے استہدار کی دو جیدول کے اندراس کی اندراس کی اندراس کا دارات کی کی استان کا اندراس کا دراستان کی اندراس کا دراستان کی اندراس کی مطرب کے اندراس کا دراستان کی اندراس کا مراب مقصد و پیدار کا نیم کی اندراس کا مرابط کی اندراس کا مرابط کی اندراس کا مرابط کی مدال کے اندراس کا دراستان کی اندراس کا مرابط کی اندراس کا مرابط کی اندراس کا مرابط کی مدال کے اندراس کا دراس کا دراستان کی مدال کے اندراس کا دراستان کی مدال کے دراستان کی مدال کا دراس کا دراستان کی مدال کے دراستان کی مدال کا دراس کا دراستان کی مدال کے دراستان کی مدال کے دراستان کی مدال کے دراستان کی مدال کی دراستان کی مدال کے دراستان کی مدال کا دراستان کی مدال کے دراستان کی مدال کی دراستان کی مدال کا دراستان کی مدال کی دراستان کی دراستان کی مدال کی دراستان کی مدال کی دراستان کردر کردراستان کی دراستان کی در دراستان کی دراستان ک

ں تیم ی جدیں نمازے متعلق حدیث آئی تھیں ور ن کے سیے میں بہت نے فقیمی افتارا فات اُل بھیشن آئی تیاں۔ جن سے و ممی بچار بہت مشکل ہے۔ ن تک کے برے میں حضرت ہو ف نے بھی روید سے مراح مرشقہ

رکھنے کی کوشش کے بیارکہ

" نظرین کو ابنی انتظار وری بیشان او فی این بیات کے لئے جہال کچھ کھٹ پڑا ہے تواد کان مجراس کی کوشش کی گئے کہ مزاخر اللہ بھٹ کی شکل نہ ہے۔"

#### Ja 4 " 1 "

جیب کداوپرشرون میں ذکر کے ہاے ،مورف الدیث کا یہ سید احدیث نبوی کا یک جدیدا تخاب ہے۔ جس میں اپنے زمان کی تصوفیتیں اور خرور تیں چیش نظر رکھ کی بیں۔ اس انڈانی عمل کے بعد اس گنب کی دو در رمی خصوصیت شخیب اطلایت کی تر تیب ہے۔ برباب کی ان صدیق کا داشک تر تیب ہے مہ تھے کرتی میں جگ دی گئی ہے کہ اگر ایک حدیث میں کو کی وضاحت حالب بات ہا ادا لیک و اس ک ہے اس ک مواحث میں مد و تقل ہے تو وضاحت طلب حدیث کو پہلے رکھ جے اور وضاحت میں مدود ہے اور اس حدیث کو جھوں میں ہے کو جھوں میں اس طرح اور انو حدیث ہے محصق کی افتال پیانے انٹی کو رفتی کرنے ہے گئے گئے کہ باور تھ سی ک کی خاص ضرورت میں میں رمی اور ٹیس فایک اشروہ میں کر کر ہے۔ یہ ند مست حدیث کے سیسے کا دواد در کام ہے جو مقد تبار کہ واقع کی سال کرب کے موخف سے یا۔ تیس کی بعد کے بیٹ ٹیس کر آپ

"ان حدیثول کے انتخاب اور 7 تیب کا کام بہت تورو فکرے کیا گیہ۔ حدیث پر نظراہ روورہ حاف ک معلی اور دیٹی قاضوں کی خبر رکھنے والے حضرات اگر غور فرر کمیر کے قاصحوس کریں کہ تر بعد واقعے س

قطع نظریه انتخاب اور ترتیب بی نے خودا یک کام ہو گیاہے۔" اور دریا کی حضر میں دورانہ کے انہم از زارے طور میں

اور جیبیا کہ دھنر سے مواف کے افہیں افواظ سے فیام جورہ ہے اس تباہ بٹس اوا بیٹ مہر کہ کارجمہ اور س کی تشریق بھی خدمت صدیت ہے اس میدان میں اپنی ایک خصوصیت رکتنا ہے اوروہ خصوصیت بنیاء کی طور پر میں ہے کہ اس کام میں بھی افواظ ہے انتخب اور افراز کشتو وارحانس کے معلی اور ڈی تی تی عوب اور ان کو پوراکر نے کی ٹزاکش پر نظر رکمی گئی ہے۔ یہ تفاض اور نزاکش کیا جی جی اس کی ھرف مجھی اس ویا ہے اس اشروباس کے ارشاد فرمین

'' ''تبارے اس زمانے کی ما باب ہے اہم آیک خصوصت یہ ہے کہ مغربی حوم و نظریت کی ترقی ور اش مت نے پوری الدائی ویز کے طرز لگر اور معلی حزائ کو بہت زیرود حتاظ کر ہے۔ 'س سے تعلیمات محمد کی کے آت کے امپیوں کی بیر خاس فامد وارک ہے کہ ووال و آئی اور گلری تیر بھی کو ویش نظر رکھتے ہو گائی۔ جیموس صدی کے مہنت رسول اللہ کی تعلیم وہارت کو ویش کریں۔''

اودیث گرتید که ورتریم و تشریخ ای ای دودرک این در این گردید کو قرار اقی ایجیده دین کر مید کو قرار و قی ایجیده دین کر سرخت به این سرخت به به به سرخت به

فطرت کو جنات میں جس کوانیو، عیبیم اسد م کی ہاتیں سمجھنے اور ماننے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی اور اگر فعدت قبول حق کی صدحت سے محروم ہو چکی ہو قواچر کوئی دیل کارگر شیس ہوتی۔ سادگی کے ساتھ مد نوٹ" مقل دودل" کا بھی پوریو رانمونہ اور دین وعلم حدیث میں حضرت مؤلف کے رسوخ و بصیرت کا آئینے نین اپنی کتاب کیان خصوصیت کااصل کریدے وہ خود نہیں لیتے اس کے بئے صاحب جمتہ ابتدا مایغہ

حضرت شاہ ولی املند کی طرف انتقی اٹھ دیتے ہیں۔ ہندوستان کی سرمی تاریخ کے دوہزرگ حضرت شخ احمد مر بند ك كردانت الله المستعادة ) حقرت شاوون القدويون (١٢٥ اله) حفرت مؤلف ك ذاك و فكرير غیر معمولی طور پر اثرا ندازرے۔ائے مجد اغر قان کے پہلے ہی عشرے میں جو ۱۹۳۲ءمطابق ۱۵۳۱ھے شر وع ہو تا تھا۔ انہوں نے الفر قان کے دوخاص نمبر شاکع کئے۔ مجد دالف ڈٹی نمبر ادر شاہ ولی اہلا نمبر ۔ ان ممبرول نے صرف دینی حلقول ہی ہیں نہیں،عام سعی اور تاریخی حلقوں میں بھی وہ اہمیت یا کی جورسائل کے خاص فہم وں کوخال خاں ہی مد کرتی ہے۔ یوں قان کی ساری ہی علمی اور ویٹی سر گرمیوں میں ان دونوں فکری دھاروں کی اثر ندازی رہی، مگر جس طرح ان کی کتاب"ایرانی انقدب،اہام خمینی ور شایعیت" کے ہ رے بیں یہ تہنا باکل سیح جو گاکہ اس بران کی مجدد کی شبت کی گویامپرے (کیرن کی عمراور صحت کے جس دور میں وہ تکھی گئی وہ ممکن نہ ہوتی اُمر مجد دی سبت کی سٹنے ہے ان کا سینہ خالی ہو تا )ای طرح معارف احدیث کے س سیسے کوان کی ''وں اللّٰہیت ''کا شاہ کار کہد جا سکتا ہے۔اس کتاب کی ول لکبی سیبت کی طرف ایک شدہ تو ویر کا ایک قتبال میں مجی گزراے۔ وہ قتبال کتب کی تیمری جد کے حولے سے قد ای جدر میں ان موقع برحض تا موں الله صاحب کی کتاب ججة الله الباغه کانام نیخ ہوے فرماتے میں کہ " (ان کے خیل کے مطابق) مدیث و سنت کے بارے میں بھارے اس دور کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کا جیس سمان اس تتاب میں ہے ایہ ہورے اسور می کتب خانے کی کی دوسر ی کتاب میں نہیں ہے۔ "اور اس بنمادير فرماتے بين:

"اس ناچیزے چونکہ جیبویں صدی کے ذہبن اوراس دور کی خصوصیات کوسرمنے رکھ کر اردو میں شرح حديث كابيرسسيد شروع كياتي ال ليُحَارَين وسرى شروح حديث ك به سبت زياده استفاده "جية الله الباخه "بی سے کیا گیاہ۔"

حضرت شاہ صاحب اور ان کی کتاب کا منفر و مقام الل علم میں مسلم ہے۔ لیکن ن کی یہ کتاب مانعوم فسفه اس من تب سے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کی میہ جہت کہ احادیث کی تشریح کے ساتھ معروف شروح احدیث سے زیادہ اس پر انحمار کی جاسکت ہے۔ میہ شید کہی مرتبہ معارف احدیث کے س بیان کے زرجہ سمنے تی ہے۔ یہ سر معجے ہے (اور کوئی وجہ نمبیل کہ استقرائی (Induct.ve) نوعیت کے اس بیان کو کِ مبلغے اور فرط عقیدت ہر محمول کیا جے ) تواس کا یقیناً یہ مطلب سے کہ صاحب بیان و تج یہ کو علم ول اللبي سے تعبعی اور خصوصی من سبت بی نبیس سے بلکہ انہوں نے ان علوم کی گہرائیوں میں اتر نے پر خصوصی

تۇجە صرف كى ہے۔

پُن ساده واد رہ توں کے اس تنہ کی یہ ایک الگ اور قابل توجہ تصوص ہے ہے جمد اوا ب امنوان سے کے تعد اوا ب امنوان سے تعلق کی ایک میں اس کئی ہے۔
سے تعلق رکھنے و لی اصدیت نہوی کی تقر سراہ (Teaching) میں ایک نئی راہ تکویت والہ تجر یہ بہب سمال ہے۔ ایس اس لی اطلاعت کو حد من من من مند سے موافق کے مطابق اور مندان موافق کے خوال کے مطابق اور مندان اور مندان کا ایک پہلو تو اس سعد میں ایس ہے کہ محضرت موافق اور مندان کا ایک پہلو تو اس سعد میں ایس ہے کہ محضرت موافق اور دائمیں درگاہ وں میں اس کے نظر انداز کے جانے پر اظہار افسوس کے جغیر نمیں روشے جی اور خود المیس درگاہ وں سے تعلیم ایس کے دو مورد المیس درگاہ وں سے تعلیم ایس کے دو المیس درگاہ وں سے تعلیم ایس کے دائر انداز کے جانے کے اس سرائی کی چرو تی کر یہ ہے۔ یہ کہ اس میشان کی چرو تی کر یہ ہے۔ یہ کہ اس میشان کی چرو تی کر یہ ہے۔

بر پی سے ڈکر پر خیال ''تاہے کہ والدو پید کا دور چدہے کے ذکئ واقع کو اور سی کی مدیات کا دو اس میں تعلق میں میں ک چود وصل قوم بر پی کا خطر و دکائی و طرب ہو گائی ہی کہا ہے تاہم ایک باتک مباہدیں '' تک میں مرشتہ دام میں والے اس میں خوال اور میں ہو گئے تھا کہ کے خطر ان میں دوج دو اس میں اس میں بالڈ بری اسکولوں اور کا گوں کے تعلیم باقت ہ ن میں پروفیم ان کی تھے دائی مختران میکن و درجہ ان کئی وروائد کا مزاق ہوئی۔ میں رہ کہا گئی ہے کہ اس مولیا رابطے کی بعادی والدہ جد کا سرچند کے ذکری واقع کی ضروریات کا شازادی اور انگر دول کھی میں اس ارد ان کی دوائم کی ں وہ کا بید کی جمعہ میں اور دیا ہو دیا ہو ہے۔ ''ان کتب میں حضرت شاہ ولی اندائے جدیث کے مطاب و مقاصد کی وضاحت اور اس کی حکمت کے

وام سافاہ میں فتوہ و آئی کر من مختف آرایش رفتہ احدث کی جی ٹراد اس پر زور اور ہوں۔ زیانے کے ''منزت شوروں جب کی بڑی قابل قدر رہنمانی ہوار فیاں رائے مواج اپنی میں کہا میں آ کے اوال ان حدیثی رئے سیسے میں جوافقا ہی ' تن ہے ' محلق رفتی جیں ایک ملی فورد نجی کرتے ہے کے فائے کہ گئج نئی کے معابل اس امراکا قائم کردیے کہ شوروں جب کر شوروں جب کرائی رہنمانی کے کس طرح فائدہ

------

اس کتب کی کید خصوصیت اس کی ساده بیانی ہے۔ جس کی دجہ سے بڑے وسٹی پیونے پر وگائی ہے۔ معتقبہ ہوئے در ہورے ہیں۔ میکن ما ب کون ہے کہ میں سردہ بیانی کیدا پیا تھا ہے۔ بن گی ہو کہ دہدے میں کہ بیالہ میں مستقبال سے قائل دو پیمواس کتب میں میں ان تک نگا ہیں مشکل سے بختی ہوری ہوں، ما کہ زیدا لغہ میں کا تحت رہز کتب اس کی خاس اساس ہے اور خود حضرت خواجہ مجمی مسلمہ طور پر اپنے وقت کے رائے احصر در پالچ کا کھر حدوث ہے اور قدرہ کی ہے کہی نمیت کار آمد ور قدرہ قوید کے سوری کے دیکن میں جدید بیانی عقب کے شخری فردے عم کا گور نج فرج،

 گاکہ سا دب جہ بیٹ پی کی دھرت تھ جی سی کے قد موں میں اسابیت کی فال ہے۔

وہ واٹائے سمبل خشم الرسمل مولائے کل جس نے
غبار راہ کو بخش فروغ وادی سینا
اللّٰهُمُ صَلَّ وَسَلَمْ عَلَىٰ عَلَيْكَ وَحَمِيْكِ نَبِيّنَا لَمُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلَهِ وَاَصْحَادِهِ وَاللّٰذِيْنَ آلَتُمُوْ هُمْ
اللّٰهُمُ صَلَّ وَسَلَمْ عَلَىٰ عَلَيْكَ وَحَمِيْكَ نَبِيّنَا لَمُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلَهِ وَاَصْحَادِهِ وَاللّٰذِيْنَ آلَتُمُو هُمْ
اللّٰهُمُ صَلَّ وَاللّٰهُمُ عَلَىٰ عَلَيْكَ وَاوْرَهُمُنَا اَنْ اَشْکُرُ يَفْعَمُنَكُ اللّٰئِي الْمُعْمَلُونَ عَلَيْنَا وَاللّٰهِ اللّٰهِمُ وَعَلَىٰ اللّٰهِ وَاللّٰهُمُ عَلَيْنَا وَاللّٰهِ اللّٰهِمُ وَاللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ عَلَيْنَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تُرْضَاهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

الفقيرالي المداغني ابن المؤلف عثيق

این امونگ ین شدن ۵ مرم ۱۳۲۲ اه - ۱۳۱۸ ماری ۱۴۰۹ء



معارِفُ الحديث

كمّابُ العلم



و پنی اصطواح اور قر آن و حدیث کی زبان ہے مرادمبی علم ہو تاہے، جو انبیاء علیم السل م کے ذرایعہ اللہ تعالی کی طرف ہے بندوں کی ہدایت کے لئے آتا ہے۔

اللہ کے کسی نبی ورسول برامیان وانے اور ان کو نبی ورسول مان لینے کے بعد سب سے مہل فرض آومی بر بہ عائد ہو تاہے کہ وہ یہ معدوم کرنے اور جاننے کی کوشش کرے کہ میرے لئے میں پیٹیبر کی تعلیم وہدایت لے کر آئے ہیں، مجھے کیاکرنااور کیاچھوڑ ہے۔ سارے دین کی بنیادا ک علم پر ہے،اس لئے اس کا سیکھنااور سکھنا ایمان کے بعد سب سے پہلا فریفنہ ہے سیے ساسکھانڈ بانی بات بیت اور مشاہدہ سے بھی ہو سکتا ے، جیمیا کہ عبد نبوی اور آپ کے بعد کے قریبی دور میں تھا، صحابة کرائٹم کاساراعلم وہی تھاجوان کو خودر سول الله کے ارشدات سنے اور آپ کے افعال وائل کے مشاہدہ سے ای طرح آپ کے فیض یہ فتہ دوسر ہے سی بیڈ کرام سے حاصل ہواتھا، ملی بداا کشر تابعین کا علم بھی وہی تھاجو صحابۂ کرام کی صحبت وساع ے عاصل ہواتھ ۔ اور ریام ملم نوشت وخوانداور کتابول کے ذریعہ بھی عاصل ہو سکتاہے، جبیبا کہ بعد کے

ز مانول میں اس کاعام ڈر ایعہ کتابول کا پڑھنااور پڑھانار ہااوراب بھی ہے۔

ر سول امند نے اپنے اور شروات میں بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنہ ہراس شخص کے لئے فرض و واجب بتلایا ہے جو آپ کوائند کا تیفیروں کر آپ پرایمان لائے اور اللہ کادین اسلام قبول کرے اور اس عم کے ماصل کرنے میں محت ومشقت کو آپ نے ایک طرح کا جباد اور قرب الٰہی کا خ<sup>ص</sup> افاص وسیله اوراس بارے میں غفلت و بے بروائی کو قابل تعزیر جرم قرار دیاہے، یہ علم انبیاء علیهم اسل ماور خاص کررسول الله کی خاص میراث اوراس پوری کا نتات کی سب سے زیاد و عزیز اور قیتی دولت ہے اور جو خوش نصیب بندے اس کو حاصل کریں اور اس کا حق ادا کریں وہ وار ثین اخبیاء ہیں، آسمان کے فر شتوں ہے لے کر زمین کی چیونٹیوں اور دریا کی مجھیوں تک تمام مخلو قت ان ہے محت رکھتی اور ان کے ئے دعائے فیر کرتی ہے، یہ چیز اللہ تعال نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور جو ہو گ انبیاء علیم السلام کی اس مقدس میراث کونده اغراض کے لئے استعمال کریں، وہ بدترین مجرم اور خداوندی غضب وعذاب کے مستحق من .. معود بالله من شرور الفيسا ومن سيبات اعباليب

اس مختصر تمہید کے بعث ماورتعلیم وقتم کے بارے میں رسول اللہ کی مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے --

م مسلمان برهم في تناب و تعيل أب ساب

عَنْ أَنُسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَبِ أَمَلُم فَوِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمِ

١ استيقى في شعب الأيماد وأس عدى في مكامل ورو ٥ الطرابي في الاوسط عن اس و 1 و سط حل این مسعود و دی سعید وقی نصعر ۔ جن وحفرت آئس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ' نے ارشاد فریو کہ علم کی حدب انتھیل م مسلمان وفرغ رسمہ - مسلمان وفرغ رسمہ

(پر حدیث هفز سنا آرکشت مینی نے شعب ایجان شراور من حرک خاص ان ایران وی ب و ارتبی فی سند مجموع استان مین میده هفتر به محمولات این می کرند و اور نشونیو و مقران به معرفه مراو معید خدر کی سد در مجم معنی مفتر سرح سند و مین (دمنی اخذ عجم) به مجمد اور نشونی سند از استان مینان و معید خدر کی سد در

تر سلم وی شخص بے جس نے دین اسلام آبول کیا اور طے کہ کہ کہ اسدی تعجم و ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گاور پید جب کی مطابق زندگی گزاروں گاور پید جب کی مکن ہے کہ دواسلام کے بدے میں ضراری معمومات موسل کر لے، اس اس کے بر موسمون و مسئم پر فر شن کر ہے۔ اس معمومات کی دو شش کر ہے۔ اس معمر کے اور معیات ہو اور معیات کے موسموں کے بعد میں کہ عراض کیا گیا ہے ملم صرف گفت و شغیر اور معیات ہے توجہ ماسلام کی کیا جاسکا ہے مالوں میں مسلمان کی مسئم میں کیا جاسکا ہے مالوں کی مسئم کر نے میں کہ مسئمان کی مسئمان کیا ہے۔ اس مسئمان کیا ہے مالوں کی مسئمان کیا ہے مالوں کی مسئمان کیا ہے۔ اس مسئمان کیا ہے۔ اس مسئمان کیا ہے مالوں کیا کہ مسئمان کیا ہے۔ اس مسئمان کیا ہ

ضرورت ہے، اس کا حاصل کر ذائ کے لئے ضروری ہے۔

بعض کناہوں میں میں میں صدیت لفظ '''' کے بعد '' سے اضافہ کے ساتھ ''نگل گائی ہے، کیکن تقطیقی جسے ہے کہ اس حدیث میں '' کااضافہ ٹابت اور سنجی شمیں،البتہ '' کا لفظ معنوی جیسیت ہے ہم مسلمان مر دو گورت کو شال ہے۔

وین شرجائے والول کا فرش ہے کہ وہ جائے ہوں سے منابع میں ہوئے۔ مالول کی قرمہ دار گئے ہے کہ دورانو عساس

عَن ٱبْنَوَى الْخُوَاعِيِّ وَالِدِ عَبْدِالرُّحْمَٰنِ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَاتَ يَوْمَ فَالْنَى عَلَىٰ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ مَابَالُ الْمُوامِ لَايْفَقِهُونَ جِنْوَاتَهُمْ وَلَايُعَلِّمُولُهُمْ وَلاَيْعِظُولُهُمْ وَلاَ يَامُرُونَهُمْ وَلاَيْتُهُونَهُمْ وَمَابِلُنَ أَفُوامٍ لاَيْنَعْلُمُونُ مِنْ جِنْوانِهمْ

0 كواله مال نج استى و و جو اقتوالد فا النواد من استى و استى و استى و الدول كي بادر من بيد استى و استى و الدول المن و الدول الدول المن و الدول المن و الدول ا

وَلا يَتَفَقَهُونَ وَلا يَتَعَلَّمُونَ وَاللّهِ لِلْمَلِقِينَ قَوْمٌ جِنْوَاتُهُمْ وَيُقَفّهُونَ وَيُعْطُونَهُم وَنَامُونَهُمْ وَيَنْهُونَهُمْ وَلَيْتَعَلَّمُنْ قُومٌ مِنْ جِنْرَائِهِمْ وَيَتَقَلُهُونَ وَيَعْطُونَهُ وَلَي بِالْمُقُونَةِ فِي دَارِاللّهٰ اللّهِ ... فَمُ نَوْلَ فَتَحَلّ بَيْنَهُ فَقَالَ قَرْمٌ مَنْ تَرَوْلَهُمْ عَنى بِهِوَ لاءِ؟ فَقَالُوا الرَّوْمُ عَنى بِهِ الْأَصْمِرِيْنَ، هَمْ قُومٌ فَقَهَاءُ وَلَهُمْ جِنْرانُ جَفَةً مِنْ آمُل الْبِياهِ وَالاَمْرَاتُهُمْ وَلِنَهْمِينَهُمْ وَلِيَعْلَمُن قُومٌ مِنْ جِنْرَائِهِمْ وَيَتْحَكُّونَ وَيَقْفَهُونَ الْإِلَمَ فَيَقَلُمُ وَلَيْمِكُنّهُمْ وَلَنامُرْتُهُمْ وَلِيْفِينَهُمْ وَلِيَعْلَمُن قُومٌ مِنْ جِنْرَائِهِمْ وَيَتَحْكُونَ وَيَقْفَهُونَ اوَلاعَاجِلْتُهُمْ بِالْمُقُونَةِ فِي دَارِاللّهٰ فَقَالُوا يَارَسُولُ اللّهِ اَيَكِيرَ عَيْرِنَاهُ فَقَالُوا مَنْهِلُكُمْ اللّهِ يَالْمُونَةُ فِي دَارِاللّهِ فَقَالُوا يَارَسُولُ اللّهِ الْجَلِيرَ عَيْرِنَاهُ فَقَالُهُمْ مَنْهُ فَيَا وَسُولً فُولُهُمْ الْمِلْمُونَةُ فِي دَارِاللّهُ فَقَالُوا يَوْسُلُونَ اللّهِ الْمُؤْلِقُهُمْ اللّهِ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُمُ عَلَيْهُمْ وَلَيْعَلِقُومُ وَلَيْعَلِقُونُهُمْ وَلَيْعِلُونَهُمْ وَلَيْعَلِقُومُ وَلَمْ فَيُولُومُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَيْعَلِقُونَ اللّهِ الْمُؤْمِلُومُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَةُ فَلَالًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَقِيلُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

 والے) اپنے پڑوسیوں ہے وین سیکھیں اور اس کی تھے توجھ حاصل کریں اور ان کے و خلا و کیسوٹ ہے۔ استفادہ کیا کریں ورشد (منتی اگر ان دونوں فریقوں نے اس جارہ ہے کی کٹیس کی تقی کیس ن کوس وی میں دین بی میں سرادلولوں گا۔

ی میں مزاد ووں گا ۔ اشھم تین نے طرش کی کہ کیا دوسر لوگوں کے بیر مور کوت کی کئی رہم ہم کو گفتی ہوگ ہو ۔ ہم ہم کو گفتی ہوگ ہو گئی ہو ہم کو گفتی ہوگ ہو گئی ہو

لْعِنَ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنَيَ اِسْرَآئِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِلْسَى بْنِ مُرْيَمَ دَالِكَ بِمَا عَصَوْا وْكَانُوا يَعْتَدُونَ °كَانُوا لاَيْتَنَاهُونَ عَنْ عُنْجُرٍ فَعَلُوهُ لِبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ حَسَ

هوبه كتاب لوحدان لمحرى صحيح ابن السكل مسيداس صده معجم كبر لنظير الي

حنت ہونی ہے بنی اسرائیل میں ہے ان لوگول پر جنبول نے کفر کار تکاب کیا، داؤڈ اور عیسی بن مریم

کی زبان ہے دیے اس وج سے ہوا کہ انہوں نے تافر بانی کی اواقتیار کی اور وصدوت تھوڈ کرتے تھے۔ ایک دوسرے کوان پرائیول اور گزناہوں سے فہیں روئے تھے، جن کا ووار تاب کرتے تھے، برا قبال کا بیہ فعل ہے۔

''گو'''گ حدیث کا مطلب تجھنے کے نے بعثی تخر سکی نئر ورت تھی وہ تربید کے سرتھ کر اگی گئے ہے۔ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے دین کی عمولی تعلیم و تربیت کا یہ نخاس قائم فرمید تھ کہ کس آ وہ کیا طاقے کے جو وگ ویں کا عموادراس کی بچھ وجھ رکھتے دوں ان کی یہ ذمسد ار کی ادارہ و کی ہے کہ وہا ہے قرب وجوار کے ان لوگوں کو جودین سے ناواقٹ بول شد کی انتدوین سکھا تھی۔ اور و طقہ افتیحت کے فرامیدان کی دینی اصلاق و تربیت کی کو شش کرتے رہیں، اور اس تھیمی خدمت کو اپنی زئد گی کے ہو گرام کا طاق جربا کیا۔

اور وین کی واقلیت ندر کینے والے معلمان اس کو اپنافرش اورزندگی کی شرورت سمجھیں کہ دین ک چینے والوں ہے روابط تھ کا کر کے دین سیکھیں اور ان کے وعظ وافسیست سے استفادہ کیا کریں آنمخشریت نے اس بارے بین فضلت ور کو تابا کو حقامل تعزیر جرم قراد دیا تھا۔

وی تعلیم و تربیت کا ایساعموی ظام تھا کہ اس کے ذریعے ہم تخصی بغیر تکب دورسہ کے اور بغیر کتاب اور کا غذ تعلیم کے اور بغیر کیا گئے ہی ہے بنے کا میں کا شروری علم و سل کر سک تھا۔ بغد اپنی محت و صداحیت کے مطابق اس میں کمال بھی حاصل کر سکتا تھا۔ تعلیم کر امرائے اور ہی طرح تابعین کی ف اب اکثریت نے بھی علم دین ای طرح و صل کیا تھا، ان کا عملیتی نامارے کہائی حمل ہے زودہ گیر اور اقتال احتواقت ان کے بعد است میں جو پکھ علم دیں رہا ہے اور آت ہے وہ ب انجی کا ترکہ ہے ۔ افسوئر ہے کہ بعد شما است میں بید نظام قائم نمیں رہا اگر قائم رہتا تو است کا کوئی طبقہ اور کوئی غضر ملک کوئی فرد بھی وزیرے ناوا تھا۔ اور ہے مہر وزیروت ۔ اس نظام حقیم کی ہے خاص برکت تھی کہ زندگی محم کے سرنے میں ڈھستی چکی جو تی ہے۔

حدیث کے آخر میں ہے کہ اشعر بین کے وفد نے حضور سے عرض کیا کہ ہم کوا کیے۔ سال کی مہلت وے دی جائے ،ہم اس عدت میں انشادانشہ یہ تعلیم صمم انتجا کا ہے گئے ۔ آپ نے ان کی بیاب منظور فرمانا، یہ گویا اس علاقہ کی ایور کی آبود کی کے لئے ۔ یہ ایس میں تھا۔

اس میں کوئی شیہ شمیس کے اگر آج بھی ہر ملک اور ہر علاقے کے مسمان خواص وعوام اس طریق کار کو اپنالیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس مقصد کے لئے جدہ جبد کریں تواست کے تمام طبقوں میں ایمانی زندگی اور شرور کی ورجہ کردیچی واقلیت عام ہوسکتی ہے۔

سلسلۂ مگام کے آخر میں رسول القد فی صور دُنا کدہ کی جود و سیتی تلاوت فرما نیم ، ان میں بیان فرماید گیا کہ بخی امر انگل میں سے جن لوگول پر اللہ کے جلیل القدر پیلیجروں داؤد اور میسی جیب السلام کی زبان سے لعنت ہوئی اور ان کی ملمونیت کا اعلان ہوا ان کا ایک نوص جرم جو احت کا موجب ہوایہ تھا کہ دویا ہم ایک دوسرے کو گئٹ ہول اور برائیوں سے روئے کی اور ان کی ویٹی واضائی اصداح کی کوئی فکر اور کوشش خمیس مرت تھے معدوم او کہ پیر جرم اید تحکین ہے کہ اس کی وجہ سے آئی المدی اور من کے تیجہ وں کی ۔ مرت تھے معدوم او کہ پیر جرم اید تحکین ہے کہ اس کی وجہ سے آئی المدی اور من کے تیجہ وں کی فنت کا مستقل ہو جاتا ہے۔

ر موں مذہ 🗀 خصبہ میں جو تنویہ اور سر زکش فرمائی تقی یہ تمیتیں س کی قرآنی سند ہیں۔ ت میر آیات عدامت فر باز گویاتر با که جونبی ش از خطبه میش کهایت و رجس پر مجھے اصار ہے ، بیاوی ہے جس ك بدايت مذ تحال شاسيناكا بريك كي ان " تتول يين فرمان شار

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطَلُبُ بِه عِلْمَا سَلك اللَّهُ بِهَ طَرِيقًا مِنْ طُوُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَئِكَةَ لَنَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعَلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يُسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّموتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَاكُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَطْلَ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّتُواْ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهُمًا وَإِنَّمَا وَرَّتُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ انحَذ بِحطٍّ وَافرِ

ررو داحمدو سرهدي و بي د و دواس ماحدو بدومي

«هنرتابو مدره ءرضی امتدعنہ ہے روایت سے کہ میں نے رسوں متد ﴿ ہے مناتب ﴿ رَبُّهُ فَرَاسَةُ تنے کہ جو بندہ (دین کا) علم حاصل کرٹ کے شئے کی رات برجے گا، ابند تحاق اس کے عوض من کو انت كرامتون التراسي إيدارات يرجيه المراتب كفريك بالكرفية عا ون علم ال أبير رضا ورابر مو حرام) عوري بينوره إحلابيا مين الر (فرمايك) علم ا یُن کے حال کے ہے آسمان وزمین کی سار کی گھو قامت اللہ تعان سے مغشر سے کی استدعا مرتی میں میں ہیں تک کدوریا کے پائی کے اندر رہنے والی محجیمیاں مجھی اور ( " یے فرمایا) مہدت مدارہ ں ب مقابلہ میں حاملین علم کو ایک پر تری عاصل ہے جیسی کہ چود تنویں رات کے جائد کو " مان کے باقی سٹاروں پر اور (بید کھی فرمایا کہ ) عماء نمیرہ کے وارث تیں اور انمیرہ علیہم اسد مے نہ ین روں اور در جمول کا تر کہ نہیں چھوڑاہے، بلکہ انہوں ئے اپنے تر کے اور ورٹے میں صرف عم کچھوڑاہے تو جس نے س کو عاصل کر لیا،ال نے بہت بڑی کامیانی اور خوش بختی حاصل کرلی۔

'' نیاز '' فی او آغیانی ملیم سرم کی میراث ن کا ایازو وه هم بی ہے،جو بندول کی مدایت کے لئے وہ مند تعالى كاطرف الماء اور جيها كم يجيع عرض كياً بياوه الكائنات كاسب فيق ووت ب، طبر لي مجم اوسط میں بید واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابوہ برہ بزار کی طرف ے گزرے، و ک اپنے كاروبار ميں مشغول تھے، "پ نے ان سے فرمايك تم لوگول كو كيا ہو "ياہے تم يہاں: واور مسجد ميں رسول مقد ' کی میراث تقشیم ہوری ہے، نوگ محمد کی طرف دوڑے اور واپس '' سر کہا کہ وہاں و کچھے بھی نہیں بٹ

را پیگولوگ فاز پڑھ رہے ہیں، پیگو قرآن کی خلافت کررہے ہیں، پیگو و ک حدر و قرص کی بیٹن ٹری کا 1900ء مائل کی باتل کررہے ہیں - حشرت اور پر یافٹ فرمایین ورموں شد - کی بیرے ور آپ - کائز کہ ہے۔

# عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ حَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَهُو فِي صَبِيلِ اللهِ حَنْى يَرْجِعَ إذواء التو مدى إنصب المقدسي

زیہ حضرت س رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول القد نے فریویک دو تھم کی جلب و تحسیل میں ( گھر ہے یو طن ہے ) کا ادوان وقت تک ملد کے رات میں ہے جب تک ایس " ۔۔

#### عَنْ آيِيْ أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِنَّا اللَّهَ وَمَلائِكُتُهُ وَآهُلَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّهُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْخُوْتِ لِيُصَلِّونَ عَلَىٰ مُعَلِّم النَّاسِ الْخَيْرَ ۗ . . . . . . . . . .

حضرے اوالدر رفعی انعد عندے روایت ہے کہ رسوں مقد نے فرید کے امد تھیں رسمت نازں ڈوئ ہے اور اس کے قرشچے اور سمان وزمین مثل رہنے ویں ساری مختوقت پیرس نئٹ کے بچہ خیرسا پ سورانوں میں اور (پائی مثل رہنے والی) محجیساں بھی اس بندے کے گئٹ ساننے کر کئی میں جو و وُں کو بملائی کی اور دیرس کی تعلیم و تا ہے۔ ( ہائٹ آئٹ تک)

عَنْ عَلِدِاللَّهِ بِنِي عَلْمِورَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ... مَرَّ بِمُخْلِسَيْنٍ فِي مَسْجِدِهِ لَقَالَ كِلاَهُمُنَا عَلَىٰ خَيْرٍ وَآخَدُهُمَا الْفَصَّلُ مِنْ صَاجِبِهِ، أَمَا هُوَّلِاءَ فَيَنْخُونَ اللَّهَ وَيَرْخَدُونَ اللَّهَ وَيَر وَإِنْ ضَاءَ مَنَعُهُمْ، وَأَمَّا هُوَ لَاءً لِيَتَمَلَّكُونَ الْفِقْةَ آوِالْعِلْمُ وَيُعَلِّمُونَ الْخَاصِلَ فَهُمْ أَفْصَلُ وَإِلْمُنَا يُعِفْتُ مُعَلِّمًا فَكُمْ جَلَسَ فِلْهِمَ - اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٌ وَيُعْلِمُونَ الْ

حضرت عبد الله بن عمره و تان الخاش و شی الله عند سے روایت کے کہ رسول الله کا نُرود دمجسوں بے توا جو آپ کی سمید میں قائم حقیری ، آپ نے فریداک دو وال مجسس نیر کا در یکن کی مهدرک مجسس میں ( کیک مجلس کی طرف الشروع کرتے ہوئے فریداک ) یہ اوگ الله سے دعا ور من جات میں مشخول میں الله چاہے تو علا فرردے اور جاتے قوعت فرمائے ( وہ یک حقرب ) اور (دوم کی مجلس کے بوے میں البلہ اان کاور جہ کہ کہید و گل سم و یون حس کرنے میں اور نہ بہت وافوں کو سمی نے میں گئے ہوئے ہیں البلہ اان کاور جہ بالہ ترے اور میں قوصطامی بنا کر بجینہ کیا ہوں ، بچھ آپ انہیں میں بیٹھ گے۔

### ٧) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ جَاءَ هُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِي بِهِ

ویس که معود می دهتر می من بدی تا بی بین انبول شد رسول نشد کو نیش بید. مختف می با گرااتش در اید
 ان کورمول اند کی در بیش کی بین انبول نمو ساید مدیث در س س آن اری د شده کی مدید کلی بدو
 در است درمول اند سے دو یت کی بید ان می کی داد کار می این می اید بیش س نام بیا حدیث می در اید کی بیدا

## الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ

هفرت حسن بعر کی نے جگر بیقد رسمال اوابیت کیاہے کہ رسول اند سے ارشاد فرہدیا کہ جمی بندے گوائن حاصیص موت کیاہے کہ وہائی بیچے ہم ویل کا حب تجمیس شاہ اور کہ اس کے ذریعے اسار مرکز زندہ کرے اقوجت میں اس کے اور موفیجروں کے درمیان کئی ایک درجہ کافرق ہوگا۔

عن الحسن مُوسَلا قال سُئل رسُول الله عن رحلين كانا في سي اسراسل احدُهُما كان عالِمَا يُصلَى الْمَكُنُونَةُ ثُهُ يَجِعَسُ فِيعَلُمُ النَّاسِ الْحِيرِ والإحْرِ يُصُومُ النَّهَارِ وَيَقُومُ النِّل الْهُمَا أَفْصَلُ قَال رَسُولُ الله قصلُ هنا العالم الذي يُصنَى الْمَكُنُونَةُ ثُمَّ يَخْلَسُ فَيعَلُمُ النَّاسِ الْحَيْرِ عَلَى العَالِد اللّٰذِي يَصُومُ النَّهَارِ وَيُقُومُ النِّل كَتَصْمَى عَلَى اذْنَاكُمْ

<sup>(</sup>گذشتہ ہے ہوستہ)

ر ما سرات ہو ہے۔ پڑی میں اتا بعین کے اس طریقہ روایت کو" رسال "اورایک حدیث کو"م سمل "کہاجا تا ہے۔ ماریک میں اتا بعین کے اس طریقہ روایت کو" رسال"اورایک حدیث کو "م سمل" کہاجا تا ہے۔

#### ایک ننروری و ضاحت

اس سدید میں بیان ایک بات کی وضاحت ضرور کی ہے۔ جورے اس زیات میں دینی مدارس اور دارا هو موں کی شکل میں علم دین کی تحصیل و تعلیم کا جو نظام قائم ہے، س کی وجدے جب بھرے دیل علقول میں ۔ ۔ '' کا فظ و اجاتاہے قوذ بن ان دنی مداری میں تعلیم حاص کرنے والے ۔ ۔ ن ي كَ طرف جاتا ب، اى طرح عالم دين يا معلم دين كا غظامن كرو بني اصطاري وع في على اورديني مداری میں تعلیم دینے والے اس تذوی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور پیم اس کا قدر تی نتیجہ یہ ہے کہ مندرجہ بي مديثو باليس اورائي طرح اس باب ك دوسري حديثون على علم دين ك طلب و تعليم ، يوطالبان علم دين اور مصمین دین کے جو فضائل و من قب بیان ہوئے ہیں اور ان پر بقد تعال کی طرف سے ہوئے والے جن غیر معموں انعامات کی بشار تیں دی گئی میں مان سب کا مقصدان مدار س بی کے تعلیمی سسعہ کواور ن کے طلبہ اور مظلمین ہی کو سمجھ ان جاتا ہے ۔ حال مُدہ جیسا کہ پہلے ڈکر کیا جاچکا ہے، عبد نبو کی میں اور اس کے بعد صحابہٰ رام ﷺ بند تا بعین کے دور میں بھی اس طرح کا کو کی تعلیمی اور تدریک سدسلہ نہیں تھا، نہ مدارس اور دارالعلوم تھے، نہ تہا ہیں بڑھنے اور بڑھانے واسے طلبہ وراساتڈہ کا کوئی طبقہ تھا، بکید سرے سے تہا وں بی کا دجود نہیں تی، ہیں صحبت و سوئ ہیں تعلیم و تعلم کا ذریعہ تھا، صحابۂ سرام کے (ان کے درجہ اول کے 🕊 و فقہاء مثلہٰ خنفائے راشدین،معاذین جبل،عبداللہ بن مسعود،الی بن کعب،زیدین خابت وغیر ورمنی اللہ عنیم اجمعین نے بھی)جو پچھ حاصل کہ صرف صحبت و سمڻ ہی کے ذریعہ حاصل کیا تھااور ہد. شیہ وہ حضرات ان حدیثوں اور بٹارتوں کے اوپین مصداق تھے۔ راقم سطور عرض کرتا ہے کہ سن بھی جو بندگان خدا کی غیر رسمی حریقے سے مثناً صحبت و س کی ہی کے ذریعہ اخلاص کے سرتھ دین سکیفے اور سکھائے کا اہتمام کریں وہ بھی یقینان حدیثوں کے مصداق میں اور ہا. شبہ ان کے نئے بھی میہ سب بشار تیں میں 💎 بلکہ ن کو اصطفار کی و ع فی طدیہ اور مصمین برایک فشیلت و فوقیت حاصل ہے اور وہ یہ کہ بھارے موجود وہدارس اور در العلوموں میں بڑھنے اور بڑھانے والے طلبہ اور اس تذو کے سامنے اس طلب و تعلیم کے کچھ وینیوی من فع بھی ہو سکتے میں (اور بس ابتدی جاتا ہے کہ اس وظ ہے ہوری براوری کا کیا جارے) سیکن جو بے جارے اصدی و رشاد کی مجانس میں یا کسی دین حلقہ میں اپنی دینی اصلاح اور دین سکھنے کی نیت ہے شریک ہوتے ہیں، یادین سکھنے سکھائے والے کسی جماعت کے س تھ اس مقصدے کچھ وقت گزارتے ہیں، ظاہرے کہ وہ اس سے کسی د نیوی منفعت کی توقع نہیں کر یکتے ،اس سے ان کی غیر رسمی 🕝 🕒 یا صرف للدی کے لئے اور آخرت بی کے واسطے ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں کی عمل کی قدرو قیمت ہوتی ہے، جو خالصہ وجہ اللہ ہو ۔ اس عاجزنے اس زرے میں بھی اللہ کے اپنے بندے دیکھے ہیں ۔ ان میں متعدد ا ہے بھی پائے جن ہے ہم جیسے وگ (جن کورنیاء لم فاض سمجھتی ہے) حقیقت دین کاسبق لے سکتے ہیں۔ په وضاحت بيبال س سئے ضروري سمجھي که ہورے اس زمانے ميں - ا ے مصداق کے بارے میں مذکورہ بالاغط فہمی بہت عام ہے، اگرچہ غیر شعور کی طور برہے۔

wallow was acted that the three

عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ لاَيَتَعَلَّمُهُۥ إِلاَّ لِيُصِيْدَ بِهِ عَرَضًا مِنَ اللَّذِيَّا لَمْ يَجِدُا عَرَفَ الْجُنَّةِ يَوْمُ الْفِينَمَةِ يَغْنَى إِيْ

ورواه احمدو أبوداود و ابن ماحد

۔ « هنرت بوبر بیرور شقی اللہ عندے روایات ہے کہ رسول اللہ نے فرمیا کہ روستی کا روستی کی رشا جوٹ دیائی ہے ( هنگی دین اور کتاب و منت کا علی)اگر اس کو کوئی شخص و بیان و وات کیائے کے لئے عاصل مرت قواد فیرمت شن جنت کی خوشیوں سمجر و مرتبے گل ( مند زید سنی باید و سنی برید و )

 عَنِ ابْنِ غَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ مَنْ تَعَلّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّهِ وَأَرَدَ بِهِ غَيْرَ اللّهِ فَلْيَتَبَوَّءَ مَعْقَدَهُ مِنَ النّارِ ﴿ (وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَمَا اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلّمَ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلّمَ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلّمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلّمَ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلّمُ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلّمُ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلّمَ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلّمُ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلّمُ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلّمُ عَلَيْمَ وَعَلّمُ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلّمُ عَلَيْمَ وَعَلّمُ عَلَيْمَ وَعَلّمُ عَلَيْمَ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمَ وَعَلّمُ عَلَيْمَ وَاللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمُ لَلّهُ عَلَيْمَ وَعَلّمُ عَلَيْمَ وَعَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمَ لَكُوا لَيْهُ عَلَيْمَ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَالّهُ وَلَيْمُ وَاللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمُ وَاللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَى مَا إِلّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمَ وَعَلَيْمُ وَاللّهِ عَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلّمُ عَلَيْمُ وَالْمُؤْمِ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهِ عَلَيْمُ وَال على اللّهُ على اللّهِ على اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَل على اللّهِ على اللّهِ على على اللّهِ على عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ إِلّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَل على اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَل على اللّهُ على اللّهِ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْمُ عَلَيْ

' هنر سے حمید اللہ بین عمر و مضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ 8 ' نے فریایا کہ جس کسی نے علم دین حد کن رخف کے نئیس پیک ٹیمبر ملہ کے شئر (شنی پٹی دینو کی اور تقسانی افر انٹس کے لئے ) حاصل کیے دو چنجم میں اپنے تھوکا وہ ہے۔

آئی کی احد تقدی میں این کا عمل انبیاء جیہم سرم کے ذریعہ اور آخریک میں ناحزت کا رفتم انبیعین اور پٹی آخری مقد کر آئی ہے آئی ای جیر کے ذریع رئیستان ال فراہد کا آن کر روشنی اور بند انکی میں اس کے بند اللہ اللہ احد کی رفت کے راستا پر چھتے ہوئیا اس کے رائی انسان فوانستان کی میکن اور دیوی کا والے کی نے کا وسیلہ مقد میں مرافق کی کر شاہد کر تھی اور انسان کا فقال فوانستان کی میکن اور دیوی کا والے کی نے کا وسیلہ ہوئیت والی سے استان کی محتصل مرتب واقعہ تھی کے ذری فوانستان کے دور مول ملد سے اس میں اس مقد میں میں میں میں مول میں اور نے شاہد میں میں میں سال میں میں مول مدد اللہ کی ہے۔ ایسیان کی میں مول مدد

﴿ عَنْ جُندُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ مَثَلُ الْقالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْغَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ﴿ وَعَنْ يُعْلَمُ النَّاسَ الْغَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ﴿ وَعَنْ عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسَ وَيُحَرِّقُ نَفْسَهُ ﴿ وَعَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

منت جندب رنتی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول بند نے ارشاد فرمایا کہ اس مالم کی مثال جو

روبر \_ و گول کو قوشکی کا تعلیم در چاہیے ہور پنے کو تجوہ سربت اس پڑل کا کی ہے۔ او آمامیوں کو قا روشکی فوائد کر تاہم سے میکن این اسکی کو سر جارتا ہیں ہے۔

• عن أبني هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُؤْلُ اللهِ \_\_\_ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيمَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ
 • عالمًا

معنزت وم میدور مضی الله عندے روایت بے که رسول الله فائے فرماد که قیامت کے وہ میں ہے۔ زیادہ مخت مذاب اس مام کو کو گامس کو اس کے علمہ بن بات فئی میں جانبید ( فٹن اس نے اپنی عملی اندان کو علم کے تالج محمل بدیاری ( مند ۱۹۰۰ میں زید سن علی سائند عالی مند عن فیریٹ ہے ۔

ھنتیقت پر نے کہ مطموری کو بھائے رف سے اٹھی اور اجرافزو کی ہے ایو کی خوش سے اٹھیٹا اور اس کو ویٹا کھائے کا ڈرچہ بنائوا اس طرح خوداس کے خلاف زندگی آغرز نیڈ آپ مشرور کا ٹائی کے آئیں گئے آتا ہ میں اس لیٹے ان کی سراوو ہے جو مشدر جہا جدیثوں تکن بیون فر مہائی تھا نے ان مشروب منافر اور جسسے چود ر رہان اور دوز کی خلاف کے معلقے رہیں۔ ار شادات و مشیوب در بھیشان کے معلقے رہیں۔



# كناب الاعتصام بالكناب والند



والمساور العرب والمراكب والمساورة المارية

ال دنیے سے رسول القدیمت کے رقصت ہو ہوئے کے بعد "پ کی انگ جو لی مد کی تماپ قر" کے جیر ور" پ کی تعلیمت جس کا معروف عنوان" " " بال دنیا شمیر مراہت کام کروسر چشمہ اور گوہ "پ کی مقد س تنصیت کے قائم مقدم میں ماہورامت کی صدیق فیانی ان کی چی وی ویندی کے والیت ہے ارسول کر نے اس مور ہے میں امت کو مختلف عنوان سے معراب و آگائی دی ہے ، اور محد شات و بدعات ہے جہتاب کو تاکید فرمانی ہے . گل استیم ای کے گر او ہو کئیر کہ محد شات و بدعات کو اپندوی بندی اس سلسمہ بین اس کے تیمہ اجماد است ڈیل میں ورخ کے جارہے ہیں۔

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَمَّا بَعْدُ قَالٌ خَيْرَالُحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَالْهَذِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﴿ وَشَرَّالْأَهُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ صَدْلَةٌ ﴿ . . . . . . .

حفوت بدیرین حبراللہ کے رویت ہے کہ رسول اللہ فیصل کا فیلے میں) رحقہ فرمیا کہ ماجھ سب ہے بہتر بات اور سب ہے اچھا کا م کماب اللہ ہے ، ور سب سے بہتر طریقہ (اللہ ک رسوں) گھر کا تھا جہتے ہے اور بدترین اسوروہ جی جو دین کی ایجود کرنے جا کی اور جر بدعت کم راتی

سر وایدت کی الفاظ ہے معنوسہ و تاہے کہ حدیث کے راوی حضرت جاہز نے رسور اللہ کی ڈیان میں متعدد سندہ است روایت کی ڈیان میں روایت کے دائی حضرت جاہز نے رسور اللہ کی ڈیان میں روایت کا در شاہد جو اس الکھی میں ہے ہے بہت مختمہ الفاظ میں امت کو ووہ برایت و در گئے ہے جو اللہ میں رافعان اور میں الموری کی گئے ہے جو اللہ میں الموری کی میں الموری کو جس شیت یو شنے کے لئے کا فی ہے المعنوات اللہ وہ کا میں الموری کو جس شیت یو شنی ہوئے کے لئے کا فی ہے الموری کی الموری کی الموری کی الموری کی برائے کی میں روایت کو برائے کھی کا اس کے بعد الموری کی ہوئے گئی ہیں اس کے بعد رائی کی بیرے گئی گئی ہے اس کے بعد رائی کی بیر ہے گئی گئی ہوئی کو روای کو

خصیات میں ورود یہ محالی دیتے تھے کہ اس کاناب الله وریری سات کا انون کیوں یہ فی ویان کی ا جرایت ہے اور دی میں تیر و قول کے ، ور محد ثات و پر مات ہے گیا اور دین ان محافظات ان ب ہے۔ بر عت خواد ان ہری نظر میں کینی کی تمین و تمین معلوم ہو، کی اعتبات ورصہ فی مناورت اور بارات ہے کے اس کا بدار شادی تو تول حضرت جاہز آپ جملات تنظیوں میں ورود فروت تھے، اس کا بین پیام ہے اور اس میں کی آگائی وی گئی ہے۔

- - - - -

اس مشکل کو حق کرنے کے گئاں معہود شرحین حدیث نہ بہت کہ برعت کی وہ قت میں بڑی، یک
دورہ متب و سنت اور اصول شرحیت کے ظاف ہووہ

یم فرما با

معلب سے کہ بر مست کہ گرائی ہے اور دور بی تشم

برعت کی دو ہے جو کتب و سنت اور اصول شرحیت کے خوف نہ ہو جد میں آن ہووہ

برعت حد اپنی فومیت کے گاظ ہے بھی واجب ہوتی ہے، بھی مستحب اور بھی میں آن ہو تر کی میں وہ جو کت جا

قرآن جمید پر احراب اور فصل و خیر وی طاعت کھنا ورحدیث و فقد کی تدوین اور حمیت اتفات کے شروت تعقیقات کے خوف کے ایک میں ہوتے ہوئے وہ بیا سے خوف کے دیا ہے۔

مروت تعقیقات نو فول میں دبئی موضوعات پر تمانی کی تعقیقی ایک جب حد سند بی اس کے قبیل سے بدعت حد شرحی اس کے قبیل سے باد جاتو کا میں کہ بی برعت حد شرحی اس کے قبیل سے باد جاتو کی بھر کی در ست حد شرحی اس کے قبیل سے باد جاتو کی میں کے بیار سے بیان اس کے قبیل سے باد جاتو کی میں کا میں کا میں کو کہ کے بیان کے قبیل سے باد جاتو کی میں کہ بیان کے قبیل سے باد جاتو کی میں کے اس کے قبیل سے باد جاتو کی میں کی برعت حد شرحی کی کو کی گروپ کرئے۔

سین ملائد سختین برفت کی ندگورو بالدیخر ساور حسد اور سید کی طرف ان کی تحقیم کے س اظرید سختان شیس میں ان کا کہند ہے کہ ایمین و نئر اور صوفا و نرکوا و نئید و کی طرف اسال کے جائز کا ان و نئی اسال و فی صحال ہے اور اس میں اور جوام ہے اس اور فی رنگ دے کر بری میں شال کیا جائے اور اگر دو کوئی شل ہند و سند کو و بی ممال کا میں ہیں ہے ہیں جائے ہیں اور عبوات انبی دوئی موری طرف اس کو ڈاب سخو ساور رضاب بھی کا مسید سمجھ ساور شریعت میں س کی کوئی دیش نہ ہو دنہ آب و سنت کی نمی بانہ آتی ماور

برعت کی بین تشر آزار تحریف مینی اورای ماه به پر بدعت هنارت ب جیها که زیر تشر می کامدیث مین فرمود کیاب مین از در ۱۰۰۰ (جربدعت مرازی)

احساس وادراک کی تعطی ہے، بدعت میں صرف ظلمت ہوتی ہے سنجھ مسلم کی شر ن کتی اسلام میں حضر میں حضرت موانا شہر ایس حضرت موانا شہر ایس میں اورائل علم کے لئے ، کن مطابعہ اورائل علم کے لئے ، کن مطابعہ اورائل علم کے لئے ، کن مطابعہ اور قابل استفادہ ہے۔

عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ٤ مَنْ آخَدَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالْيَسَ مِنْهُ
 فَهُورَرُةٌ - روزه شحا

رٌ چرد ، حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ۔ ب رشدہ فریو کہ جس کی ہے۔ جمرے اس دین ملی کو کی ایک ہوت ایجاد کی جو سریش ہے نمین ہے قو س کی وجو سرائے۔

آن 😁 برمات ومحدثات کے باب میں رسول اللہ 🕒 کا بیدار شاہ بنیاد کی میشیت رکھتا ہے، اس میں ن محدثات اور نو بجد باقل کو (خوادووا تال کے قبید ہے ہویا مقائد کے قبیل ہے) تابل رواور مردود قرار دیا گرے جود من میں ایجاد کی حالمی اورائج سر و بی تین رضائے اہی ور قواب افروک کا مسید تہجھ سرا پنیا جات اور فی الواقع ان کن یہ حیثیت ند ہو، نہ اللہ ور سول کی حرف سے صراحة پاش قان کا حکم دیا میاہو، نہ شر فی اجتماد واستحمان اور قواعد شريعت يران كي نبيد جو صديث كے لفظ "في اصاما هدا" اور "مالس منه كا مفاد اور مطلب یکی ہے، پیس ونیا کی وہ سار کی ایجاد ہاور وہ تمام ننی چیزیں جن کُوکُر بنی اور وسید رینا ہے ایس و توا۔ اخروی نہیں سمجھ جاتا، اس کان ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور شرعی اصطدح کے لی ظامت ان کو ہدعت نبیں کہا ہے بچے جینے نی نئی فتم کے کھائے، نئے طرز کے لبائ، جدید طرز کے مکانت اور سفر کے شا ترقی کے ذرائع کا استعمال کرناہ ای طرح شادی وغیر و کہ تنظ بیات کے سعد کے وہ فرافاتی رسوم ور ابعد لعبیہ اور تفریحات کے وہ پروٹرام جن کو کوئی بھی امر دینی نہیں سمجت ان سے بھی اس حدیث کا کوئی تعمق البين، بال جن رسوم كوامر ويق سمجها جائے اور ان سے تواب تشريب، ك اميد ك جائے اور ان سے اوا مصداق، قابل رو ور بدعت میں، موت اور تکی کے سعد ک زیاہ رسوم ای قبیل ہے ہیں، جیسے تیجہ، د سوال، ببیسوال، حیالیسوال، بر می، هر جمعرات کوم دول کی فاتحہ ، بڑے بیچ صاحب ک<sup>س</sup>یر ہو ہے، ہر ہو ہے، بزرگول کی قبروں برج در پھول وغیر و چڑھ نااور عرسول کے ملے تھیلے ان سب کوامر دین سمجھ جاتا ہے مر تُواب معتمرت کی ان سے امیدر کھی جاتی ہے ،اس لئے یہ سب حضرت صدیقہ رضی مد عنہا ک اس حدیث نه كامصداق اور مر دود بدعات ومحد ثات بإر ..

گھران عملی بدمات سے زیددہ مہلک دوبیرہ سے ہیں جو عقد کئے گئیل سے ہیں۔ جیسے رسول مذہ ، ر او بیواملند کو مام اخیب اور حاشر وناظر سجھنالور ہد فقیہ در حک کہ دواور دراز سے پیورٹ والوں کی پکارو فرید کو منتے ہیں اوران کی مدداور حاجت روائی کرتے ہیں ویہ مقید ذہر حت ہوئے ہے ساتھ تھ ش بھی ہے، جس کے پر سے ہیں امند تھ ک کا فیصد اوراس کی کہاں یہ کی کا املان نے کہ اس تر م کے مجر مسائد کی مففر س و

# بخشش ے قطعی مح وم بمیشد بمیشد جنبم میں رہیں گ

عَنْ عِرْبَاسِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ قَاتَ يَوْمُ ثُمُّ اقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِم فَوْعَكَنَا مُوْعِكَةُ مُؤْمِدَةً قَرْفَت مِنْهَا النَّيُولُ وَتُجِلَّتْ مِنْهَا الْفَلُولُ فَقَالَ رَجَلَ يَارَسُولُ اللّهِ كَانُ هَذِهِ مُوْعِكَةً مُوْرَةً فَاوْصِنَا فَقَالَ أَوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّهَ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْدِينًا فَإِنَّهُ مِن يُعِضْ مِنْكُمْ بَعْدِينَ فَسَيْرِى إَخِيلَاكُ كَثِيزًا فَعَلَيْكُمْ مِسْتَقى وَسُنَّةٍ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينِنَ تَمَسُّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِدِ وَإِلَّاكُمْ وَمُخْذَلَاتِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينِنَ تَمَسُّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِدِ وَإِلَّاكُمْ وَمُخْذَلَاتِ

هنرت عربی من من مدرید و من الله عندت روایت به کدیدان رسول الله نفر المراقع الله به من من مدرید و من من مادرید و من الله عندت روایت به کدیدان رسول الله نفر المورد الله و من و من الله و الله و من و من الله و الله

'' تا فاہر ب کہ یہ حدیث کی وضاحت اور تحریق کی تعابق ٹیس اس کے مضون سے اندازہ ہوتا۔

کہ یہ واقعہ رسول اللہ کے ''خرقی دور حیت کا ہے، ''پ نے نماز کے بعد جو وعظ فریال کے فیر
معمون انداز سے اور اس پس ''پ نے بدیا ہے اور گاہیں دویل ان سے سی با کرام نے اندازہ کی کہ شریعہ
معمون انداز سے اور اس پس ''پ کے اس وی سے نہ نے کہ دفت ہوئے کا وقت آخر بیب مال بہا ہم آتے

ہو سن کی اُٹری '' ہے ہم کو جعد کے شاہ صیت فرم نے اُل آتے ہے۔

مریش کو مال کے بعد دوسر سے نہر ہوئے فرم نے کہ لئی فقد معر ڈرٹ رہنے اور اس کی نافر مال سے بھے

مریش کو اس کے بعد دوسر سے نہر ہوئے فرم نے کہ طیف اور ایم رہے تھے کی بہر طال العاظمت کی جائے

مریش کو اس کے بعد دوسر سے نہر ہوئے وہ کرم نے کہ کے فیام سے انتدان رہنا اور ''فرت کی فلال آل کا کہ ہو دی میں اس کا جن کی سام سے انتدان رہنا اور ''خرت کی فلال آل کا کہ کہ نے کہ گئے گئے ماریک کے در مضبود طور پر قائم رہنے کے لئے

ضروری بے کہ خوشہ اور ایر کیا طاعت کی جائے۔ اگر الیا نہیں ہوگا تو انتشار وافق کی پیدا ہوگا اور اندر کی پہلے گی اور نوبت خاند جنگی تک پہلے گل (کین رسول القد نے مختلف موقوں پر باربار یہ وضاحت فربائی ہے) کہ اگر امیر وظیفہ اور کو فیابالاتر شخصیت کی ایسی بات کا حکم وے جوانقہ ورسول کے کمی حکم کے خانف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کی اطاعت نہیں کی جائے گ

تنقو کی اور اولوالا مر کی اطاعت کی ہدایت دو صیت کے بعد آپ نے ارشرد فرید کہ تم میں ہے جو کوئی میرے بعد زندہ در ہے گا دوامت میں بڑے افتحال قات دیکھے گا۔ اپنے طالت میں نجات کا راستہ ہیں ہے کہ میرے طریقتہ کو اور میرے طلقائے راشدین مہدجین کے طریقتہ کو مضیوطی ہے تھام لیا ہو سک اور بھی اس کی چیروک کی جائے اور دین میں پیدائی ہوئی تن تنی ہو کو اور بدعتوں ہے بچا جائے کیونکہ بر بدعت گر انتی اور صرف کر انتی ہے۔

یہ صدیت شریف حضور کے معجوات میں ہے۔ آپ نے اپنی حیات مقد میں اسکا میات اس مقد میں اسکا میات میں ہے۔ اس کے اسکا می فردو ہیں کہ تم بل سے میں ہیں جب کر کی گو تیں ہے کہ اسکا میں اسکا میں اسکا میں اسکا کہ اسکا ک

# تاب المداور تعليمات نبوى كى پابندى

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِاَيْوُمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَا لِمَا جِئْتُ بِهِ....

حضرت عبدالله بن عمر و من الله عند عند ب دوایت به که رسول الله نیاز شده فروی که تم میں بے کوئی (حقیق) مؤمن نیس او مکتاب بک که اس کی خوابشات میری اللی بوئی بدایت و اقتیام که تالع بند به و با نمی (اس مدین کوئام کی النه بنوئی نے شرک النه می روایت کیب بودرام نودی نے فی آناب . می نکست که به حدیث اماد کی دوت محی به برای کوئیب الجویش محی امناد که مرا تھ دوایت کیا ہے.)

حدیث کا پیغام اور مدگل یہ ہے کہ حقیق مؤمن وہ ہے جس کاول وو من اور جس کی خواہشات و ر مثالات آپ کی الائی ہوئی ہدایت و تعلیم اکتاب و سنت ) کے تائع ہو جا کیں میہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کو خدا کا رسول بان لیٹے کا لاز گی اور منطق ہیچہ بھی ہے۔ اگر کسی کا بیر حال خیس ہے تو سجس جا ہے کہ اس کو حقیق ایمان انجی نصیب خیس ہوا ہے ووال کی گلر اور ایس کے کاس معیار پر لائے کی کو شش کرے۔ ا عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ ٥ تَرَكْتُ فِيكُمْ آمْرِيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَاتَمَمَــُكُمْم بِهِمَا كِنَابُ اللهِ وَمُنْهُ رَمُولِهِ - روه في حوظ،

تر چیزہ حضرت امام مالک بن انس سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول انتد سے قربین کہ میں ہے وہ چیزیں تہمارے میں چیوڑ کی میں تم جب تک ان دونوں کو مشبوطی سے تعاب رہوگ بھی مراہ اندوں ہے۔ میں گانب انتدادرال کے رسون کی منت ۔ (۱۰۰، ۲۰۰۰)

تشری .... حدیث کا مدعایہ ہے کہ میرے بعد میری ان کی ہوئی آٹ بالقد اور میری سنت میری قام مقام جوں گی،امت جب تک ان کو مشیوظی ہے تھائے رہے گی گر ایپول سے محلوظ اور راوہ است میر متقیم رہے گی۔

اس سعدار معرف الدينة مي بيات بور باد ذكر كي جانگل به كي كي كونى تابق بي تابق مرسول ي كي فى حديث ال طرح روايت كرت كو محدثين في اصطاح مين به به به به به بت به اداي حديث و ي كي كونى حديث ال طرح روايت كرت كو محدثين في اصطاح مين به به به به به ادايت حديث و مين ما المهاد به بعد عديد المعرف المحالات في الكي كتب بواده المحمد كرا روايت ك به ووقوا في المجين مين بيا بين المهول من كل محول كو في فيم فيم يطام المحالات كويد به اورا كي كرد يون ال حدث بيا به ووجود بين ما فيمون في دمي في راوايل كون كرد كي فيم براورات رسول بد بين مواليت كي جانوا المحالات والمحالات بيا بيا ووجود بي كرت بين وجب ان كرد وي محمود فرير بين في الفاظ بين بوري مند كرس تقدر مول الله حديث كي بعض دوم كي ترويل مين ميكن مضمون قريب قريب المجم الفاظ بين بوري مند كرس تقدر مول الله بين كرد واليت بيا بين بين من محمون قريب قريب المجم الفاظ بين بوري مند كرس تقدر مول الله بين كرد والمد بيا مين بين من الموافقة اللي بين بين المد فن الروايت من من الروايت مناس دوايت مناس مناس

يَّنَا يَهُمُ النَّاسُ إِنِّي فَادِكَ فِيكُمْ مَالِهِ اعْتَصَمْتُمْ فِهِ فَنْ تَضِيلُوْ اَمَنُهُ كِينَا مِنْ ال ترجعن العالو كوائيس ودارسهان جايت ) تجور كر جون كاجس ساأرتم، بست رب قرب أنه بحق عمر اوند : وسك، القد كي كتاب وراس كن في كاست .

نیزای کنزاهمال میں ای صفعون کی حدیث قریب قریب نبی انی ظامیں حضرت ابوہر یرڈ کی روایت ہے بھی مشدر ک حاکم کے حوالدے نقل کی گئے ہے ؟

# َ تَهَ بِاللَّهُ كَيْ طُرِحٌ "سنت " مجمَّى واجب اله تباتّ ٢

رمول الله پر مشتف کیا گیا تھا کہ کی زمنے میں چھے کوت ہے پہنے بھر ب فقر پرد ز لوگ امت میں بید کمران چیلانے کی کوشش کریں گے کہ دبی چیت اور و دب الاجن عصر ف الب ... بااس کے عددہ کو کی چیز ، خود رمول اللہ کی جھی کوئی تعلیم و مرایت واجب الاجن تعمیم سے سب

<sup>0</sup> كنزالعمال جلداول صفحه ١٨٤ اينياصفحه ٣٣

#### س فننذ کے ہارے میں امت کو واضح سکا بی اور مبرایات دیں۔

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مُعْدِيْكُوبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ الْمَا لِنَى أُولِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ الْهَ يُولِشَكُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى اَرِيْكِيهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدَلُمْ فِيهِ مِنْ فَاحِلُوهُ وَمَا وَجَدَلُتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فِحَرِمُونُ وَإِنْ مَاحَرُمَ وَسُولُ اللّٰهِ كَمَا حَرُمُ اللّٰهِ ﴾

جھٹر یہ حقدام بن معدی ترب رہنی اللہ عزید روایت ہے کہ رمول اللہ فیاد اور اس کے مع تھ اور اس کے مع تھ اور آئی کے مع تھ اس کی مع تعداد کی اس کی اس کی اور اس کے مع تھا اور اس کی اس کی اور آئی کے اور اس کی اس کی تھا ہے کہ اس کی قرار اس کھو ( ایش علال وجر اس کی اس کی کہ بن اس قرار اس کھو ( ایش علال وجر اس کھو اور اس کے دائی کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی معالی اس کی معالی اس کے اس کی اس کی معالی اس کے اس کی معالی کے در اس کی معالی اللہ اس کی معالی کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کی معالی کے در اس کی معالی کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کی معالی کے در اس کی د

یہ ان یہ وہ تر کھی گئی ہوئے کہ نقد ہی کا طرف ہے رسول اللہ کے بڑوہ تی آئی تھی، س ک وہ صورتی تھیں ایک معتبین اغذافاور عربت کی شکل شما اس کو کہ بہت ہے۔ (شن دوہ تی جس کی تلاوت کی جائے کہ ہیڈیت قرآن پوک گئے۔ وہ سری صورت وہ کی کے بوق تھی کہتے ہے۔ کو منصون کا مقا وراباہ موہ تاتی، آب اس کوانے اغذائی بیان فرمت یا عمل کے ذرایعہ تعییم فرمت تھے اس کو

کہاجا تاہے، (چنی وہ وہ تی جس ک تلاوت تعمیل کی جاتی )رسوں مقد کی ہرمویی مدایات وارشودت

کی حقیت میں سے داخر شمان کی بذیاد بھی وی انگی ہے باور دو قرآن بی کی طرن داجب السیان میں۔
جیسا کہ اور برعش کیا گیا اللہ تقالی نے رسول اللہ ہے بید بیز منتشف فردہ دی تھی کہ ' پ کی امت میں
ایسے وگ اعجی جو بہ کہ کر تو گول کو گر افادر اسلائی شریعت کو معتش کریں گے کہ ویٹی ادکام میں وہی میں
جو قرآن میں میں اور جو قرآن میں کمیں سیسے بودور تی تھم می کیس ہے۔ رسوں اللہ نے اس زیر تشریق کے
حدیث میں امت کو اس فقت ہے بغیر کیا ہے وہ اور قریف ہے کہ بھے جرایت کے لئے اللہ تحول کی طرف سے
حدیث میں امت کو اس فقت ہے ہتر کیا ہے وہ اس کے طاوہ بھی دی تی غیر حمو کے ذریعہ ادھام دیے گئے میں اور دو
قرآن میں طرح تواب الوجائیں کے ساتھ اس کے طاوہ بھی دی غیر حمو کے ذریعہ ادھام دیے گئے میں اور دو
قرآن می کی طرح تواب الوجائیں۔

حقیقت بیرے کہ جولوگ اوریٹ نبوی کے جمت دینی ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ اساسی شریعت کے پورے نفام سے آزادی صل کرنہ چہتے ہیں ۔ قرآس مجید کامومدیہ ہے کہ اس میں صرف اصول و فاحمد و الود ؤد و سرمدي والل داخه و لشفقي في دلالل السود

نے حضرت الاوائی منفی منا منت وابعت ہے کہ رسول مند نے ارشاد فرم یک ایپ ناوک میں تم میں ہے کہ گوائی ص منگ ہوئی ( حینی اس کا ہے صل اور اکا وواہیے شاندار تجت پر تکنے اوا ہے ( منظلم اندانداز عمری) چیند ادوائی و میر کی فراہت ہیتے ، حس میں میں نے کہ چنے کے 'رہے نیڈ کرے کا تعمر ہیا ہو تو وو کے کہ ہم خمیس بائے ایم تو تراس کی تھم کو مائیں کے جو ہم کو قرآن میں کے گا۔

''تُوَلَّ الرَّوْنِ مِدِيثُ كامِد حاور بينا مَ مَجَى وَ بِ بِهِ وَهَ صَرِّت مَقدام بَن مُعد مَرِب فَ مَعْدر جِد با عديثُ كا به اور دونون حدیثوں کے اضافاء انداز سے اشار وہائے کہ ان مُر انکی (انکار حدیث) کے اصل علم وار ایسے و گنجوں کے جن کے پی و نیز کے ساز دریات ان کو فعالی جو گیا اور ان کے طور طریقے مثل اند ہوں کے جو اس بات کی حدمت ہوگی کہ میٹن دنیات ان کو فعال نا فی اور آخرت کی حرف سے بے فکر کردیا ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالی ہم تحقی اور ہم کم ای سے حفاظت فرائے۔

﴿ أَنْسِ قَالَ جَاءَ لَلْقَةُ رَهْطِ إِلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَيَشْلُونَ عَنْ جَادَةِ النَّبِي فَلَمَّا أَنْسُ مِنْ النِّبِي وَقَالَ عَفْرَ النَّهِ مَنْ قَلْهُمْ أَعْلَمُوا مَنْ قَالُوا أَنْنَ مَثْنَ النَّبِي وَقَالَ عَفْرَ النَّهُ مَاتَقُلْهُمْ مِنْ ذَلِيهِ وَمَا تَاخَرُ فَقَالَ أَحَدُ مَنْ النَّبِي اللَّهِمُ فَقَالُ الْمَحْوَرُ النَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ لَلْهُمْ وَقَالَ النَّمُ النَّهُ اللَّهِمْ فَقَالَ النَّمْ اللَّهِمْ وَقَالَ اللَّهُمْ النَّهُورُ النَّهُ اللَّهِمْ قَلْلُمْ كَذَا اللَّهِمْ فَلَنْهُ كُذَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

وَكُمَاهُ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّى ۚ لاَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَالْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى أَصُوْمُ وَٱلْظِرُ وَأَصَلَىٰ وَالْمُلَّدُ وَاتَرَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُلْتَى فَلَلِسَ مِنْى – ﴿ \* لَحْدَ دَ إِسَدِ

ترزمه خفنت أس بغی ابندعنه سے راویت ہے کہ (صحابهٔ کرام میں ہے) تین ترقی رسوں ابعد 👚 کی الوان مظہرات کے بات کے اور آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے مگے (لیمنی انہوں نے دریافت أياكه فهاز روزه وغير وعبدات كي برس ميل حضورة كالمعمول كياسي؟)جب أن كوده تدايد يا ق (محموس بواك ) وبانبول في ال ويبت م مجهاور آلي من كباك بم كورسول يك الم عن ي 'نبت' ن ئے قو <u>گا پچین</u> سارے تضوراللہ تعالی نے معاف فرماد یے میں (اور قر آن میں اس کی خبر ئتى اب اڭ نى ت. ابذا تپ ئوزىدە ھەدت رياضت ئى شەورت بى نېيىن بېر، جى ئىزىلادو ، و ضر ورجائے کہ جہاں تک بن پڑے ڈیادہ ہے اوجہات سریں ایٹا ٹھے الیائے کہا کہ اب میل وجیث ورکی رہے اُماریزها کروں کا دوسر سے صاحب نے کہا کہ میل ہے کرتا ہوں کہ بمیشہ وہانا کہ ان کوروزہ رُجا مُرون کا، تیسے صاحب ٹ کیا کہ بھی حید مرتا ہوں کہ بھیٹ طور قول ہے ہے تعلق اور دور ر دول ۱۰ کان شوی کیمجی نمیش کرول گا۔ (رسال مذہ کو دہب پیر نبر منجنی) و آپ ن میجول صادبول ئى يان تىخىنى . ئ ورفر ماياكد تى يى ۋى ئەنىيەت كىن بالادارات بارسىلى ايسانىك ئے بیں) من وافدان فتم میں تم سب نے دونداے ڈرٹوں وراس کی فر بار اور منمی ں ہو ق ہے تم سب سے نیادہ پر بین کرنے والے جو ل نیکن (س کے باد بود) میں احال یہ ہے کہ میں (بیش روزے نئیں رکھنا بھے کاروزے سے مجھی رہتا ہوں اور جاروزے کے مجھی رہتا ہوں اور ( سرر کی رات فماز نہیں پڑھتا پئد ) نماز نہی پڑھتا ہوں ور سوتا مجھی سوں ( وریش نے تج و کن زند کی افتیار نسیس ہی ۔ ) میں قور قب ہے نگان کر تاہوں ور ن کے سوتھ ازاوائی زندٹی مزار تاہوں(یہ میر اطریقہ ہے ) ۔ میں يو ول ي الله عال الله يقد عدد أرج وه ي أيس عدد

 جول اور آرام جی کرتا ہوں، دنوں میں روزے سے بھی رہتا ہول ورطار وزے کے بھی رہتا ہوں، میر ک بیویاں میں ان کے ساتھ از دواتی زئد کی گزار تاہوں 👚 زندگی ہ کی وطریقہ ہے جو ش بے میثیت کی امر ہول کے اللہ تولیٰ کی طرف ہے لئے کہ آباہوں،اب جو کوٹی اس طریقہ ہے بٹ کر چلے اوراس سے ملہ موڑے اومیر انہیں ہے۔

صرف حادث اورا كرونسيج على مشغول بناه فرشتون كاحال بالمد تعال سأان كوايه الله يدأيا ك ان براته النس كاكولي تقاضا نين ب ان ك في أروعهات قريب قريب ي عن بي جهرے لئے باش کی تدورفت سیکن جم بنی تہم تھائے ہینے کی جیسی بہت کی ضرور نیٹن اور نیس کے بهت بنة أمَّا منتي أنه بيدائة تُنتي مين اورانبياء مينجم السلام كُذر بعد جمرُ و تعليم وي كنِّ بن كمه جم العد تحال َ في هيادت نجمي مرين اوراس کي مقرر کي جو في حدوه واد کام کي پاند کي مرت : و ڪاچي و نيو کي مفر ور ٽيل اور نفسائی فاضع بورے کریں اور ہاجمی حقوق کو سخیح طور بر اوا کریں سے پر سخت امتحان ہے۔انہیں ملیم اسام کاهم یقه یکی ہے،اورای میں کمال ہے،ای سے ووفر شتوں ہے افضل میں وران میں بہترین نمونہ زنتم النبين سيرناهمزت مجر مصطفیٰ فؤاكا كالوؤهشە 🕥 حدیث كامتعمد یه نتی ہے کہ شت مودت ونی علاجینے ہے بغیدان کامد علامر پیغام ہوہ کے معاقبات اور وہ آئیلے کھر غلام ورط میں وائیر کی کے خالف نے ایس بنیا ہران تین ص<sup>ح</sup>بوں نے اپنے بارے میں وہ فیصلے کئے تھے ۔ نہ با انہوں نے یہ بھی نہیں ہجی کہ ، سو بھ · کار قال میں تر م فرماناور بمیشه روزونه رئضاور زدوائی زند ک افتیار مرنا در س طرح کے ۱۹۰ سے مِنْ عَلَى مِينَ مَتَعُولَ بَونَا سِينَ طَرِرَ عَمَلَ سِنَا امْتَ كُلَّ تَعْلِم سَ سَنْ قَاءَ وَسِي كار نَبُوتَ أَلَّا الريتينيَ سَب ئے آئل میں یہ کنی عبداللہ سے انتقال تھا۔ اس کے بادجوہ آپ بھی بھی کئی آئی عبداللہ فرمات فرمات کے باب مهرب يرهرم تواته رب توسع في يوتاك توال قدر عبات أن يشر مرتف

توآب فرمات اللا الخون عبدًا شكورًا" . يق ص تبحي بحي تب مسلس ك في ن و العداد بلا تحری کے روزے رکھتے، جس کوالصوم وصال الرباجات ہے۔ اخر خل انسا سے اس رینی مداعنہ کوال حدیث یاای مضمون کی دوسر کی حدیثول ہے یہ نقیجہ 'کا ناصیح نبین : ۶ کا یہ عبد ت کی شت و لی ماہد یدو چیز ے۔بال رہائیت اور رہائیت وال فاف ایت باشد بیند مدواور طریق محمد ک اور تعلیم محمد ک ف ف ف ا

#### الدارين أباكه مرراتا وكالركارك

٢١) عَنْ جَابِرِٱنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتَّىٰ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ لَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَسَكَّتَ، فَجَعَلَ يَقْرَءُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ١٤٪ يَعَيْرُ، فَقَالَ اَبُوٰيُكُولِكُلَتْكَ النَّوَاكِلُ مَاتُوى مَايِوجِهِ رَسُولِ اللَّهِ ١٠٠ فَنَظَرَعُمَرُالِي وَجْهِ رَسُولٍ اللهِ ﷺ فَقَالَ آعُودُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِه رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإسْلاَم دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿.. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْبَدَالَكُم مُوسَى فالنَّحْتُمُوهُ

### وَتَرَكْتُمُونِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ صَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَافْرَكَ نُبُوثِيْ لَاتَّبَعَنى –

حضرت پر بربن عبد اعتدر منی اللہ عن ہے روایت یک (ایک دن) احترت عمری انتخاب رضی اللہ عند عند اللہ عند ا

کا مطب ہے تورات کے عملی ترجید کا کوئی جزادر آپ کے عملی ترجید کا کوئی جزادر آپ اور الآپ دھشہ ت اور بحرر مضی اللہ هند نے اعترات عمر کور سوالاند کی گاری کا درجیج و مہد کر پر اس کے اشراکی طرف متوجہ کرتے ہوئے جو جمعہ فروید اخید زندان میں کے موقع پر پر جمعہ او اپ تاہے قال کا مطلب مع نے انداز منی کا اضار ہو تاہے ۔ فقی معنی مراہ میں ہوتے ہر زبان میں ایسے محادر سے دوتے ہیں ، جاری اردوز بان شراع میں اپنے بچان کو ڈائٹے ہوں۔ کہتی ہیں (جمرے فقی معنی ہیں مراہو) مقصد صرف زائشی اور منسد کا اظہار ہوتا ہے۔

هنت تو رض الله عند کے اس فعل پر حضور کی زرائتی وی گوری کی فاص وجہ یہ تھی کہ اس سے
پہ شہر ہو سکن ہے کہ
تورائت ہو سکن ہے کہ
تورائت ہو سکن لہ کی حجیفہ ہے روشنی اور رجمائی حاصل کرنے کی ضرورت ربڑی ہے، وی کند قر سمال اور تعلیم
گھری کے معرفت التی اور ہدایت کے باب میں ہر دوسر کی بیخ ہے مستنتی کردیے ہے، اگل کما ہوں اور امنیا،
سرائیس کے محیفوں میں جوالیے حقائی اور مضامین واحکام سے، جس کی بی تا مرک محیف شرورت رہے گوہ میں المصنف کے
سرائیس کے محیفوں میں محوفظ کرو ہے گئے جس المستندی میں ہوئے ہے۔
سرائیس کے محیف عدمت ہو قر آن پاک کی صفت
ہوئے گھری کے بعد نجات اور رضائے ای کا حصول والتی محیفوں کا دور شروی کا ہے، انوال قر آس ور
سرائیس کے لئے آپ نے قتم کھائے فرایا کہ اگریا فرض آن نصاحی قرارت مو کی مدید المام زندوہ و کرا

نی پیش تبهار سب سے تم بائی اور تم مجھے اور یہ کی اونی جو کی جائیہ و چھوٹر کے ان کی چرو کی افتیار بروہ تو تم راویوب خمیں ہو ۔ گیا بلکہ کم اواور راو تق ہے وہ رائی وہ کو گ اس حقیقت پر اور زیدوہ وہ تشک المجھ ہوئے تک ہے نے فریو۔ اُئر سن حضرت موکی صبید اسلام ندوہ ہو اور میرکی نوت ور سست کا بید ورپات تو دوخود مجھی ای جدایت المجھ اور این شرایت کا اجازا گا کرتے ہو میر ب نہ ربعہ القد اتحالی کی عرف ست تن جما دوران طرب میرکی اقتد الور میرکی جی و کی کرتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ چو تک آپ کے اٹھی اُٹھوانس اسی بھی سے بتنے ہائی گئے ان کی بید آرا کی افغزش بھی حصور کے کئے ڈوار کی کا باعث ہو گئی۔

جن کے رہے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

عَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ آهُلُ الْكِتَابِ يَقْرُقُ الثَّوْرَاةَ بِالْغَرْائِيَّةِ وَيُفَسِرُونَهَا بِالْعَرْبِيَّةِ لِأَهْلِ الْوَسُلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَاَصْدِقُوا آهَلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَلِّبُوهُمْ وَقُولُوا امْنَا بِاللَّهِ وَمَا أَوْلَ النِّنَا الْأَيْةِ ﴾ [روه الم

رہ حضرت الوجر جو وضی اللہ عند سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ اہل گئاب مسلمانوں کے سامنے میرانی دبوں میں قرراق پر سے اور عربی میں میں گئیہ و کشر سے کرتے تھے تورسول اللہ نے بدایت فرمانی کہ اس سکتاب کی (ان برقول کو جو وہ قرارت کے حوالے سے میں کونٹ اور بتات میں) نہ تقدم لین کرو نہ تخذ ہیں اس (اللہ تعلی کی جاریت کے مطابق قرآن پوک کے اضافائش) کیا ہے دو کرد کہ

اصًا باللهِ وَمَا أَنْوِلَ اللِّمَا وَمَا أَنْوِلَ اللَّي إِيْرَاهِيمَ وَالسَّمَعِلَ وَالسَّمَاطِ وَمَا أَوْل أَوْلِيَّ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْلِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ وَبَهِمْ لَانْفَوْقُ بَيْنَ آخِدِ بِنَّهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَا ٢٠ (سورة لشره اب ٢٠

۔ جہ ہماییان اے اللہ پر اور اس کی اس کتب پر جو ہمدی طرف (اور ہمدی ہمایت کے سے) انزل کی کئی ہے۔ اور ان سب ہمایت ان میں کی گئی ہے، اور ان سب ہمایت ان میں ایک ویو بدایت استمیل ان میں استمیل ان میں استمیل استمیل استمیل استمیل اور استمیل اور استمیل اور استمیل اور استمیل اور استمال کو جو بدایت میں استمال کو جو بدایت میں استمال کو استمال کی استمال کو استمال کو

مسئلہ القدید ہے کہ تورات میں اور ای طرح انجیل میں طرح کی آئی تحریفات ہوئی تھیں، اس لئے رسول مقد سے نید جرایت فرد تی کہ ان کی سب ہوتل کی شہ تقدیق کروں تھا در اند تقدیق ہو کے تعلید ورکھو اور دوسروں کے سامنے مجی اینانہ موقف واضح کردو کہ اللہ تھ سب نیوں پر اور اللہ تقوی کی حرف ہے نازل جو نے والے میں جدایت ناموں پر بھرائیمان ہے، ہم ان سب کو برحق منت تیں، اس کی تھ ہے اللہ کے نہوں میں مادراس وور کے نیوں میں مادراس وور کے ے اس کا تھکم بیہ ہے کہ اس کن سنحری کرتب قر آن اور س کے باف واس سنری ٹی ورسول کی تغییم و ہم بنت کی بیروک کی جے نہ تعدیدی کا تم بھی بین ہے اور عشل کا قباط بھی بھی بھی ہے کہ ایون اللہ کے سب خبول پر وراس کی تال کی بول سب سمانوں پر بیاج نے سب کا اسرا اساور سب کی خضت کا استر میں ہیں۔ جب شیمن بین وی لیے زمانے کے ٹی ورسول کی اوراس کی مالی بول کھڑ ہدت کی کی جے۔

٣٣) عَنْ عَلَيْواللهِ بِنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِيَاتِينَ عَلَىٰ اَمْتَىٰ حَمَّا اللهِ عَلى إِنْسُرَالِيلُ مَا حَدْوَالتَّعْلِ بِالنَّفْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أَمَّهُ عَلَائِيَّةً لَكَانَ فِي أَشْتِى مَنْ عُصْنَعُ ذَالِكَ، وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ وَمَسْعِينَ وَسَلِّعِينَ مِلَّةً وَاعْتَرِقُ أَمْتِي عَلَى قَلْنِ وَسَعِينَ مِلَةً وَإِحْدَةً قَالُوا مَنْ هِي يَارَسُولَ اللَّهِ قَالُ مَا اللَّهِ قَالُ عَلَى قَلْنِ وَسَعِينَ وَسَلِّعِينَ اللَّهِ قَالُ مَا اللَّهِ قَالَ عَلَيْهِ وَاصْحَابِي

(رواه الترملی)

تر باسد حضوت عبد المند بن عمود بن عوص رفتی خد حد را بیت که رسول الله فی ارشاد فردید.

یه می مت می دو مب برای تراسی آبی گردید فار میکن می شرق فیتین به نظر بدا بر برابر میدس کنک که امریکی کرد میکن کرد امریکی بر میکن بر میکن برای فیتین برای و در بی می است می میکن فیتین برای فیتین برای و در بی می است به او فیتین برای و در بی می است به او فیتین برای میکن برای شده برای میکن برای میکن برای میکن برای میکن برای است برای و در بی میکن برای می

( قریبان مضون کی میک حدیث مند حمد ار سنن بلی د ودیش حضرت معاویه رمنی الله عند سے بھی رادیت کی نیاب )

تشری کی سن مدیث میں جو بھی رسوں اللہ \* نے فریدووس ف ایک بیٹیٹین گونی فہیں ہے بیکدامت سے نے بہت بزن کا فائل ہے، مقصد ہے ہے ہے \* سٹی اس کی فکر وہ اس کا دھیاں رکھے کہ وہا کی علقہ کرو فکریات امری مسک پر قدیم رہے جس پر خود سخضریت \* اور آپ کے اصحابِ کرام تھے، مجات اور جنت کی منہ ت کئی کے ہے ہے۔

امت میں عمومی فساد وبگاڑ کے وقت منت اور اس بی اُن کو اُن سے وہ متی

٤ ) عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \*: ٱلْمُتَمْسِلُكُ بِسُنْتَىٰ عِنْدَ قَسَادِ أَعْتَى لَهُ أَجُولُ شَهِيْدٍ
 دوه الشرع في الاوسد

آباب الاختراع اور میں اللہ حذات دوایت ہے کہ رسل اللہ اللہ میں آباد کا کہ انتخابی میر کامت کے افغان میر کامت کے افغان واباد کا اللہ اللہ کا معتبوظی ہے چکڑے دہے، اس فرود ویال کے شہر کا الروقوان ہے۔ (انتخاب اللہ معتبولی) کے لئے شہر کا الروقوان ہے۔ (انتخاب اللہ معتبولی)

تشریک دهترت میدانند بن تجرر شی الله عندی متدرجه با دهدیث به معدوم دوااورای کے معدود دوسری متعدد حدیثوں به بخیر دوسری متعدد حدیثوں به بخیر سے تکاورا ہے دور بخی آئیں گے دہیا است میں بدر ادورہ کا اور نشری فرت سپ کی است میں بخی فندہ بھاڑ سے تکاورا ہے دور بخی آئیں گے دہیا است میں بدر ادورہ کا اور نشری فرشیقان کی بچر دی اور اس کی الب اکثریت آپ کی ہمایت و انتظیم اور آپ کے طریقہ کی کہ بدایت اور سنت و کی بدایت اور سنت و کر بدایت اور سنت و میں میں میں میں بدایت اور سنت و کر بدای مشکلات کا سامنا اور بدای کو بیان دی گئی تعدل است شمید و بداول کا در جدا و را اور و در جدا و را اور و دورہ اور اور و

يبال بديات غاص حورير قابل لحاظ ي كد جهار كاربان يل "سنت" كالفظاليك مخصوص اور محد ودمعني میں استہاں ہو تاہے، مگر حدیث میں " سنت " ہے مراو شپ کا طریقہ اور آپ کی ہدایت ہے جس میں عقائد اور فرائض وواجهات بھی شامل ہیں۔

مار کی اور بات کی در کال میں۔ میں معنوب الوجر ریور منی القد عند می کی روایت سے حدیث ان الفاظ میں منی من کئے۔ ک ک کالب کا اس بھی ٹیس دیا گیاہے، بظاہر زیوہ قابل احتاد مجم اوسط حجر ال کی وی رویت ہے۔ ت الماء المراح عقل كي تل اورجس مين العند احو سيبيد فرمايا كي ب-والقداعلم-

عَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ ٱحْنِي سُنَّةً مِنْ سُنِّتِي أُمِينَتْ بَعْدِي فَقَدْ آحَبّني وَمَنْ أَخَيْنُ كَانَ مَعِيَ - رواه لرمدى

حضرت على م تفنى رضى الله عندے روایت ہے کہ رسون للد نے فرمایا کہ جس نے میر کی کوئی سنت ز نده کی بوئیر سے بعد مر دوہ ہو گئی تھی قوس نے جھے ہے محبت کی اور جس نے جھے سے محبت کی دومیر سے

یہ سول ملنہ سس کی کی ہدایت اور کی سنت میرجب تک عمل ہوریا ہے اور وہ روائج میں ہے تو وہ زندہ ا و جبال پر عمل متر وک ہوجائے اور وائن شدے تو گویاس کی زند کی ختم کروی گئی ۔ اب سے کا جو وفادار امتی ئپ ک س سنت ور مدیت کو کچر ہے عمل میں لانے اور روان دینے کی جدوجہد کرے اس ے لئے اس صدیث میں تب نے فرمدیہ کہ س نے مجھے محبت کا اور محبت کا حق وا کر دیااور اب وہ منزت اور جنت میں میرے ساتھ اور میر ارفیق ہوگا۔

عَنْ بِلَالِ مِن الْحَارِثِ الْمُزَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَحْيِي سُنَّةٌ مِنْ مُنتَيْ قَدْ أُمِيقَتْ بَعْدِي كَانَ لَهُ مِنَ الْآجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنقَصَ مِنْ أَجُورهِم شَيْنًا -

حضرت بال بن لحارث مزنی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمیاجس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد ختم کر دی گئی تھی، (متر وک ہو گئی تھی) قاس تخف کواجرو تواب ملے گان تمام بند گان خدائے ابرو اتواب کے برابر جواس پر عمل کریں گے بغیراس کے کدان عمل کرنے واوں کے ابرو تواب میں ہے کچھ کی کی جائے۔

اس حدیث کے مضمون کواس مثال ہےا چھی طرت سمجھ جاسکتا ہے کہ فرض کیجئے کس علاقے کے مسمانوں میں زکوٰۃ اداکرنے کایا مثلاً باپ کے ترکہ میں بیٹیوں کو حصہ دینے کارواخ نہیں رہا، پھر کسی بنرہُ نٰداکی محنت اور حدوجہدے س گمراہی وربددینی کی اصداح ہوئی اورلوگ ز کو قادا کرنے لگے اور بیٹیوں

کو ٹر میں دور بانے اکا تواس کے بعد ہارقہ کے جتنے لوگ بھی زکوۃ ادا کرس گے اور بہنوں کوان کا شر مل حق ویں نے ان وابلہ تعالیٰ کی طرف ہے اس عمل کا چینااجرو تواب ملے گا،اس سب کے مجموعہ کے ہراہراس بندے کو وہا ہو ہ 'س نے ان و ٹی احوام واٹیل کو گئے ہے زند د کر نے اور روائ و بنے کی صدو جہد کی تھی اور مد ا جر 'نظیم اللہ تنوں تن کی طرف ہے قصونتی انعام کے طور پر مطا ہو گا،ایپ نہیں کہ عمل کرئے واوں کے اج ہے کاٹ کراور پڑھ کم کرکے دیاجہ اس اس کی مدے ہی زمانے کی ایک واقعاتی مثل ہے کہ رسول م ے امت کی دینی تعلیم و تربیت کے ئے یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ ہم مسلمان ،جوان ہویا پوڑھا،امیر ہویا غ یب بینده مکنده پاپ بینده مکنده دین ق ضروری و اقتیت حاصل کرے اور دین بر جیداور این خیالت اور المتطاعت کے معابق دوسر ول میں تبھی اس کے لئے محنت اور کو شش کرے سیکن کچھ تاریخی اسب کی وجہ ہے م ورزمان کے سماتھ میہ نظام کمڑور پڑتار ہااور صدیوں ہے ہے جال ہو کیا کہ علاء مخلصین اور خواص ہل دین کے بہت ہیں محدود صفتہ میں دین کی فکر ہاتی رہ گئی ہے ۔ پھر ہمدے ہی زہنے میں املا کے ایک تفیص بندے اور سال بند 👚 کے ایک و فادارامتی نے دین کی فکر و محنت کے اس عمومی اور عوامی نفیام کو پھر ہے جاو کرنے اور رواج میں اپنے کے لئے جدوجہد کی اور اپنی زند ٹی ای کے لئے وقف کر دی جس کا بیا نتیجہ سنعموں کے سامنے سے کہ اس وقت ( نبکہ چود تنویں صدی چجر کی فتم ہو کریندر ہویں صد کی شروع ہونی ہے) دیں ہے مختف مکنوں میں مسمانوں کے مختف طبقات کے وول کھوں افراد جن کادین ہے نہ ملمی تعق تعانه عمى اوران كرول آخرت أل فكر ع ولكل خال تق ابدوه تخرت بي كوس من ركه أرخود اپنی زندگ کو بھی بعد ور سول کے احکام کے مطابق بنائے اور دوسر و ب میں بھی اس کی فکر پیدا کرنے کے ے محنت او ش مرے بیں اس راویٹی قربانیاں وے دے بیں اور تکلیفیں اٹھارے بیں 🔻 باشید احدود سنت ک مختیم مثریات المد تقاق اس کو قبول فرمائے اور اس کے ڈراچہ امت میں اور کیجر پورے عالم اٹسانی میں مدایت و مام قرمائے۔ و موج

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللِّيْنَ بَدَأَ غَرِينًا وَسَيَعُواهُ كَمَا بَدَأ فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ اللِّينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنتي-

‹ ہنر ت نمرو بن فوف رضی مذعنہ ہے روایت ہے کہ رسول ابند 👚 فرماہ کہ وین (اسدم) جب شہ وٹن دو تو دو غریب ( میتی او گوں کے لئے اجنبی اور تسمیری کی جالت میں ) تھا، اپن شاد ہ فی ہو غریا ہ ب لے ار غربہ ہے م اد) وہ وک میں جواس فساد اور گاڑی اصدح کی کوشش کریں گے جو میرے بعد میر می سنت (اور میرے طریقتہ) میں لوگ بیدا کریں گے۔ (بان ڈیڈی)

ن ، دری رده زبان میں تو نے ناداراور مفلس آدمی کو کہاجائے اگاہے، لیکن اس لفظ کے اصل عنی ایے پر دیری کے ہیں جس کا کوئی شنا سااور برسمان حال شہو۔

ر سول الله ت ال ارش د كاحاصل يد ي كه جب اسلام كي دعوت كات فاز جو اتحاور الله تعالى ك حكم

واشيد تدرسان يو سين مهمان جاند و المت الان بالدين با مدين في وقي المستعلق المستعلق

و نيون معامات مين مشور عندن الآرين و فينيت

الله ك تفير يو كيى تكم في ارسول دول في مثيت در يه وواجب الماعت ب اقواد سركا تعلق القواد سركا تعلق القواد من ا

مشورہ دیتے ہیں تو س کے بارے میں خوٹرسوں املہ ﴿ نَ وَاتَّكُعُ فَرِيدِياتِ كَلَّهِ وَهِ امتِ كَے لِيَّے وَاجِب جا عت نہیں ہے، بلدید کھی ضرور کی نہیں ہے کہ وہ بیشہ سیح جو واس میں منتقی کھی ہو سکتی ہے۔ مندرجہ زیل صدیث کامدیل یجی ہے۔ -

٢٨) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ 🌦 الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَابِرُوْنَ النُّحْلَ فَقَالَ مَاتَصْنَعُوْكَ؟ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَتَقَصَتْ فَلَكَرُوا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا آمَوْلُكُمْ بِشَنِي مِنْ دِيْنِكُمْ فَحُذُّوهُ وَإِذَا آمَوْلُكُمْ بِشَنِي مِنْ رَائِ فَإِنَّمَا

ترجمند ، حضرت رافع بن خدت کی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ججرتُ مرکبے) مدینہ تشریف ا ۔ و آپ ای نے دیکھا کہ اہل مدینہ تھجور کے در فتوں پر تاہیں کا قمل کرت میں، آپ نے ٠ روفت فر مياكد آياوگ يه أيا كرت بين ؟ (اور كرواسط كرت بين؟) انهون نے عرض كياكه يه بم يط سے رئے اے بین، آپ ، اف میاشید کہ تم ان کونہ کرہ قابع ، توا توانہوں نے اس کو ترک ترا یہ تو پیرادار کم بولی، تو و گوں نے صفور ﴿ سے سواؤ تر ایا ق ب نے ارشاد فرمایا کہ میں (ایل أهات ئے دافلت) سمالیک بشر ہوں دہب میں تم کودین ہی ان کی سی بت کا تھم کروں تواس کو زم بَيْرُ و (اوراس پر عمل مرو) ورجب على إنى ذاتى رئ سن كربت ك سنة قرت كون وعلى

تَعْرِيحُ مَدِيدَ طَيِهِ تَعْجُورُ فَ بِيدَاهِ رَكَافَاصُ هِ لَنَهِ قَالَ (اورابِ بَحِي ايدان بِ)رسورامد ١٠ جب جم ت فرما مروباں پنجے واتب مے دیکھا کہ دہاں کے والے مجھورے در فتول میں ایک در فت کو زاور دوس ہے۔ 'وہادہ قرار دے مران کے شکوفوں بٹر ایک ناص طریقہ سے بیوند کاری مرت بیں، جس کو جو ''نہاجاتا قا، پوئند کند معظمه اوراس کے اطرف میں تھجور پیدائمیں ہوتی اس بنیہ تاہیر کا عمل آپ 🕆 کے لئے يك أني بات تفحي " ب " ب إن و كون ب وريافت فرمايا كه بيه "ب وأب أيا مرت بين ور س ك الته كرت مين اوو س كي كوفي فاص حكمت اور فافعيت خيص بتاريخ. حد ف يه البائد اليبيع ت على يد و تاريب ، ينى بم أب بإداداكو مُرت ويك تحاس بم بحق مرت بين، ب أس كوا ورج ميت كي ١٤ سر كى بهت أن غويا قاله كن طر ټكاكيك فضول ١٩ رب في مده كام منجمادرار شاد فرماييك شايداس كونه كرو تو بہتر ہوں ن وگول کے آپ ہے ہے ہے کن کرائل عمل تاہیر کوٹرک کردیوں کیکن مقیمہ ہے ہوا یہ اس لفعل میں تھجور کی پیداد رگٹ گئی و حضور \* ہے اس کاذَ رَبِيا تيا، تب ہے فرمایا ہے ، مسر ن لیش میں این ذات ہے یک بشر ہوں کے بات دین ہوایت اور ہی کی بنیا انہیں جو آن بعد یک بشر ك ميثيت ت بهي بت مرتابون وببيل بي مول ك ميثيت عدين ك من ك كروت كالفلم

معانف لديت \_ حايثة دوں تووہ واجب التعمیں ہے اور جب میں کی دنیوی معاملہ میں این فی آپ کے چھے کہوں تواس کی حیثیت ایک بشر کی رائے کی ہے،اس میں تعظی بھی ہو علق ہے اور عمل تابیر کے بارے میں جو بات میں نے کہی تھی

وہ میرا ذاتی خیال اور میر کی ذاتی رائے تھی۔

واتعدیدے کہ بہت می چزوں میں امتد تعالی ئے عجیب وغریب خاصیتیں رکھ د کی ہیں، جن کا وِراعلم بھی بس ای کوے، تاہیر کے عمل میں املد تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بیداہ ارز یا ووجو تی ے۔ کیکن اس کے ہدے میں لقد تعالی کی حرف ہے رسول ابلد کو تیجہ نہیں بتو ہ می اور میں 'و اس کی ضرفت بھی نہیں تھی، آپ باغمانی کے رموز بتلائے کے لئے نہیں آپ تھے، بکد ماما کیائی ک

ھ ایت اوراس کورضائے اہی اور جنت کاراستہ د کھلنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور اس بے ہے جس علم کی ضرورت تھی،وہ "پ کو بھر پور عطافر میا گیا تھ۔

اس حدیث ہے ہیں بھی معلوم ہو گیا کہ میہ خیاں اور عقید وفعظ ہے کہ رسوں بلنہ 💎 کوہ نیا ب ہ ہت ورس چیز کاعلم تھا جو و گا ہیں سمجھتے ہیں وہ حضور کے مقدم عاب ہے ، آثنا ہیں۔ ال حديث ر" كساب الاعتصام بالكتساب والسنة "فتم بوني ور د الحاد

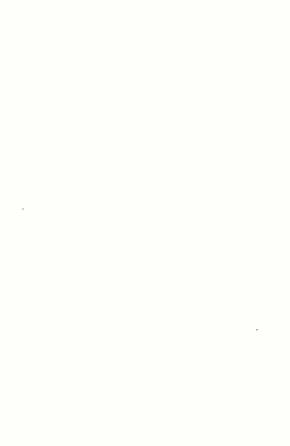

الله اتعالى كل طرف سے المياہ عليم السلام ای لئے بينج بات تھے۔ اس کے بغد ب کو نگی اور جد فی ن و عوت دیں اپند پر وافغال واقعال اور طرف کے اعلیٰ فیزی حرف بن میں بندنی کر زیاد میں وفن برائیل سے ان کوروئنے اور پچانے کی کو شش کر آن تائد والا وستحرت بین واللہ فی رحمت اور رشت کے مستحق جول اور اس کے خضب و مذاب سے محملوظ رقین سسی کا جائل عمون

جب خاتم نتیمین سیده حضرت کی بینوت کاست خشرویا بیا قتیات تعدیّ نیان خلیم ند کام کی پور کی فیده از کی سیک کی آفت کی تاریخی شن فی میانید.

وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيْنَهُونَ عَنِ الْمُنْكرِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ لَا لَهُ عَنِينَ الْمَعْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيْنَهُونَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَيْكَ هُمُ

۔ اور اوز م ہے کہ تم میں ایک ایک امن ہوجو (و گوں و) وقت سے نیے اور جوہائی ہی ارتفام سے معروف (انتخابی) کا اور دائے ہے کہ کی کہا تھا ہے اور کی ہائیاں سے اور ان کی باتیاں سے اور کی ہے کہا تھا ہے کہا کہا ہے کہا ہے

کھر چند بی آیتوں کے بعدائی سورت میں <sup>ف</sup>ر م<sub>اد</sub> کیا ہ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُوُونَ بِالْمَغُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُومِنُونَ بِاللهِ.

زر اے چروان کھا آئم ( آئم امتول میں ) دو بہترین امت او جو وگوں اُن اصد بن جریت ) نے سے خیو ر شمل لائی گئے ہے تمہار اکام (اور تمہار کی قدم دار کی) ہے کہ لیسی کا حکمہ بیت و بران سے روئے والد مند پر ایمان رکھے جو (اور ایمان وائی زندگی گزارتے ہو )

بہر حال سلسانہ نبوت خم ہو جائے کے بعد ال جیٹیر اندگام کی بوری ندمان کی بیٹ کے احت تھ ہے۔ پر عائد کردی گئی ہے، اور سول اللہ ڈائے اپنے ارشادات میں و ضاحت فرمان ہے کہ آئی اس ذمہ داری کو کما حقہ اوا کریں گے وہالتہ اقت لیے کئیے مظیم انعامات کے مستحق جوں کے اور جواس میں کو ٹائی کریں گے وہا ہے خصل پر کئی ہوا گئم کریں گے، اور ان کا انج مادور حشر کیے ہوگا ۔ اس تمہید کے جد اس سلسانہ کی مند دچہ ڈیل حدیثیں پڑھی جائیں۔

ريت شهر دون و دونو و المراز و

٢٠ عَن أَيْنِ مَسْمُوْوِالْاَنْصَادِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ٥ مَنْ ذَلُ عَلَىٰ خَلِي فَللَهُ مِثْلُ أَجْوِي فَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِثْلُ أَجْوِي فَاللهِ ١٥ مَنْ ذَلُ عَلَيْهِ خَلِيهِ فَللهُ مِثْلُ أَجْوِي فَاللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن ال

نيكام كرط ف (كريند كر) د بنمال قال و النيك المسترك رف و عداد من الرك

ﷺ ان حدیث کا مطاب و مدما س مثال ہے تھجی طال سمجی جاسکتا ہے مثیرائی جنھی نماز کا وال نہیں تھا، آپ کو اعوت تر فیب ور محنت کے مقید میں دور بندی سے نماز بڑھنے مگا، وہ قرآن باب ن علق اوا کر مدے یا کل تھا، آپ کی و موت اور کوشش کے متیجہ میں ووقت نیاک کی روز لد تاروت أرسال عاداً مرو تنظی كالجى دولى دو أيو دوز كو قال النيس كرت تناه سب كي مخصوند و عوت و تبييغ ك اثر سراه ز ُوقا نَجي دا مُرِثَ ۾، ي مرڻ ور نجي مثان صافحه کاڄ پند جو ٿيا 👚 قائن کو غمر نجر کي نمازون، ؤير ه تدوب رُ يوة وصد قات اور ديگرا نان صاحه كاچتنا ايرو ۋات مخرت مين معے گا( ان حديث كى بثارت ب معابق)امد تعان تان جرو ۋاپ بيورانعام كے يے . محدود فنز نائدُ مرم ہے س د الى الأخ بندے كو بھى عطافه مات گاجس کرد عوت و تبینغ نبه اس کوئن عمال صاحبه پر تهدو کیا ور باد کرینیا 👚 واقعہ میرے کہ اس ر سناے جتنا جرو وَّ ہاور سخرت میں جو درجہ حاصل کیا جاستاہے ۔ وہ کی دوسرے راہتہ ہے حاصل نهیں کا جارت سے بزرگان این کی اصطاع شاہیں 🕟 🕟 نے کا سوک بشر طیک ٹالصا وجہ اللہ اور ىسى ف رىندا ب اې ئى طلب يېن جور

· ٣ · عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ · مَنْ دَعِي إلى هُدَى كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُوْرٍ مَنْ تَبَعَهُ · لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَىٰ إلى صَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِلْمِ مِثْلُ اتَّامِ مَنْ لَبِعَه ' لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْمَامِهِمْ شَيْمًا

حضرت وج میدور مضی المقد عندت روایت بے کہ رسول مقد ف فی مایا کہ جس بغرے کے کی نیکی ک ریت کی حرف ( و گوں کو ) د موت و کی قواس دا تل کوان سب و گوں ئے اجروں نے برابر اجریعے کاجو ائی تی بات مان کرینگی کے س راستہ پر چیس کے ور عمل کریں کے وراس کی وجہ سے ان عمل کرنے واوں کے اجروں میں کوئی کی شہوں (اورائی حرت)جس نے (وگوں کو) کی مُم این (اور بدعملی) کی د خوت د کی آواس دا ٹی کوان سب و گول کے آما ہوں کے بر بر گناہ دیمو گاجو س کی د عوت براس گم ای دربد محمل کے م تکب ہوں گاوراس کی وجہ سے ان و گوں کے گناہوں میں (ور ن کے مذاب میں)

تھ 觉 🕝 اس حدیث میں و عیان حق وہدایت کو بشارت سائے کے ساتھے واعیان علد ست کی ہدائیا می جھی بين فرمالٌ تَلْ بِهِ القيقت بيرے كه جن خوش نصيبوں كودعوت لااخير ورارشردومدايت كَ وَيُلُّ مِلَّ بِهِ، اور سوں مند سیکند تمام نبیا، ملیهم اسلام کے مشن کے فادم اور ن کے شکر کے سیای میں ور جن ک بد بخل آن و گر جی اور بد عملی کاوائی بنادید به وهشیعان کے بینٹ اور اس کے نظری میں اور بن دونوں كا نجام وه يرجو س حديث ييس بيان فرميو أبيا ي ﴿ عَنْ آبِي رَافِع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ لَآنَ يُهْدِى اللّهُ عَلَىٰ يَدَيْكَ رَجُلاً، خَيْر لَكَ مِمّا
 طَلَقَتْ عَلَىٰ الشَّهْسُ وَعُرْبَتْ.

زر حفرت اورائل رضی الله عنب روایت به که رسول مد فری اکه "به بات که الله تعالی " تهبرب به می برادر تعبار فرید کی ایک " دی و جدایت است سید سال سری ۵ دت به برسی به تمان طوع موتان و تاور فروس و تاب (افر

آئیں نظام ہے کہ اس نیکا کوئی علمہ ایہ ٹیمیں نے جس پر آئی سون ارغ و ب نہ او جہو و قرید ہے۔ کامطاب یہ بواکہ اُٹرانسد قبان تمہار ہے اربچہ کی ایک آؤی و جمی ماہت دے اس قریہ آئیوں سے ثبتی تمس اس سے بہتر اور زیادہ فیلی بخش ہے کہ مثر آئی سے مغرب تک کی ساری دنیا تم کوئل جاسے اللہ تحال ان حق کی کالیتین نصیب فروے اور فمل کی قریش ہے۔

امر بالمعروف اور نبي عن المنعر في تا كيداوراس مين أوته :

عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ وَاللَّذِى نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُكُ بِالْمُخْرُوْفِ وَلَتَنْهُوَكُ عَنِ الْمُنْكِرِ أَوْ لِيُوْضِكُنُ اللَّهُ أَن يُبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَلَائًا مِنْ عِنْدِهِ ثَمَّ لِنَدْ عُنْهُ ۚ وَلَا يُسْتَجَابُ

لكم . (رواه الرمذي)

د حضر نے عذیف رضی اللہ عندے روایت کے رسما اللہ نے فریدا (اے افح ایجان) تھم اس پاک ایجان کرھم اس پاک اور اللہ کی حق اللہ

سنتی سی حدیث میں رموں اللہ سے اساست کو داخش ففائد میں کا قان دی ہے کہ ہم بامعر افسادر خین من المفتر میر می است کا ایا اہم فریقنہ ہے کہ جب اس کی ادبی میں فقست ادبر کو تابی ہو کی تواللہ تعلی ک طرف ہے وہ کی فقتہ اور مذاب میں جبتا کر دی جائے گی۔ اور پنج جب دید میں کرنے اساس مذاب اس فقتہ ہے تحالت کے ہے دید کمی کرس کے قان کی دید کمیں تجی قبوں شاہد س کرد

سد ہے ہوئے ہیں ہے ہیں رہایت ہیں گائی کا گھائٹ کی کی کہ صدیع ںے یہ مت طرن طرن کے جن انتوں اور مذابوں میں مبتلا ہے اور امامت کے اخیر اور سحان ن دون اور انتجاب کے بواڈوا ان مذابوں سے نجات خیمی مل ردی ہے ، قواس کابہت برا سب ہیں ہے کہ رسول بند کے انتقادی کے تھم سے امامت کو امر ہالمعروف اور نجی عن المنز کی جو ذمہ واری میر و کی تھی ورس سلسد میں جو تاکید کی ادعام دیئے تھے اور اس کا جو عمومی نظام آؤنم فرمید تھا وہ صدیوں سے تقریب مصن ہے ، امامت کو جمو کی تحداد میں سر فرینسے ادا رنے والے فی بزارائی کے تنامب سے جی نہیں ہیں۔ اغرض یہ ویل صورت حال ہے، آس کی ر سول الله ٤ ـ شـ الينة اس ارشاديش والنع آگاجي دي تقي-

٣٣٪ عَنْ أَبِي بَكُو الصِّدِّيْقِ اِنَّكُمْ تَقُرَؤُنَ هَلَاهِ الْآيَةَ "يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لَايُضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَااهْمَنَايُتُمْ" فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿. يَقُولُ إِنَّ النَّاسِ إِذَا رَأُو مُنْكُرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوا يُوْشِكُ أَنْ يُعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ.

' شت او بَرَ عد قِي رضي الله عنه سے رو بت ہے، آپ مین فرمیو که تم وک قر آن یاک ق "يت يرجي بوالك ألك الدين منه اعتباكم العساكم الإيصر كم تن صل الدسم والسايدن والوقرير ازمت النية لخنول كي فحريا تمبارا ليتنانه بغازين كأمر اوجوك والمساوك وكباجب قمراه مدايت يراور) (حفرت صديق أكبراء ال يت كانور و كير فرمياك كي وال يت عند النجى نديو) مِن نے توور سال اللہ " سے عامیہ " ہے ۔ قربات تھے کہ جب وگوں کا بیان اور جا سے کہ او ں ۔ ثر یت نے فارف کام ہوت و میکھیں اور اس کی تغییر واصول کے سے موجود کریں تو قر مبنی فرط دینے کہ يد قون كي هر ف تان سب جي بريد ب توك-"

ش 🔧 ساری نده کی به ایک سوچیسوس ۱۳۵ ست جس کاهواله صدیق اکبر رضی الله عنه ، ف ایوب ، ال آیت کے ظاہر کی الفاظ ہے کئی کو یہ غلط فہی ہو سنتی ہے کہ اہل ایون کی فاحد داری ہی ہیا ہے اواک ک فكر أمرين كه وه څودالله ورسول كے بتائے جو ئے راستاير جيتار بيل، دو مرون کي انسان ابعريت کي ولي المه داری نمیں ہے،اً رووسرے لوگ اندور سول کے احکام کے خلاف چل رہے میں قرحیج رہیں، ہم کوان کی م ای اور ناید کاری ہے کوئی انتصال شیس بیتے گا۔

صد ق اکبر رضی انتدعنہ اُس ناط فتنی کور فع کرنے کے لئے فرماد کہ "یت سے ایس جھنا نامہ ہو ہ، مثل ٹے نموور سول اللہ 👚 ہے ہاہے تی فروت تھے کہ جب لو گوں کارونیہ یہ زوجائے کہ 1869ء م 🗕 وَ وَل وَ خارف شریعت کام مَرت و یکھیں اور ان کی اصدال کے ہے جھے نہ مریں بلندان کوان کے حال پر چھوڑ دیں تو اس مات کاقر علی فط وہو گا کہ خدائی طرف ہے ایسامذاب آئے جوسب بنی کواٹی پیٹ میں گئے ہے۔

صد ق اَہم رضی اللّہ عنہ کی اس حدیث اور قر آن وحدیث کے دوسرے نصوص کی روشنی میں سور ہُ یا مدہ کی اس سیت کا مفاد اور مد کئی مید ہو گا کہ اے اٹل ایمان جب تم راہ ہدایت پر جو، امتد ورسول کے ادفام کی قبل كررے ہو (جس ميں امر بالمعروف نجي عن المئنر اور بقدر امكان بندگان خدا ک انسلاح و مدايت ک کو شش بھی شامل ہے) تواس کے بعد جوناخدار سالوگ مدایت قبول نہ کریں اور گم جی ک حات میں رہیں، تۇس كى اس گمرايتى اور معصيت كوشى كى تتم ير كوڭى ذمەدار كى نېيىس، تم عنداملدېر كى الذمە مومە

( فضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کن حدیث سے 🔑 👉 🛶 دور د د د د د ۔ اس سدیزہ معارف الحدیث کی کتاب الا بمان بیں در ن ہو پیکی ہے ، جس کا حاصل مدینہ کہ جو

. تخص کوئی خاف شریت کام ہوتا: کیجے توائراس کے سے اس کامکان سے کہ طاقت استعمار کر کے اس کو رہ ک دے قوابیای کرے اور اگر اس کی استفاعت اور قدرت نہیں ہے توزبان ہی ہے تصیحت ور افہار نارانتی کرے، کراس کی بھی استطاعت اور قدرت نہیں ہے، قوال بی سے س کوہر سمجھے اور وال میں اس ئ فارف جذبه رکھے۔)

؛ \* ۚ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْم يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيٰ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَايُغَيِّرُونَ إِلَّا اَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ

حضرت جربرین عبدالمدرضی الله عشاے روایت کے بیش نے رسماں ملد سے سنا آپ فر مات تھے كه كل قوم (اورجهاعت) من كولي " مي بوجو يساعل أرتابوجه " ناهلا. خدف شريعت مين او. أن قوم اور ہماعت نے وگ س کی قدرت ورجات رکتے ہوں کہ س کی صدیٰ کرایں اوران سے وادور صدي نه رير (اي حال يل س و ټيوڙ پر رڪيس) ؤن و ُون يو مند تعال مرت سه ليب ڪ مذب يس مبتر فريا \_ کار

تشری مطب یدے کہ استطاعت اور قدرت کے بوج دغام کار اور گیزے ہوناؤوں فی اصدان م بدایت کی کوشش ند کرن ورب بروائی کاروبیا اختیار کرن،اللدے نزدیک بیا کا ب نزس کی من مخرت س سے اس و نیو میں تھی وی جاتی ہے

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَوْحَى اللَّهُ عَزُّوجَلُّ إِلَىٰ جِبْرَيْهِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أن اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِٱهْلِهَا، فَقَالَ يَارَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدُكَ فُلاتاً لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ، قَالَ تَعَالَى اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ قَانًا وَجُهَه للهِ يَتَمَعَّرْفِي سَاعَةٌ قَطُّ.

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت نے کہ رسوں اللہ سے بیان فریدیا کہ اللہ تحال کے جرا ایکن ماییہ اسلام كو حكم ديك فان بستى كوس كويرى آبارى ساته بساء دنيم كيل في من يوخد وندس شہر میں تیے افعال بندہ بھی ہے، جس تے پل جھیکنے کے بر بر بھی بھی تیے گئ فر مانی تمیں ق، ید تحال ہ علم ہوا کہ اس مبتی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب بوشندوں پراٹ دو، کیونکیہ مجھی کیپ س عت کے لئے بھی میری وجہ سے اس بٹرے کا چیر و متغیر نہیں ہو۔

تَشْرُنُ اس حديث مين رسول الله الله عن يب كن زمانه كابيه التعديين فرماياً - كونى ستى تتحى جمارات ہاشدے عام طور سے سخت فاسل فی جریتے اور ایک بدا تلہ س کرتے تھے جو سد تھاں کے قمر وہا س کا بہ مث بن حاتی ہیں ۔ سیکن ای ہتی میں یک اپید بندہ بھی تحدیوا ٹی ذاتی زندگ کے حاظ سے اسد تعال کا بیر فرمانبر دار تقاادر سے مجھی معصیت سرزد خبیں ہوئی تھی. گروہ مری طرف اس کاحال پیر تھا کہ جنتی والوں کے فسق وفجوراور ن کی بد علائیوں ہر مجھی اس کو غصہ بھی نہیں تا تضاوراس کے چیز ہے یہ شکن جی ۔ 'ٹین پڑتی گئی ۔ اللہ قان کے زو کیا ہے بھی ان درجہ کا بڑم قباکہ جو انگل علیہ الساام کو تکم ہوا کہ کہتی۔ کے فوائل فربر شدواں کے سرتھ کن ریند ہے بر بھی متنی کوائٹ دو۔

الداتون الرحديث عدم عدوسل أراف الرسبق ين وفق در المين)

# ثن الْهُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ فَال إذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْنَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكُورَهُ فَالْ النَّاسِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

احقرے میں بن قیم مرتفی مد حقر رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قریبو کہ ایک ایک سے اسے قریبو کہ ایک کرتے ا جب کی سرزیکن میں بند ریایت قرجب و گیا ہو ہو ہودہ میں ادرائی گلافت نازاشی ہول گزالتہ سازریک اداری و کی ادرازہ و کسال تعوان سرزیکن میں موجہ دیدوں گرائی توصف الشی ہوال ہو ۔ وفی پارپر ان داد و کی ادرازہ و کسال تعوان سرزیکن میں موجہ دیدوں گرائی توصف راضی ہوالی ہو ۔ ان مائی ان اس کر کی تروہ ہیں دورہ سے اندرائی ہیں توجہ کے ا

ن باب ن ۱۰ مری مدیدی آن و منگی شده همور کاره کاره داخل مطاب یا دو کار دی و گول مدید و سول به دو کار دی و گول م به بعث مند و معل که دو است دو ماه می در بین بازد کار و کار و کارون سے ناداخل بول اور حسب است می در می تو خوادان کی می در می تو خوادان کی اندان و می در می تو خوادان کی اندان و در می تو خوادان کی اندان و در می تو خوادان کی اندان و می در می تو خوادان کی اندان و می در می تو خوادان کی اندان کار می تو کارون کی کارون ک

عَنِ النَّمَعَانِ بَنِ يَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ حَمَّلَ النَّمَا فِي حُدُودِ اللّهِ وَالْوَاقِعُ فِيهَا مَثَلُ قُوْمٍ السَّقِهُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ فِي الشَّقَهِ وَصَارَعَطُمُهُمْ فِي اَعْكَامَا لَكُنَّ اللّهَ فِي اَسْقَيْلَهُ بِمُثْرٍ النَّمَاءِ عَلَى اللّهِنَ فِي اَعْلَامًا، قَنَادُوا بِهِ فَاتَحَدُ فَاسًا فَبَعَلَ يُنْقُرُ الشَّقَلِ السَّقِيْلَةِ فَاتَوْلُوا مَاللّهِ قَالَ تَأْكِيْمُ فِي وَلَابُلُكِيْ مِنْ أَلْمَاءٍ، فَإِنْ اَعَلَىٰ مِنْ ال وَتَجُوا لَقَسُهُمْ وَإِنْ مَرْكُولُهُ الْمُلْكُولُو وَاهْلَكُوا الْفَصَيْفِي.

. من در این از ادران مذاب ناده از این مواب در این مواب در این از مواب این مول در این مواب از این مول در این مو گر مول تاریخ مین آن کا داور خود جان او که الله ق مزایز تا تات با ب

Entertain the state of the state of the state

عن أبي لغلبة المُحتَمِينَ في قرابه تعالى "يَائِهَه اللَّذِينَ امْنُوا عَلَيْكُمْ الْفَسَكُمْ الْفَسَكُمْ الْفَسَكُمْ الْفَسَكُمْ وَيَشْرُكُمْ مَنْ ضَل إِذَا مُتَقَدِّئِمَ" قال آمَا وَاللَّمِ سَالُتُ عَنْهَا خَبِيرًا، سَالُتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ بَلِ النَّمِرُوا بِالْمُمْوُّولُ فِي وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنكِرِ حَتَى إِذَا رَيْتَ شُحًا مُطَاعًا وَهُرِيَّ مُثَبَّهُ وَمُنْكَ مُؤْذَةً وَإِعْجَابٍ كُلَّ فِيقُ رَاي بِرَابِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَة نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوْمَ فَالِهُ مِن وَرَيْكُمْ المُنْ الطَّبُرُ فِيهِيُّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنْ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِينَ رَجُلاً مِثْلُ عَمْلِكُمْ

ر میں سور میں \* هنرت او تغلیہ خشق رضی القدعت سے روایت ہے، انہوں نے القد قدی کے رشود \*\*\*\*\* حساس میں میں اس میں اس سے کے بارے میں ان کیس صاحب موال کے جواب میں) فرمانے کہ میں نے اس آیت کے بار سے میں اس بہتی ہے وہ چھا تفاوہ(اس کے مطلب اور مدشی ہے

المرابع ما المرابع من المساحين المساجع المساجع المرابع المرابع المرابع المساجع المرابع المساجع المرابع الم

فر بید که (س" بیت سے خدہ نئی بین نہ بڑہ) بکد تم آم پر انگروف اور ٹبی من المتم بر بر ترکیب رہ و بیاس میسکسید جب ( دووقت '' ب سیک ) تم و کیٹو کہ انگل اور دو سے اندوزی کے جذبہ کی اس محت کی جاتی ہے جب در ( مدہ میں سے ادکام کے مقابلہ بین کی فیسٹی اُن فی فیسٹی فواد نئی اور قود نئی کام بیٹی ہے ( آخرے ' کو فر میں گوری کی دوست ہے تو جب ) قر شرق میں بیان ہے اور بر قصن فواد نئی اور قود نئی کام بیٹی ہے ( قرجب خدم نے والے سے 'مردو ) کو تک تبرید ہے دوست کی فیسٹی کی فیسٹی میں اور فواد تو اور کو می گھڑو ( دان کا محاط د میں نئی تھے تاہم مناد رائی ہوئی تبرید کی ایسا در شخل اور میر آن ) ہوگا جیسا تھے میں انگارہ الے لیامان وفوں میں شرخت پر ممل کرت و و قرب ری ٹر کی طرق قس کرتے والے بچوں کو میں سے برابرا ایرو او

تَشِينٌ ﴿ حَفِرت وِ عَبِهِ خَشْنَى رَضَى الله عند اللهِ مَا يَقِي أَوْ مِيهِ شَعِيلُ نَے سورةٌ ، مده كي اي ميت فمبر ۴۵ کے متعلق جس کے بارے بیٹن «هنرت صد ق کبر رفغی ابلد عنه کارش؛ اوپر گزر چکاہے، مول نہا تھا، تو ' ہوں نے مدجواب دیا کے بیش نے خوار سون مقد سے اس آیت کے بدے میں وریافت کیا تھا( کیو نکھ اس ٹ فام کی غاظ ہے ہیہ جمع سکتاہے کہ کر جم خوا العدور سول کی مدایت کے مصابق چل رہے ہیں ق ۰۰ م ب و مَّن بَا بِينَ كَ فَكْرِ وَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ مِن مِن فِيمِ إِنَّ كُورِ مِولِكُمْ مِن مِنْ مِن ك ے معجوب رشاہ فرمایجو صدیث بیش مذکور ہو ،جس کا حاصل ہے سے کہ اپنے دین کی فکر کے ساتھ ١١٨ - بند گان خد ١٠ ين كي فحر ور س سهيديش م ماه و مف و نبي عن منسر نهجي و ني فرينيه ورخد و مَدِينَ مِن بدين الراس ويريز مرت رمو الإن بالمت كالأن مديون بيا منظل و تجوي اس كا مز ٹن بن جائے اور اوالت کی ہو جاہو نے ملکے والور مانہ ور سول کے ادکام کے بجائے بس خو بیش ہے نفس کا اتابات ياجات هه المرتخرت و جعار مرانياتي كو مقسود ره ياجان اور خود بني اور خود راكي كي ويام بهوجات تو س بَيْزى بول فضائين چو ئعه مر بامع وف اور نبي مئر كي تاثير و فاديت اور عوام كي احدث يذيري كي ميد نهين ہوتی اس نے دیت کہ بندہ عوام کی فکر چھوڑے بس اپنی ہی صل عور معصیت سے حفاظت کی فکر کرے۔ ۔ خرمیں خضور سے فرمایا کہ بعد میں ایسے دور تھی مٹی گے جب دین پر قائم رہنااور املہ در سول کے د کام پر چینه تھ میں آپ بینے کی حس سے کینے دو ور عبر آزہ ہوگا 👚 طاہرے کہ ایسے جا ات میں خوا دین ير قونم رينا ي بهت پر جبود مو کاورده سه و پ کې صوبات کې فکر ۱۹ اس سه پد مين مريد معر وف ونهي ځن امنير ن ا صداری باتی خبین رے کی ۔ اورایک نامو فق فضا اور اخت دارے میں اللہ ورسول کے حکام ہر صر ا ناہت لکہ گی کے ماتھ مل کرنے واول کے بارے پی آپ نے فرمایا کہ ان کو پیوس پیوس تمہارے سے تمل رہے و وں دیر پر جرو ۋے ہے گا۔

جیں کہ معوم ہے، مذہ ہی کی طرف سے تمام تی ورسوں ای سے بھیے گئے کہ اس کے بندوں تو چنی زغر گئے کی خدا اور حق ادار کر بھند احراقیتہ کی دعوت و تعلیم دیں اور اس پر چلانے کی کو طش کریں جوان کے خاتی وجہ در کارنے ان کے بھی مقرر کیا ہے اور جس میں ان کی دیوو بھی ہے کی صلاح وفلات کے اور جس پر چنے واوں کے کئے خدا کی دشاور میں اور جنسے کی خات ہے۔

قر "ن مجيد كابيان شاوري لاايمان ب كه سب بي انبيا دور سل مليهم السلام ف اينات دور وردائزه میں اس کی دعوت دی اور اس کے نئے جدو جبد ک لیکن قریبا ہے بی کے ساتھ ایہ جواکہ ان کے زمانے اوران کی قوم کے شریرہ برنٹس لو گول نے نہ صرف پیا کہ ان کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا بلکہ شدید مخالف و مزاحمت کی اور دوسر ول کا بھی رات رو کااور اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہو کی توانہوں نے اللہ ک نبیول اوران پراییان . نے واوں کو ظلم وجبر کا بھی نشنہ بنایا 🔻 بااشبہ اغیاء علیجم السرم وران کی وعوت حق کے بیرو تمن انسانوں اورانس نیت کے حق میں سانیوں اوراژ د ہوں ہے بھی زیادونہ سیلے اور خطر ہاک تھے، اس أَنَا كَتْرَ اللهِ بِهِ وَأَلَدُ اللَّهِ لَوْ وَالرَّالِي قُومُولَ مِنْ فَدَاكَا مَدْ اللَّهِ وَالنَّالِ وَتَثَالَ تك من ديا كيااوروواى كم متحق تقي وها صلعفيه لله ولك . . . قرآن مجيد ش الغرات برباليهم سام وران كے تر ارو بر شس مَد بين كے بيرحات تفصيل سے بيان فرمائے ميں م سب سے ترمین فاتم اغیبین سیدہ حضرت محمد معوث دو۔ المیات سابقین کی طرح سے ا بھی توم ُ و ن کی عوت دی کے چھ نیک فطت بند دان خداے آپ کی دعوت کو قبول بیاور کثرہ شرك. فسق و فبوره رضم ومدوان كي جالمي زند كي حجوز كه وه خداير ستاند يكيزوزند گي اختيار كرلي جس كي آپ وعوت دیتے تھے، لیکن قوم کے اکثر بزول اور سر دارول نے شدید مخالفت اور مزاحمت کا روبیہ افتتار کی، خود ك بهار قرب ملد ك يداشر اراؤ جبل الوابب فيه والشبرات كم متحق تتي كدا كل امتول كم معذيين کی طرح ان پر بھی تا ہائی مذاب تا جور صفحہ بستی کوان کے وجود ت پاک کردیا جاتا، لیکن رسول اللہ مسک امند قبال نے سیدالم سلین و نوتم انہین کے ملہ وہ "رتمہ معلمات " بناکر نجھی بھیجاتھااوراس بناپر آپیا کے لئے ہے فر مادی کیا تھا کہ آپ کے می لفین و مکذمین اور سمائے والے ضبیت ترین و شمنول پر بھی آسانی مراب نال نبس ما جائے گا ۔ اور بجارات کے آب یرایمان لائے والوں بی کے ذرید ان کا زور توڑا جائے گاور" ین 'ق" کی دعوت کاراستہ صاف کیا جائے گاورا ٹبی کے ہاتھوں سے ان مجر بین کوسز اولوائی جائے ی اراس ممل میں ان کی حیثیت اللہ کے اشکریوں اور خداو ندی کار ندوں کی ہوگ 🚽 پنانچہ جب وہ وقت سمي جويد تان وَ طرف ہے اس كے مقرر تحاتو نوت كے تيم طوي سال رمول الله اور آپ یر ایمان نے والوں کو مُد معظمہ سے جج ہے کا حکم جوا سے ججرت درائسل دین حق کی وعوت کے اس

ع من ف مديث - حيث

ا و مرحه می ابتدا بھی جس کے نے ایمان اے واسس مین و توب کو مند اتحاق کا ختم اتنا ہے ، و مزاحت کرنے والے اورائل ایمان پر ظلم و سم کرنے والے اشر ان جو کا ذور قائل کے لئے اور اتاجوت حق کا داست صاف کرنے کے ہے حب سر ورت آئی جان اورائی ہر چیز قربان کرنے کے سے تیار و جائی اور میدان میں آج کیر کے ایک کا عوان "جہد و قبان فی سیس اند" ہے اورائس داستہ میں اپنی جان کرد ہے کانام شہادت ہے۔

: ظرین کر مٹ اس تمہیرے تبجیری وگا کہ گفر وائل کفرے خلاف اٹل ایمان کی مسلح جدو جہد (خو ہ تاریخ

اقدامی جویزمدافعانه )القدور سول کے نزدیک اور شریعت کی زبان میں جب بی

جب کہ اس کا متصد دین خق کی حفاظت و انھرے یا اس کے سے رہتے صاف تر زادرانند کے بندوں و خدا ان دہت کا مستقل اور مبتقی بنانا : و سلیکن اگر جنگ اور طاقت آزر کی کا مقصد ملک وہاں بویا پی قومیو و طن کا جینڈا و نحد حکاجو قودوم گز

سطور الالتی جو بچھ طرش کیا گیا ہی ہے ۔ مشریت میں جہاد کا تھو قانون سی عظامت ۔ ہے کہ انہیں متبعرا سام کی وعوت حق کی تخذیب اور عز حت کرنے والوں پر جس طرت کے سینی مذاب بہت آئے کرت تھے، اب قیامت تک بھی کمیں آئیں گے، گوچ کی دارج میں کرکا ہولی ہے ۔ انتظام کی

اس تمہیرے بعدر مول اللہ ۔ کے مندر جو ڈیل رشادات پڑھے ہائیں، جن میں تقنف عنوانات ہے جہاداور شہدت فی سمبل اللہ کے فضا کل بیان فروئے گئے میں۔

" عَنْ أَبِنَ سَعِلِهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ ". قَالَ مَنْ رَضِي بِاللّهِ رَبُّ وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا آبُو سَعِيدٍ فَقَالَ آعِلْهَا عَلَى يَارَسُولَ اللّهِ فَآعَادَهَا عَلَيْهُ قُلْ قَالَ وَاخْرِي اللّهِ قَالَ وَأَخْرَى مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْجَنَّةُ بِيْنَ اللّهِ عَلَى الْجَنَّةُ فِي مَنْ عَلَى كُلّ وَجَنَيْنِ كُمّا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْوَرْضِ، قَالَ وَمَا هِي يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ أَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللل

وہ کون ساتمل ہے؟ آپ نے ارشدہ فرمایوہ ہے

مجرت فابرے كد جو شخص بشرح صدراورول وجان سائندانى كو اپنارب اور سيد فاحضرت محمد کورسول برحق اور اس م کواپنادین بنے گاءاس کی رندگی بھی اس می ہو گی وہ اپنے رب کا فرہ نیر وار اور رسوں پاک کا تابعدار ہوگا آپ نے ایسے بندول کو بشرت شائی کہ ان کے سے اللہ تعالی کی طرف سے بنت کا فیصد ہو چکا ہے ،اور بنت ان کے لئے واجب ہو چکی ہے ۔ حضرت الوسعيد خدر کی کو تضور کی زبان مبارک سے بیے بشارت من کرب حد خوشی بول (ما اباس لئے کہ اللہ تعالی کے فض کرمے یہ دو تان کو نصیب تھی)انہوں نے (ای وجدومسرت کی حات میں)حضور سے درخواست کی حضر ت اس کود و ہرہ ارش د فرمادیں 💎 آپ 🖒 ئے دوبارہ ارشاد فرمادیا اور اس کے ساتھ حزید ارشاد فرماید کہ ایک اور عمل بیاہے جس کے عامل کوائلہ تعالی جنت میں سولا •لارہے بلند فرمائمیں گے ، حضرت ابوسعیڈ کے بید دریافت کرنے پر کہ وہ کون س عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایاوہ ہے ،

ال ہے ہر صاحب ذوق سمجھ ئے ہواب میں تین دفعہ ارشاد فرمایا · · · سکت ہے کہ رسول اللہ کے قلب مبارک میں جہد کی کیسی عظمت اور کیسی رغبت و محبت بھی، آ گے در ن بو نے والی حدیث ہے میہ ہات اور زیاد دووا تھے بوج انے گ

واضي ہے كہ سخرت اور جنت ودوز رخ كے بارے ميں قر آن وحديث ميں جو پچھ فرمايا كيا ہے،اك كى پوری حقیقت وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہو گی،جہری اس دنیا میں اس کی کوئی نظیراور مثال بھی موجود نہیں ہے جمیں بن دن ہے مان بینااور یقین کرلین چاہئے کہ للد ور سول نے جو بچھ ارشاد فرمیاوہ برحق ہے ،اور جب وقت آئے گاانشاءاللہ اس کو ہم بھی و کمچھ لیس گے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رَجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنَّى وَلا أجدُمَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَاتَخَلَّفْتُ عَنْ سَوِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِ دُتُ أَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ أُخيى ثُمَّ أُخيى ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمُّ أُحْنَى ثُمَّ أَقْتَلُ (رواه التحاري و مسلم)

حفزت اوم برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارش و فرمیات پوک ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اً رہیہ ہات نہ ہوتی کہ بہت سے اٹل ایمان کے دل اس پر راضی نہیں کہ وہ جہادے عفر میں میرے ساتھ نہ جائیں،اور میرے یا ک ان کے لئے سوار یوں کا انتظام نہیں ب (أريه مجوري ماكن برقي) توش راه خداش جهاد كے سے جانے والى مر جماعت كے ساتھ جاتا (اورجباد کی ہر مہم میں حصد بیتر) قتم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے، میر کی دلی آرزو

زلدهٔ بیاب اوریش کچر شهید کیاچوں اور کچر مجھے زندگ حقافر مالی جانب ورکچر میں شہید کیا دوں۔

التنوي مديث كالمقصد ومدها، جهاد اور شهوت في سيل الله كي عضمت اور محبوبيت بيان فرمانب حضور کے ارش د کان صل ہیے کہ میرے ول کا داعیہ اور جذبہ توبیہ کے راہ خدامین ہیں د کے ہے جات و ب ہِ شکرادر ہر دستہ کے ساتھ جوں اور ہر جہادی مہم میں میری شر کت ہو، سیکن مجبوری یہ د من گیر ہے کہ مسلمانوں میں بہت ہے ایسے فدانی میں، جواس پر راضی نہیں ہو بچتے کہ میں جون اور وہ میرے ساتھ نہ بالمِين الدميم سايات ن سب ڪي موريول کابندو است نهين ہے. س نان کي خاطر مين پينا جذب کو ر باینتا ہوں ورانتہا کی دن خوجش کے باوجود ہر جہاد کی معم میں نہیں جاتا ۔ سے تپ ہے ہے اس ساسید میں اینے دن داعیہ ور جذب کا فیہر فریت ہونے ارشاد فروبیااور فتم کے ساتھ رشاد فرمایا کہ میر ٹی دن " رزو یہ ب كديش ميد ن جهديس وشمال حل كي بحول قل كياجور، ال كي بعد الله تعالى مجد أير زيره فراب اور میں پھر اس کی راوییں ای طرح تھ کی یا جاؤں اور پھر امند تعالی مجھے زندگ عطافر ہے، ور پھر ای طرح شهبید کیا جاؤل اور پھر مجھے زندگی عط ہو اور پیس پھر اس کو قربات کرواں اور شہبید کیا جاؤں۔

· ؛ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَامِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجعَ إلى الدُّنْيَا وَلَهُ ﴿ عَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْيِ إِلَّا الشَّهِيلُةُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرى مِنَ الْكُرَامَةِ - المالية من

م : منه حطرت اس رفعی امتد عنه سے روایت ہے کہ رسول امند منے ارش و فرما کہ جنت میں پہنچ و نے ہے ۔ جعد َ ولی تختُص کبھی نہیں جانے کااور نہیں پیند کرے کا کہ اس کو پُتے ، نیا میں اس جا یا ہیں ، پئن کر و ، جے کہ و نیو کی سار کی چنزیں اس کی ہوں (ووسب کا یاب ہو)ابینتہ جو راوخدامیں جمید وو کر جنت میں ينيچ كادوال كى آرز و كرے كاكه اس كو څېرونيانش واپئ كر د پاچاپ اوروه څېر (ايک و فعه نهيس)، س فعه راه خدایل شهید کیاجات و وویه آرزوال کے کرے کاکہ جنت میں ویکھیے گاکہ اللہ توں واحل ف ے شہیدوں کاکیرائرامواعزازے (وروہال ان کائیامقاموم تبدے۔)

\* ﴾ ؛ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ القَمْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكْفِرُ كُلُّ شَيْعِ الَّه الدَّيْنَ - ﴿رواه مسلم

ن معفرت عبدالمدين فمروين عاص منى المدعنة بروايت كه رسول الله 👚 في مايه وخديمي شہید ہون سب گناہوں کا کفارہ بن جاتاہے، سوائے قرض کے۔

الرحم معلب یہے کہ بندے الدیاں کے حکام کی تعمیل اور حقوق کی اوا نیکی میں جو کو تا ہما یا و جو تصورو ٹناہ ہوئے ہوں گے ،راوخدامیں جان کی مخلصانہ قربانی اور کی سیمیل امند شہدت ان سب کا کارو بن

عول مين <u>- ال</u> ب ن ، شبادت کے طفیل وہ سب معاف ہوجا میں گے ۔ ہاں س پر جو کی بقدے کا قر مش ہوگا مراس ك مدود بحى بندول ك جو حقوق جول ك وه شبات يحى معاف نبيس بول ك اس مديث ت شهادت في سهيل المد أن مفتحت بهي معلوم مو في اور قرض اغير وحقوق العباد أن غير معمون عليني نهي الله تعادیات ہے سبق لینے کی قوفق دے۔

## ٣٤٠ عَنْ آبِيْ هُولِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَدِ ٱلشَّهِيْدُ لَا يَجِدُ ٱلْمَ الْقَتْلِ الْاكما يَجدُ أَحَدُكُمْ ٱلْمَ الْقُوْصَةِ. والاالتومدي والمساتي والداومي

فطرت وهر برورضی الله عندے روایت ہے کہ رسول ملہ 👚 فرمایار وخدایش جمیر وے وال بندہ مَلَ عَ جِائِ لَى سَمَا آتَىٰ مَنَ كَلِف محموسُ مُرتابِ، جَنَّق كَلِيف تَم مِن عَ وَفَى أَوْ فِي نَيْو أَن كَ وَك ینے کی محمول کر تاہے۔ ، ن ، ن ، ن ، ن

رے ۔ جس طرح ہاری ای دنیا بیس تریشن کی جگہ کو دونیا منجشن کے ذریعہ س کر کے بڑے بڑ تیریشن کے جاتے ہیں،اوراس کی وجہ ہے تیریشن کی تکلیف برائے نام ہی محسوس ہوتی ہے،اس طرح تبحیاری ہے کہ جب کوئی بندہ راہ فیدامیں شہیر کیاجاتاہے قالمذبحان کی حرف سے س پرایک کیفیت عار کی را ی جاتی ہے کہ س کواس سے زیادہ قلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی سی کوچیونی کے کانے سے ہوتی ہے۔ پائٹ ترندی ہی کی ایک دوسر کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ راہ خدامیں شہید کیا جاتا ہے توالی وقت جنت میں ال کاجو تھانا ہے وواس کے سائٹ کروہ جاتا ہے(مان سعدد سے محمد جنت کاس نفارون مذت ومحویت بھی لیکی چیزے جس کی وجہ ہے تل کا تکیف کامحسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔"

# · عَنْ سَهْل بْنِ خُنَيْفِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَالَ الشَّهَادَةَ بِصِدْق بَلْغَهُ اللَّهُ مَنازلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. والمسلم

١١ ، ١٧ر ٢ ، كا زوت كا و العديء عليهم إلى مت عفرت قد و في ك جيس القدر ضيف حفرت مور ، مفتى مم حسين الرشرى (رحمة الله عليه)جو ملك كي تشيم ك بعد م شرك ، مور منتقل بوك تني الدوب . من التي تم فرمايا، ان ڪياؤل الل پک زخم تھاجو يوجھ ٻيا ھئے گھئے کے وير رن تک چھے مياتھ ، بور ک اشروں فيصد کیا کہ رین کے اوپر کے حصہ سے ٹانگ کاٹ ویز منہ ورق ہے، حض سے معدات س کے سے آبادہ ہوگے ، آپریشن رام میں جب میزیر مناو کی توفاً متروں نے قاعدہ کے مطابق آپ کوب ہوش کرنا جایا، آپ نے فر مایا کہ ہے ہوش ر بُ کَ \* ورت جمین، آپ وگ کل طر ن پاؤه مرین و نیزوں بُری کا بیت غیر معمولی آپریشن ہے گئ تھنے ممبل کے وریڈی کا فی جائے گ س سے ہے جوش کرنا ضروری ہے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یا کان ضرورت نہیں، آپ پنا کام ثیروں کریں، اور خود سکتی ہاتھ بین ہے کر ۱۱ مر ی طرف رن کر کے بیٹ گئے، ا ُ مَهُ وَلِ فِي آبِ مَنْ تَعْمِ فِي تَعْمِلِ مِينَ كَ هِرِ سَرَكَامِثُهُ وَلَّ أِيهِ، آيرِ بَثْنَ مِينَ لَقَ بِيهُ حال كَفْفِرَ عَلَى الورمُغَلِّي صاحب ی هر ټ پينے رہے ، اُسروں کو سر 'حج ت موٹی ميے چنے سائل مختل و تيان ہے ہو مختل بحد جن کی خاص بيادامذ ف مراء الدالت كياك مع من معمد في الوفر الدالي المن في عن الدالت الكيف كاجر م ب سائے روز کیا تھا، مد تحال کے لیے ان کا الحارے میں مجاز دور تھا، ان آپیشن کے اقلا کے جمل مشاہد ہے کبھی ، مور میں موں گے ، ملہ تحق کا محامد حارب نیے یا آتیاں ہے ، ، ، ، ، ، میر

حضرت سہل بن حنیف رضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 👚 ارش: فرمایا کہ "جو بندہ صدق قلب سے اللہ تقوں سے شہادت کی استدعاکرے گاللہ تعانی اس وشہیدوں بی ف مقام وم تبریر کانی وے گاگر چہ اپنے بستر ہی پراس کا انتقال ہو۔"

جوبندے شہادت کے مندر جہ ہایا فضائل پر نگاور کھتے ہوئے تیجے دل ہے اس کے طالب اور آرزو مند ہوں كى الله تعالى ان كى طلب اور نيت كى بناء يران كوشهيدوب بى كامقام مرتبه عنافرا ساه

عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَلَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَاصِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاقطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَهُم بالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُلْرُ. (والا

حضرت آس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول مقد 💛 فراد کا تبوک ہے جب واپس جو 🗀 ورمدینه منورہ کے قریب بینچے تو آپ نے فرہا کہ مدینہ میں پچھا اپ لوگ بھی ہیں جو اس وری مذیم میں تمہارے ساتھ رہے اور جب تم نے کی وادی کو عبور کیا قراس وقت بھی وو تمہارے ساتھ تھے ۔ بعض رفتاء سفر نے عرض کیا کہ حضرت ووہ پندیش تنے (اور چر مجمی سفریش ہیں ہمدے ساتھو رے؟) "پ ئارشوق ميومان وو هريندي ش رب أن مذر ور مجوري أن وج مندوو وور ساتھ مفر نہیں کر سکے

''' مطلب سے کہ مدینہ منورویس آپ کے صحابہ میں ہے آبی ایت واک تھے جو فزاوؤ تبو پ کے سفر میں آپ کے ساتھ جانجائے تھے،اوران کا بکارادہ تھ، لیکن کی قتی معذہ ریاہ رمجور ٹی ک وجہ ے نہیں جاسک، تو چو تکدان کو نیت حضور ے ساتھ جائے کہ تھی،اس لئے بلد تھاں کے دفتہ میں او حانے والول ہی میں لکھے گئے، س حدیث کو ایک روایت میں یہ اغاظ بھی ، پین وہ مؤمنین تخلصین اپنی صادق نیت کی وجہ ہے اس غزو ؤ تبوک کے اجرو تواب میں تمہارے شریک اور حصہ دار قراریان، اس حدیث سے معلوم ہواکہ اُمر کوئی بندہ کی نیک عمل میں شرکت کی نیت رکھتا ہو لیکن کی معذوری اور مجبوری کی وجہ ہے وہ بروقت شرکت نہ کر سکے قائلہ تعالی اس کی نیت ہی یہ مملی شرکت کا جرہ ثواب عطافر مائس گے۔

عَنْ أَبِي مُوْسِيٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّهُ وفِ.

<sup>-</sup> حفرت ابومو ک اشعری رضی الله عندے روایت ے که رسول الله فرویا که "جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔"

تھے 💝 🕒 مطلب سے ہے کہ میدان جہاد میں جہاں تکواریں سمروں پر کھیلتی ہیں اور امتد کے راستہ میں جان کی

ہزی کا نے والے بی بعد شہید ہوتے ہیں ، وہیں ہزت کے دو زے کلے ہوئے ہیں ، جو بغد وراوندا میں شہید بہتری ہوں ہوں وقت جرنسے کے درواز ہے اس میں واض ہو بہتا ہے سیخی مسلم میں اس حدیث کی جو روایت ہے اس سے معموم ہوتا ہے کہ حضرت ہو موی اشعر کی رفنی انقد حذت نے مول اللہ کا بہار شاہ کی جہد کے میدان بیس اپنے وقت منوقی اجب میدان کا رزاد گرستی سے کے روایت میں ہے کہ حضرت ایو موی اشعر کی کن زبان سے رسول اللہ کا بہ رشدت کو ایش ایک ہیں بغرہ کا ابواجود کھنے میں خشہ حال میں تواہ حضور سی کہ کہ اے ابو موک کی گیا گے نئے و حضورہ کو یہ فریت ہوئے شہد کی میں آباوار کہا کہ میں آباو گر ترکی میں مرکز نے کہا ہوں ، چہر او محتقی سلام وہ اس کے جدائر سے بنی تواہ کا بیام واٹر کے کھینگ دیا اور گئی مواد سے کر واشی کی صوف کی حق بیا حتاج لیا گیا ہے۔ وقت کے درواز سے داخلی جند و گیا اور اپنی مراد

 ١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ .. مَثَلُ النُحَجَاهِدِ فِي سَيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَاتِمِ

 القانتِ بإياتِ اللهِ لايفُتُو مِنْ صِيَام وَلاصَلوَةِ حَثْى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدِ فِي سَيْلِ اللهِ.

(رواه البخاري و مسلم)

۔ حضرت روہ ہرورضی مقد عشرے روہ ہے کہ رسول القدافة نے فرمویکہ مجید فی تعمیل القد (القد کے نزدیک ) سیندوی، نفرے جو ہر برروزے رکھا ہوالف کے حضور میں گھڑے ہوا کہ کراہو اور آیت الی کی حوادت کر تاہو ور سروزے اور نموزے حک کرستا تائہ ہو ۔ ووجب تک گھر واپس " نے (القد کے نزدیک ای مال جس ہے )

''تق''' ٹزدیک مسلس عبادت میں ہے اور اس عبوت کنور کے گئے ہے 'گار اور گھر واپنی'' نے نئٹ اند کے کے حضور میں کفرے ہو کر ترزیج حساور اند کی آئیت کی جاوت کر تاہو۔

عَن الهن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ عَنِنَانِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكْتُ مِنْ حَشْيَةِ اللّٰهِ
 وَعَينٌ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (رواه الومنت)

یہ حضرت عبداللہ بن عب میں مضی اللہ خنبے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فریدی دوانا سنگھیں ایک میں جن کودورش کی سال چھو بھی خیمل سنگ کی ایک دو سنگھ جو سندے فوف سے رولئی دواردوسر کی دو سنگھ جس نے جبود ممک (رات کوچ سکر کر)چو کیا راگو دیم دوار کی فندمت انجام ہو کی ہو۔ یا ۔

4 عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ٤ لَقَدْوَةً فِي سَيْلِ اللهِ آوَوْوَحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّذَا وَمَا فِيلَهَا.
 روء الدحارى و مسلم)

تر ﴿ . ﴿ مَعْمِ مِنْ اللَّهُ عَنْدِ مِنْ والرَّبِينِ مِنْ مُولَ لِنَّ فِي الشَّاوِ فَرِيهِ كِدِينَ فَ والوخدايل الله

ياايك شام و نكاناه نيادما فيهات بهتر بـ

#### 

رواه البحاري

گرجند «هفرت ابو میس مضی القد عندے روایت ہے کہ رسول القدۃ کے فیر میں کیے میں : و سکنا کہ کسی بغد ۔ کے قد م راہ خدائیں چلئے ہے کر 1 انوو : ہو ۔ نیوں پچھ ان کو ووز ٹنی مٹل کیو بھو بھا۔

تشوع کی اس حدیث کا مضمون کی و تشخیر و تشوی کا مختان نمیسا بایت بات قال آرب که هندت ابومس کی اس حدیث گوادم ترفدگ نے محلی روایت کیاہ ، س میں بیا اضافہ ہے کہ س حدیث کے آئید راہ می بیند بین الم مرتم نے بیان کیا کہ میں جمعہ کی مزیز ہے تھے کے سے (چامع محبد کی طرف) جارہاتھ و تشک مہیے بین رقامہ تاہل ہے اور انہوں نے تجھے فرمایہ ،

# "ٱبْشُرْ فَاِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِى سَرِيْلِ اللَّهِ سَمِعْتُ ابَا عَيْسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . مَنِ اغْتَرَّتُ قَدْمَاهُ فِى سَيْلِ اللَّهِ قَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ"

هم کو بشارت و که کشمید سے بدقد اور جن سے چل کر قم پان مشہدی طرف جدی جدیت و ) به راوند میں میں اور میں اے واقعی رفتی اللہ عند سے سات ووید ن است تھے کہ راحل اللہ سے ارائٹا واقع میو ک ''س بغیر سے کہ مراوندائش کرد'' وو ہوئے قود لکہ مووز نٹی چرام میں (شنی ووز نٹی کئی سے ان کو مچھو گئی نہ تک فی)

'''''' مو یہ بناں رفاعہ تالی کے اس پیان ہے معلوم ہواکہ ان کے زند پید جبود وقال بی معلوم ہواکہ ان کے زند پید جب جبکہ اس میں وسعت ہے ، نماز اواکر نے کے لئے بداا ورای طرح آرین کی قد مت اور مند کو من مند کے مراح کے مر

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُو وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَىٰ شُغَبَةٍ مِنْ يَقَاقِ.
 عَلَىٰ شُغَبَةٍ مِنْ يَقَاقِ.

همت الوم بيقار فتن الله عند من وايت بكر مول الله في في مياكد جس فخص في ال حال هي انقال كياكمة و تجميح جهادهم على حصه بياورند مجمي جهاد وموجو (بداس كي نيت كي) واس في ايك متم

کی من فقت کی حالت میں انتقال کیا۔

تشريح فرآن ياك سورة حجرات مين فرمليا كياب نه

اِلْمَاالْمُؤْمِثُونَ الَّذِينَ امْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱلْفُسِهِمْ فِي صَيْلِ اللَّهُ ٱوَلَيْكَ هُمُ الصَّيْقُونَ ()

ر المعلی ایمان والے بس وی بندے ہیں جوانیان لاے القداد راس کے رسول پر و گیر (ان کے ول میس) کو گی \*\* رہے اصلی ایمان والے بس وی بندے ہیں وہال سے راوف اٹس جو دئیو، میں وی سیچے جی ہیں۔ \*ٹک شیر میں آیا ورام نہول نے اسیج ہیں وہال سے راوف اٹس جود کیو، میں ویک سیچے کچے ہیں۔

ہے ۔ اس آیت ہے معلوم ہو اکد راوخدائی جہاد ایمان صدق کے لوازم میں سے ہاد رہے گئے گے ۔ امرائی میں سے ہاد رہے گئے مام مؤمن وہ ہی ہو ایک ہوئیہ اور کا میان ہو آگر مملی جہاد نہ ہو آقر آمرائی ہوئیہ اور اس کی ٹیند اور تمان کی جہاد نہ ہو آخر میں میں موجود کی اور اس کی ٹیا کہ نہ آباد کی جہد نہ ہوئی کی موجود کی معاقب کی گئے دیے کہ ہوئی کی معاقب کی جہد میں گئے ہوئے کہ ہوئی کے دیے کہ معاقب کی حالت میں دئیے تھیں گیا ۔ اس میں کہا کہ وہ کہ کہا ہے دیے کہا موجود کی معاقب کی جہد میں گئے ہوئے کہا ہے دیے کہا ہوئی کہا ہوئی کہ ہوئی کہا ہوئی کے اور اس کر اس کے اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر ان کے اس کر اس

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ مَنْ لَقِيَ اللّهُ يَغَيْرِ أَلَوِ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللّهَ وَفِيهِ للمّهَ وَفِيهِ للمّهَ وَفِيهِ للمّهَ وَفِيهِ للمّهَ وَهِيهُ للمّهَ وَهِيهِ للمّهَ وَهِي لللّهَ عَلَيْهِ لللّهَ عَلَيْهِ لللّهَ عَلَيْهِ للللّهَ عَلَيْهِ لللّهَ عَلَيْهِ لللّهَ عَلَيْهِ لللّهَ عَلَيْهِ لللّهَ عَلَيْهِ لللّهَ عَلَيْهِ للللّهَ عَلَيْهِ لللّهَ عَلَيْهِ للللّهَ عَلَيْهِ للللّهَ عَلَيْهِ للللّهَ عَلَيْهِ للللّهَ عَلَيْهِ للللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ لللللّهُ عَلَيْهِ للللّهِ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لللللّهُ عَلَيْهِ للللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ لللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ للللّهُ عَلَيْهِ لللللّهُ عَلَيْهِ لللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ

آئید۔ حضرت ابو ہر برورضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ ۔ نے ارشود فرید کہ بو بندواس میں اللہ کے حضور چٹی ہو گا کہ اس میں جباد کا کو کی اثر اور ختان ند ہو تواس کی یہ چٹی ایک عاص میں ہو گ کہ س میں (مینی) اس کے دین) عشمی اور دختہ ہو گا۔

ترقوع کے حضرت ابوہر بریڈی کی او پروائی مدین کی تقریق میں جو کچھ عرض کیا گیاہے ای سے اس حدیث کی بھی تقریق میں می کی بھی تفریق حج ہوچی ہے۔ اس حدیث اور اس طرح کی دوسر کی حدیثوں کے مطاحہ کے وقت یہ بات چیش نظر بین چیئے کہ قریم نی و مشت کی زبان میں ، صرف قبل اور مسلح بگا۔ مثان ایو ، دو کا اس وقت کا جہاد وین کی نفرے و خدمت کے سلسلہ میں جس وقت جس قسم کی جدد جہد کا امکان ہو ، دو کا اس وقت کا جہاد ہے اور جو بندے افود کل و قبیات کے ساتھ اس دور میں دوجید دمجر کریں اور اس کے سسلہ میں اپنے جان و مال اور اپنی صداحتوں کو قربیان کریں وہ عند انتد ، بین میں محتر بیب انت واللہ اس

عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدِ أَنْ رَسُولُ اللّهِ ٤٠. قَالَ مَنْ جَهْزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ
 عَانِيًا فِي آهُلِهِ فَقَدْ غَزَا. (روافلحارى وسلم

ا من حفرت زید بن خالد رفت امله عند سے روایت ہے کہ رمول اللہ فی فیوکہ جس کمی نے راہ خدا بل جہاد کرنے والے کی خاری کو مہمان جہاد قرائم کیا آفرانسہ کے نزویک) اس نے بھی جہاد اور غزوے بش حصد لیاداور جس کی نے جہاد میں بنے والے کی خاری کے اللہ و عیال کی اس کی تیابت بش خدمت کی اور خبر کی اس نے بھی جباد میں ممعی حصہ سال یخی ان دونوں تومیوں کو بھی جباد کا تو سے عاصل ہو گاور الله کے دفتر میں وہ بھی می مدین میں لکھیے جائیں گے۔) ( سی بناری و س

تشریک رسول املہ ﷺ کے اس ارش دے میہ اصولی بات معلوم ہوئی کہ دین ک کی بزی خدمت کرنے واول کے لئے اس کاسہان فراہم کرنے واے اور ای طرح خدمت دین اور نھرت دین کے سدملہ میں پاہر جائے والول کے بل وعیال کی خبر گیری کرنے والے اللہ کے نزدیک دئن کی اس خدمت و نصرت میں شريك وريورے اجرے مسحق بين مجم ميں جو و ك اپنے خاص حداث اور مجوريوں كى وجہ ہے وين كى نفرت وخدمت کے کی بڑے کام میں براور است حصہ نہیں لے عکتے، وودوسر وں کے بئے اس کا ساہان فراہم کرے ور ن کے گھروانوں کی خدمت اور د کچھ بھال اپنے ذمدے کے دین کے خدام وانصار کی صف یں شامل ہو سکتے میں ،اوراس کا پور جرحاصل کر سکتے میں۔امند تعاق قوفق مدہ فرہ ہے۔

\* ٥٠ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ جَاهِدُ والْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَ الِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

(رواة بهود ؤدء والسماليءوالدارم

ترجمنز وحفرت انس رضی اللہ عند راوی میں کہ رسوں اللہ 👚 فرمایا کہ جباد کر ومشر کوں ہے ہے جان وہاں اورا پی زبانوں ہے۔

تھر کے مطب یہ ہے کہ کارومشر کین کو توحید اور دین حق کے راستہ پر ل نے اور ان کارور توڑ کے د عوت حلّ کاراستہ صاف کرٹے کے بیخ جیس مو تع اور وقت کا تھاند ہوائے جان وہاں ہے جدو جہد کرواور ان کی قربانی د داورزبان دبیان سے بھی کام و سس محدیث سے معلوم جودکد دعوت جن کے راستہ میں ہے خریج َ مِنا ورزبان مبیان( ورای حر<sub>ب</sub> قلم) ے کام لین بھی جبود کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔

جبا ب بارے میں شہر کی شاخت

بهار می اردوزبان میں 🕟 "اس مسلح جنگ ہی کو کہتے میں جوالقد ورسول کے حکم کے مطابق دین ک حفاظت و نصرت کے سئے اشمان حق ہے کی جائے ، لیکن اصل عربی زبون ور قر آن وحدیث کی اصطدر ن میں 🕟 کے معنی حریف کے مقابد میں کی مقصد کے بے یوری جدوجہد ورام کا فی طاقت صرف کرنے کے ہیں،جواحو ںوظر دف کے لی ہے جنگ و قب ک شکل میں بھی ہو ستی ہے،اور دوسرے طریقوں ہے بھی (قرمت مجیدیٹر) جہاد کاغذ جا بجائی وسٹتی معنی میں استعمال ہواہے)

ر سول ملند 💎 منصب نبوت پر سر فراز ہوئے کے جعد قریباً ۱۳ برس مکہ معظمہ بیس رہے ، س بور ک مدت میں دین کے دشمنوں ، کافروں ، مشر کون ہے ندمہ ف پیر کہ جہاد ہا سیف اور جنگ وقبال کو جازت نہیں تھی، بلکہ اس کی ممانعت تھی اور تھم تی اٹھ سنگیمہ 🔍 (ڈنی بنگ اور قال ہے اپ ہتمہ ردے رکھو) ۔ سورۂ ''اغر قان'' می تکی دور پٹس نازل ہوئی ہے، اس پٹس رسول بند ۔ کو خصاب ٹیر ک ارشو قرمها گهري فلا تُطع الْكفولين وجاهلُه لهم به جهادُ كسر ﴿ \* ١٠٥٠ مطب بير ﴾ ك اے ہورے نبی ورسول آب ان منکرول کی بات ندمائے اور ہورے نزل کئے بوئے قر "ن کے ذریعہ ان ے براجہاد کرتے رہے! فاہرے کہ اس تیت میں جس جہاد کا تکمے سال سے مراد جہاد ہاسیف اور جنگ و قبال نہیں ہے، بلکہ قر آن کے ذریعہ وعوت و تبیتا کی صدوجہد ہی مرادے،ادر س کو س تیت میں صرف ۱۰ نبین بلکه ۱۰ اور ۱۰ فرویا گیاہے۔

ای طرح مورو ﷺ میں ہجرت میلے مکد معظّمہ ہی کے زمانہ تیام میں مازں ہوئی ہے،اس میں فرور گیاہے و من حالات فی منا محاصد مناسد ما با انتها من عصد اس انتہ المطاب ہوہے کہ جو ہندہ (راہ خدامیں) جہاد کرے گاوہ اپنے ہی نفع کے لئے کرے گا( خداکواس ہے کوئی فائمہ نہیں ہینچے گا)

اورای سورو میکوت کی آخری آیت ہے والس حدد لے سمد مدم سد و کا اللہ معد سنحسس () لین جوہندے ہمار کی راویس لین ہمار کی رضاح صل مرے کے لئے جہدا و مجاہدہ مریل گے اور مشقتیں جھییں گے ان کو ہم اپنے راستول ( یخی اپنے قرب ورضا کے راستول ) کی ہدایت کی نعمت ہے نوازیں گے . . . خاہرے کہ سورۂ عنکوت کی ان دونوں تیوں میں بھی" جبہ" ہے جبود بالسیف،مراد نہیں لیا جا سکتا، ملکہ راہ خدا میں اور اس کے قرب و رضا کے لئے عیدو جہد ور محنت ومشقت ہی مراد ہے جس صورت میں بھی ہو ، ، ہبر حال دین کی راہ میں اوراللہ کے لئے ہم مختصانہ جد و جہدہ ور جان ومال اور میش و آرام کی قربانی اور اند تعالیٰ کی عطافرہ کی ہو کی صلاحیتوں کا مجر پور استعمال ، میہ سب بھی اپنے اپنے درجہ میں جباد فی سیل اللہ کی شکلیں میں ،اوران کار استہ ہر وقت اور دنیا کے ہر جھے میں سنج بھی کھلا ،واے۔

ہاں جہاد بالسیف اور قبال فی سمبیل اللہ بعض پہلوؤں ہے اعلی درجہ کا جبرد ہے، اور اس راہ میں جن ک قربانی اور شہادت مؤمن کی سب سے بردی سعادت ہے، جس کے لئے خود سور اللہ فی اینے دلی شوق اور تمناکا ظہار فرمایاہے جیسا کہ گزر چکاہے۔

آ گے درج ہونے والی حضرت فضالہ بن عبیر کی حدیث بھی جہد کے مفہوم کی اس وسعت کی ایک مثل ہے۔

٥٥) عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ ٤٠٠ يَقُولُ ٱلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَه -

ترجمہ احضرت فضارہ بن عبیدر ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سن آب ارش و فراستے تھے کہ مجامدوہ ہے جوائے نقس کے خلاف جہاد کرے۔ (بائے تندی)

عُرِيِّ قرآن ياك ميں فرمايا گياہے ان ليف رحمد وسال ، (ليخ ان ان كانتس برا كي ور گناہ كا تقاف كرتاہے) ليس الله كاجو بندہ اپن نفسانی خوابشات ہے جنگ كرے ،ان كو بيروى كے بجائے حكام ابى كى تابعداری کرے اس کے بارے میں رسول اللہ ' ف اس حدیث میں فرمیا کہ وہ اصل میں ہے اس

ے۔ طرح ای سبید ۱۰۰ ب ، ت کتاب المعاشرہ میں وامدین کی خدمت نے بین میں ووحدیث ڈیر کی و چکا ہے، جس مرسول لقد نے والدین کی خدمت کو مجمی ۲۰۰ فرودیت است ۱۰۰۰

### شهادت سے دائروں وسعت

پچر جس هرح ، کے مشہوم میں یہ وسعت یہ اور ووجیاد پاسیف میں محدود تعییں ہے۔ ای طرح رسول اللہ ، نے اعدال وی ہے کہ ''شہادت کا دائزہ نجی وسٹی ہے اور بہت ہے وہ بندے تھی اللہ کے نزدیک شہیدوں میں شمال میں اجو جہادیاسیف اور قبال کے میدان میں المائز موکسکی شخواروں یہ گویاد ہے شہیدوں کیدان کی صوت کا سب کو کی تا بہتی حادث کو کی ٹیم معمولی مرض او تا ہے۔

٥٦ عَنْ أَيِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ = مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ مَنْ لَتِنَ يَعْرَبُوا اللهِ عَنْ لَتِنَ اللهِ فَقَادَ أَمَّنَى إِذَا لَقَيْلُ مَنْ لَتِنَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ حَهِيدًة وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُو حَهِيدًا، وَمَنْ مَاتَ فِي وَمَنْ مَاتَ فِي النَّطَاعُونِ فَهُو حَهِيدًا، وَمَنْ مَاتَ فِي النَّطَاعُونِ فَهُو حَهِيدًا، وَمَنْ مَاتَ فِي النِّيلُونَ فَهُو حَهِيدًا، وَمَنْ مَاتَ فِي النَّطَاعُونِ فَهُو حَهِيدًا، وَمَنْ مَاتَ فِي النَّيلُونَ فَهُو حَهِيدًا.

ترب حضرت اوج برورشی الله مونت الله مونت کر رسول الله من (ایک روزشی) و می طب برت) فردی که قراد ک این بیشی می کس کو شده کرت و مجانبول نے طریق کیا کہ دسترت (ایک بیسی کا بیا کہ دسترت (ایک ک نزدیک تو اور بیاد دوراد ندایل قمل کیا گیادی شهید سے "پ نے فردیو ک صورت می قویم کی امت کے شہراء تحقورت می بول گ (سنوا) وریندوراو ندایش شهید کیا گیادہ فردیس بندوکا اقتال راوندایش بوا (شنی بہلاک ستر می جس و موت آئی) وہ بھی شہید ساور جس ندوکا میں اقتال بواد ایک شهید سے اور جس بندوکا بیشد انجی اسپال استفاد فیم و کادہ می شهید ہے۔

تھون کے واقعہ یہ کہ تیقی ۔ تووی خوش نصیب بندے میں جو میدان جہد شہا اٹل کھر وشرک کے باقعہ یہ بیت کہ اس کے خاص اداعا ہیں، مثلا یہ ان کو مسل کمیں دیا جا اداء اسپنان کے خاص اداعا ہیں، مثلا یہ ان کو مسل کمیں دیا جا اور ان میں دو شہید ہوئ کا نیز اللہ تعلق کی رحمت نے بھش کیے معمول امرا میں میں دو تو یہ بیت کا درود فریوے، جن شرک ہے چھو کا ذکر ان مدین شہید کا درجہ دینے کا درود فریوے، جن شرک ہے چھو کا ذکر ان مدین کا میدان میں ان کو تھی اور کی جھو کے اور ان مدین کی ساتھ کے کہا تھی کے کہا تھی کے شہدا، کو بیت کے کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ

٥٧ عَنْ آيِيْ هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ٥٠ الشَّهَدَاءُ حَمْسَةٌ ٱلْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْعَرِيْقُ
 وَصَاحِبُ الْهَامُ وَالشَّهِيْلُ فِي صَبْلِ اللّهِ.

AS

میں مرنے والا مادر چید کی بیور کی میں مرنے والا مادر ذوب کے مرنے والد ور عمارت و فیم وقت بیات کے مقیمے میں مرنے والا اور وافقہ ایس ( ایش میدان جبادیش ) شہید ہونے والا۔ ایک

٥٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ٥٠ مَوْتُ عُوْلَةِ شَهَادَةٌ مِن مِن مِن مِن

حضرت عبدالله بن عې س رمنمي الله عنده سے روايت ب كه رسول الله ﴿ مَنْ فَرِيعا كَهُ مَسَافُرت كَلَّ موت شهزت ب



.



# امت میں سر ا ، \_ ، \_ وین انحصاط وزوال اور فتوں کا بیان

رسول الله بن جس طرق عقا لد و ایمانیات، عبدات، افلاق اور من شرت و معادات، امر الله بنام مرسول الله و معادات، امر بالم به المرسول و من امنرا ارجود فی سمیان الله و فیم و کیا به بالم مرسقتنی مین التی بود فیم و الله و این الله الله و الل

حدیث می ترایس میں سے سے بی ہے ۔ سے کے زیر عنوان جو حدیثی روایت می قین میں و وہ است می گئی جیں و وہ سے بلکہ وور سے بلکہ وور سول اند سے برک میں ہے بلکہ ان کا مقصد و مدیدات میں ان کا مقصد و مدیدات کے تعلق کا واجمہ بیدا کرنا اور ان کا مقصد و مدیدات کے تعلق کا واجمہ بیدا کرنا اور ان کا در کے بارے شمام المیات دیا ہے۔

اس تمہید کے جدد لی میں درتی ہوئے وال حدیثین پڑھی جائیں ان میں خور و فکر کیا جات ان ک روشنی میں خوافیاور این ہول کاجرزواریا ہے۔ اوران سے جرایت و بنمائی حاصل کی جائے۔

عَنْ أَبِي سَجِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ .. لَتَشْهُنُّ شَنَ مَنْ فَلِكُمْ شِبْرًا بِشِهْرٍ وَفَرَاعًا
 بِدِرَاع، حَنْى لُو دَخَلُوا جُخْرَ ضَبِ تَبِشْتُوهُمْ قِلْلَ يَارَسُولَ اللّهَ النّهُودَ وَالنّصَارى؟
 قَالَ فَمَنْ ؟ .. رواه النحارى و سلم)

حضرت او سعید شدری رضی العد عند ہے دو بہت کے در سول اللہ نے نارشاہ فرمید کا تبیتانیا ہے اگا کہ مقرف اللہ اللہ ا تمر (مثنی نے کی است ہے لوگ) اگل امتوں کے طریقیوں کی جو ای کرو ہے باطقت بار بر باطقت اور بر ابر ذرائ ( لائن یا انکل ان کے تعلق اللہ سوٹ کے کہ اُروہ گھے جو لے گو دک مل میں توان میں میں اس میں کہ اس میں کہ اس بھی تم ان کی جو وک کرد گے مر ش کے اگریکہ اے فد کے رسوں کیا میجود افساری (عمراویس)؟ آپ نے فریاتے توان کوئن؟ ۔۔۔ (رمید خان کی اسٹ

تھری کے مٹنی ہوشت اور کے مٹنی اجھے گی انگیوں کے سرے کے اس بخی تک کی مقد در جو گھیک و و بڑت پر ایر ہوتی ہے۔ حدیث کے اغاظ باکل ووٹ جو اردہ میں دولیں کا سے کا جو تاہد سرحول مقد کے ارشود کا مطلب ہیے ہیں کہ بیٹیڈنا کیک وقت این آٹ ڈارین میں وہ جیا ہوئے بچھے اور کیا گی استوں کے کم اواڈ گوں کی قد میں قدم بچھ وی کریں گے ، جن گمرا تیں اور نعد کاریوں میں وہ جیا ہوئے تیچے ہے بچی ان میں جیا ہوں گے ، میاں تک کہ اگر ان میں ہے کی سر گیرے پاگ نے انساز اگوہ) کے بل میں گھنے کی کو شش کی ہوگی تو ہیر کا است میں بھی ایسے پاگل بول گے جو یہ مجنونانہ اس کر کے کریں گے (مطلب یہ ہے کہ اس هر آگی حققہ در کول میں بھی اس می جی وی اور نقاق کریں گے مید دراصل کا ل جی وی اور نقاق کی ایک جیجے و تحقیق ہے) ۔ گے حدیث میں ہے کہ حضور کا بدار شاو میں کر کسی صوبی نے ہم ش کیا کہ حضر ساایم ہے چکی متول ہے کہ یا یہ بودو فسار کی ہم ہم او ہیں؟ پ ہے نے ارشاد فریادہ فیمی تواور کون مطلب یہ کہ بال میر کی مراد بیودو فسار کی ہیں۔ جیسا کہ تحمیم کی سطروں میں عرض کیا گیا ہے صرف بیشنگونی نمیس ہے بیکہ برب موثراند از میں سی تھی۔ ہے کہ مجھے پر ایجان اور نمید کار دار اور دوشیدر دہیں، اور بیودو فسار کی گام انہوں اور فود کاروں سے
ہے کہ محقوظ رضتے کی فکر ہے بھی فالی شہوں۔

٢٠) عَنْ عَلَيْدِاللّٰهِ النِّنِ عَلَمُوهُ قَالَ شَبَكَ النَّبِيُّ ﴿ اَصَابِعَهُ ﴿ وَقَالَ كَيْفَ النَّتَ يَاعَلِمُدَاللّٰهِ انْنَ عَلَمُوا اللّٰهِ النَّهُ عَلَيْهُ وَاخْتَلَقُوا فَصَارُوا هَكُلّٰهُۥ قَالَ فَعَلَمْ اللّٰهِ عَلَى خَاصَّتِكُ ، وَتَدَعْهُمْ فَكُمْفُ عَالَمُنْكِرُ وَتُقْبِلُ عَلَى خَاصَّتِكَ ، وَتَدَعْهُمْ وَعَدْخُ مَاتُنْكِرُ وَتُقْبِلُ عَلَى خَاصَّتِكَ ، وَتَدَعْهُمْ وَعَدَامَهُمْ . (روا الحدى)

معترت عيدانة بن عمره بن العرص وقع النه عند مد وابيت بكد (اليمدون رسون بد في اپ
ايك باته في القين دوسر به بقد في القين شي ؤل وي ور اليموت في سب به سرا في وي مراته من عرف به سرا في وي مراته من عرف التي روب من سان سرا معاهدات بل و في فريس به قالون بي (الحيث) المقدف (اور حجم الاروب بي سان من المعاهدات بل و في في بها من القين وورس به بقد في القين به ي بي من المعاهدات بي في من المعاهدات بي الميك باته في بيانه وي بين بين المعاهد عبر الميك باته في بين بين بين المعاهد عبر المعاهدات بين وي بين المعاهد عبر المعاهد عبر المعاهدات بين المعاهد عبر المعاهدات بين المعاهد عبر المعاهدات بين المعاهدات بين بين المعاهد عبر المعاهدات بين المعاهد عبر المعاهدات بين بين المعاهد عبر المعاهدات بين بين المعاهدات ال

شری کا معنی بھوی کے میں میں ایر اس سے مراوا سے لوگ میں جو بغیر آوی ہوئے کے بودود کرمیت کے جوہر سے بالکل خان ہوں ان میں کوئی صلاحیت نہ ہو، جس طرح مجمودی میں صدحیت نمیم دوئی آئے کہ سول انتقاد نے ان کا مید حال بھی بیان فرمایاکہ ان کے مصدات اور معامل ت میں مُرو فریب اور دنا بازی ہواور باہم بنگ و بیچاران کا مشخلہ ہو۔

نوعر صحابة كرام مي عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه فحص طور يريز في پند، پر بيزگار اور عبودت گذار تنجيء سور الله في ايك دن ان في مواكد جب كمي ايدوقت حب كار ايك بي ناكار دادر

بر كرداراور بايم لزن بجز في واللوك بق روب عين تو تمبارارويداس وقت كيا بوكا مرسول الله نے یہ سوال ان ہے ای لئے کیا تھا کہ وواس پارے میں آپ سے ہدایت کے حاسب ہوں تو آپ سبدایت فرما میں یدر سول اللہ کاطرافتہ تعلیم تھا چانچوانہوں نے رسول اللہ سے دریافت کیااور آپ نے جواب دیا، جس کا حاصل بیت کہ جب واسط اپنے جی لوگوں سے ہوجو آومیت کے جوہرے محروم بوں اور نیکی کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی شدر ہی ہو توائل ایمان کو چاہئے کد ایسے لوگول سے صرف نظر کر کے بس اپنی فکر کریں۔

یمال میربات خاص طورے قابل لحاظ ہے کہ رسول املہ 🔻 قیامت تک کے مسلمانوں کوجو مدایت دینا چ ہے تھے ،اس کا می طب سحابیہ کرام م ان کو بناتے تھے ۔ القد تعالی ان اصحاب کرام اور ان کے بعد والے رادیان حدیث کو جزائے فیرعظ فرمائے کہ انہوں نے آنخضرت کی پید مبدایات بعد والوں تک پہنچا کیں اور ائمہ حدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔

١١) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُوْشِكُ اَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِم غَنَمٌ يَتَّبعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطَرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَن

حضرت اوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله طلبہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسازمانہ آئے کہ ایک مسلمان کا حجمامال مَر یول کا گلہ ہو جن کو لے کر وہ پہاڑیوں کی چو تیول اور بارش واں وادیول کی تلاش کرے ،اپنے دین کو فتنوں ہے بی نے کے سئے بھا ک باے۔

منس فر آن یاک میں قیامت کو قریب ہی بتواہا کیا ہے ۔ . . . . مول للہ مجھی قیامت اوراس سے پہلے ظاہر ہوئے والے فتوں کاس طرح ذکر فرمات تھے. جیسے کہ یہ سب پھی مفقریب بی بونے والات اوا تواس سے كرجو يخ آنے وائ اللہ اوراس كا آنا يقينى ساس وقريب بن تجمعنا جائے دوسرے اس میں پیر بھی حکمت بھی کہ کوئی شخص اس کو بہت دور سمجھ کر مطمین نہ : و بیٹیے اور اس کے لئے جو کچھ کرنا چاہئے اس میں ستی نہ کرے ۔ ای اصول و معمول کے مطابق رسول اللہ ۔ نے اس حدیث میں فتنہ کے ایسے زمانے کے قریب ہونے کی آگاہی دی ہے جب بھری پڑی آباد ہوں کا صل اید خراب ہوج نے گا کہ وہاں رہنے والے کے لئے دین پر قائم رہناور اللہ ورسول کے ادکام کے مطابق زندگی گزار نا قریبانا ممکن ہو جائے گا آپ نے فرمایا ایسے وقت میں وہ بند ؤ مؤمن بزی خبریت میں ہوگا جس کے بیس چند بکریوں کا گلہ ہو ، ووان کو لے سر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر یا ایک وادیوں میں چا جے جہال بارشیں ہو تی ہوں، مکریاں املاک اُگا کے ہوئے سبزے سے اپندیٹ مجریں اور میہ بندوان مکریوں سے سُڑارہ کرے ،اوراس طرح آیاد یوں کے فتوں سے محفوظ ہے۔

عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ . يَالِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيهِم عَلَىٰ دِينِهِ كَالْقَابِض عَلَى الْجَمَرِ، (رواه الترمذي

حفزت اس منٹی اللہ عندے روایت کے رمون اللہ نے فرمیا کہ و گوں کے لیے ایک وقت ال آنے گا کہ صبر و سنقامت ک سرتھ دین پر قائم رہنٹے والہ بندوس وقت اس آو کی کی، نند ہو گاجہا تھ میں جلن ہواانگرہ قام لیے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

مظلب یہ ہا کی وقت اید نجی کے گا کہ فتق و فجر واور خدافر موفق ہول اور فضا پر ایک ما ب آپ نے گی کہ خدااور رسول کے ادکام پر استقامت کے ساتھ مل کرناور حرام سے فی کرزند گی گزار نات مشکل اور میر آن ابوج ئے گا جیسا کہ جانا نگارہا تھی میں تھام بیٹ سیدونی زمانہ ہوگا جس کاؤ کر حضرت ابو سعید فدر کی رضی اللہ عند کی مندرجہ بالہ حدیث میں کیا گیاہے ۔۔۔ والملہ اسلہ

عَنْ أَبِي هُرَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِنَّكَ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ فِيهِ مُخْمَوَمًا أَمِرَ هَلك، لُمُ يَاتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ فِيهِ بِمُشْرِمًا أَمِرْنَجَا –

حضرت الام برود منی الله عنت که رویت به که رسول مقد سن فرمیا که تماس وقت ایسے زمان میں به که جو کوئی ان زمانے عمل احکام الای کے (بڑاے حصد پر) عمل کرے عمر ف، دسویں حصد پر عمل تزک کر دے تو دوبل سبح و ب نے کا کس کی ٹیم بیت منیس) ورجد هم کیسانید زمینه مجی آئے گا کہ جو کوئی می زمان عمل الحام الحام کے عمر ف، مویس حصد پر عمل کرے گاوہ نجت کا مستقل بردگا۔

ر سول الله کے مارک زمان میں سپ کی صحبت اور براور است تعلیم و تربیت اور مجوات و خور کے قلیم کرنان صرف آسان اخور کی کے مشاہدہ کے بیٹر کرنان صرف آسان بدر م خوب و تجویت بنائیا تھا کہ ادعام آئی فوق و خور کے قلیم کرنان صرف آسان بدر م خوب و تجویت بنائیا تھا ادعام آئی کی بیٹر وی کا بیٹر اس کے بدر میں اس مدر بنائی ففند شریع و تحقیق ادعام آئی کی بیٹر وی کال تھور کو باور کی تحقیق کر سائل کے بدر میں اس کے حدیث شریع کہ اور تعقیق کو تابع کر بیٹر کا بیٹر کی تحقیق کا تحقیق کر بیٹر کا بیٹر کر بیٹر کا بیٹر کر بیٹر کا بیٹر کی بیٹر کر بیٹر کا بیٹر کو بیٹر کر بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کو بیٹر کی بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کی بیٹر

مریت سے افغا کی خورامی کی کریس ہے ان کی جوب ن سے کا بھوب کی ۔ بل '''سر'' کے لفظ سے متعلق طور پر دسوال حصہ (۱۰/۱۰) مراد نمیں ہے، بلکہ کیٹیر کے مقابلہ میں لفین عمر او ہے ۔ اور حضور '' کے ارش د کا مدعاوی ہے جو عابر نے ان سطروں میں عرض کیا ہے۔

# · ، التحل اور مسياد تي ٥ فينه

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَمَبِ الْقَرَضِي قَالَ حَلَّتَيْ مَنْ سَمِعَ عَلَى بْنَ آبِيْ طَالِبِ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﴿ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلُعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ غَمْيْرٍ مَاعَلَيْهِ الْإِبْرُدَةُ لَهُ مَرْلُوْعَةَ بَفَرْدٍ فَلَمَّا رَاهَ رَسُولُ اللهِ \*\* بَحَىٰ لِللهِى كَانَ فِيْهِ مِنَ النَّعْمَةِ وَاللّذِي هُوَ فِيهِ النَّوْمُ وَلَمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ \* كَيْفَ بِحُمْمِ إِذَا عَنَا اَحْدُكُمْ فِي خُلَةٍ وَرَاحَ فِي خُلَةٍ وَوُصِعَتْ بَيْنَ يَنَهِ صَحْفَةً وَرُفِقَتْ اُخْرِى وَسَنَوْتُمْ بُيُولِتُكُمْ كَمَا لَسُنَرُ الْكَانَةُ فَقَالُوا يَارَسُولُ اللّهِ تَحْنُ يُومِّلُ خِيْرٌ مِنَّا الْيُومُ لِنَقُومٌ كُلِيمِادَةٍ وَلَكُفَى الْمَؤْنَةَ قَالَ لاَانَتُمُ الْيُومَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَنِكِ. وروه الرمادي

گو بن کوب آخر منگی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایک سے صحب نے جھ سے بیان کیا جنبوں نے حضرت می بن ابی صاب رخی اللہ عزید سے خوار پر واقعہ اس قائد ہم اوگ (آیک دی )، مول اللہ حضرت می بن ابی صاب رخی اللہ عزید سے خوار پر واقعہ اس قائد ہم اوگ (آیک دی )، مول اللہ سے مان تھے میں میں میں کہ مول سے مجموع بر بمن ایک رائے ہوئے ہوئے کے مصعب بن عمیر (رخی اللہ عن اللہ کوروں کے بور نہ گے ہوئے سے بدب رمول اللہ نے ابن کو (اس صاب اور بنیت شان کورک آ آپ ان کا دوہ قت بادر اس کہ موروں سے بیان کورہ قت آ آپ ان کا دوہ قت بادر کر کے موروں سے موروں کی اس کے روان کی اللہ والی کی اس کم راہ ان کی اس موروں سے موروں کی اس کم راہ ان کی سے کہ اور گیا ہے کہ اور شام کو دور اجرا انجان کر موروں کی نے کہ اس میں سے بچھ ) وگوں نے عوام س کی کہ دھنر سے بہرا مورا کے جواب میں موروں کے بھا ہے موروں کو اس موروں کے جواب میں موروں کے جواب کو اور کی اس کم میں میں ہے کہ کہ کوروں کے جواب میں میں میں ہو گئی ہوں کی موروں کے خواب کو اس موروں کے جواب کو اس میں وقت آئی کی موروں کے خواب کو اس موروں کے خواب کوروں کے خواب کوروں کوروں کے خواب کوروں کے خواب کوروں کی کے خواب کوروں کے خواب کوروں کے خواب کوروں کی کے خواب کوروں کی کہ میں میں ہور کے گئی گئی گئی گئی گئی میں بڑے گئی گئی گئی گئی کرنے کے موروں کے موروں کے خواب کوروں کوروں کوروں کے خواب کوروں کوروں کی کھوروں کوروں کے خواب کوروں کوروں کے خواب کوروں کی کھوروں کوروں کے خواب کوروں کوروں کے خواب کوروں کی کھوروں کے خواب کوروں کی کوروں کوروں کے خواب کوروں کی خواب کوروں کی خواب کوروں کوروں کے خواب کوروں کی خواب کوروں کی کوروں کوروں کے خواب کوروں کے خواب کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کے خواب کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں

سیم کی تحقیق کے داوی گھر کن کعب قرین تعالی ہیں جو عم قر آن دار صلاح و تقویہ کے لاظ سے اپنے عبقہ میں ممتاز تھے وائیوں نے اس واوی کا ومؤکر خمیس کیا جنہوں نے حضرت می مر تنظی رفتی اللہ عند کے حوالہ سے بید واقعہ ان کو مندو تھی سکیکن ان کا اس طرح روایت کرنی اس بست کک وسل ہے کہ ووراوی ان کے زند کمک اٹھا اور قائل اعتجادے۔

رمین سدود مان معمیر کی حدید کرام آن میں یک فاص شان اور تاریخ تھی ، دوبزے نہ زیرور دوا لیک رئیس زاوے مصلح ہے ان کا گھراند ملہ کا دادوات مند گا ان تھی اور بیا رہے گئے کہ کرے بزے ، ڈلے چیپئے تھے ، اسمام آبوں کرنے کے اس کا مقدم کی ان کی در ندگی کارخ بالکل بدل گیا، اور دوال ، دو گی جو اس کا مقدم کی محمد کے محمد کر کہ گا گی جا کہ ایس محمد کے محمد کی بیان کے دیسے محمد کے محمد کے مسئول کی بیان کے اس کی بیان کی

اس طر كَن تَمَا مَيْتَصَوَّ لَو يَسِر مِل الله ﴿ يُولِيكَ الْأَنْمُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ كُمَا تَدَاعَى الأَجْلَةُ ﴿ عَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ كُمَا تَدَاعَى الْجَلَةُ ﴿ وَالْجَلَةُ لَا فَا عَلَى عَلَمُ عَلَمَ تَدَاعَى الْجَلَةُ لِللّهِ مِنْ قَلْلَ عَلَى الْفَتَمُ أَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

انتهائي فراواني سے وے رکھا ہے اللہ حقیقت آئھوں سے دکھ لی ٹن ناور دیکھی جار ہی ہے ، باشبہ بداور

#### رواه الوداؤد والبيهقي في دلائل السوة

صفرت قبان رضی احد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشہ فرید قریب ہے (ایبازیات) کہ

(وشن) قبی شہارے خلاف (بٹک کرنے لور تم کو من دینے کے لئے) ایک دوسرے کو اس طرح ا و عوت ویں جس طرح کی دول ہتا ہتا ہے ۔

وعوت ویں جس طرح کی کھنے وہل ہتا ہت ہے ۔ بھی کی سے نی مکن اسٹ کی کس ان کی سے اور است کی دوسر سے لو

بدت ہیں کی عمر ض کرنے والے ہتا ہتا ہے کہ کہا کہ ان میں تاجہ کی تحداث کی اجدت ایسا ہوگا؟ آتے نے فریا وہ شعبی ایک تھا ہیں ہوگا؟ آتے نے فریا وہ شعبی کہ فوٹ کے قوائد ملک ہو گا۔

مرکز کے بیان اور ہے وزن ) ہو گے وار اللہ تھا ہی جمہدت دشنوں کے والے تہری جیت اور موت کی ان کے درس کی اس کرنے والے نے کہا کہ میں ان وجہ تک کو کس کے اسٹ کرنے والے نے کہا کہ درس کی اور اس کرنے والے نے کہا کہ دیس کی میں اسٹ کرنے والے کے اسٹ کی کارور اس کے بر میں انہ ہو ۔

وشن کیا کہ درسول اللہ انہ کے بر میں اسٹ کی میں کہا دین کی مجہدت اور موت کی میں اور موت کی میں اسٹ کرنے والے کے کہا کہا کہ دیس کی میں اسٹ کرنے والے کے کہا کہا کہا کہ دیس کرنے والے کار کہا کہا کہ دیس کرنے والے کی کریا کہا کہ دیس کرنے والے کار کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کی کریا کہا کہ دیس کرنے والے کیا کہا کہا کہ دیس کرنے والے کار کریا کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کرنے والے کی کرنے والے کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کرنے وال

ا معرب و توبان رفتی الله عند کی اس روایت می رسول الله کادوار شوانقل دو ب، حس وقت آپ نووفر ما روز کی اس وقت بکد اس کے کی صد کی بعد تک جمل حالت ایس رہ کا باقید و وروور

معارف دندیث — حضر معارف دندیث — حضر

٣٦) عَنْ أَبِلَى مُرْيَزُوقَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِي إِنَّا كَانَ أَمْرَاءَ كُمْ جِيَارَكُمْ وَأَغْذِينَاهُ كُمْ سَمْحَاءَكُمْ وَأَمْوُرُكُمْ شُورَاءُ كُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ أَمْرَاءُ كُمْ شِرَاكُمْ مِنْ بِطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرَاءُ كُمْ شِرَاكُمْ مِنْ شِرَاكُمْ مِنْ عَبْرَاكُمْ مِنْ عَبْرَاكُمْ مِنْ طَهْرِهَا. (رواه النوماء)

دسر سال جاہر ہے آدیشی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرویا کہ جب (حالت ہے ہو کہ)

ہم سکر سال تم میں کے نیک اوگ ہوں اور تم بل کے دوب مندول میں حدیدہ سالوت کی

صفت ہو، وہ تبہرے موصلات ہا بم مشورہ ہے ہے ہوت ہوں قرائی جابت میں ) زمن کی پشت

تبہرے کے اس کے بطن (پید) ہے بہت ہے ور (اس کے برعکس) جب حالت ہے ہو کہ

تبہرے کی اس کے بطن (پید) ہے بہت ہے اور (اس کے برعکس) جب حالت ہے ہو کہ

تبہرے موصلات راجب اللہ کے مشاورت کے انہیں کہ بہت ہے کہ بہت کہ بہت کے ہوئے کہ

مور قبل کی رابوں سے چیس ، ور تبہرے موسلات (بیت اس مارات کی مشاورت کے انہیں کی

مور قبل کی رابوں سے چیس ، قرائی جاب میں ) زمین کو مشاورت کے اس کی پشت ہے۔

مور قبل کی رابوں سے چیس ، قرائی جاب میں ) زمین کو مشاورت کے اس کی پشت ہے۔

مور قبل کی رابوں سے چیس ، قرائی جاب میں ) زمین کو مشاورت کے اس کی پشت ہے۔

سی از سول الله یا مشخف میا آیا تی اقد مت کاصل ایک زمت تک بدر ہے گاکہ ان کے تکم ال اور میں اس موست کی سفت ہوگی تی اور ان میں کہ دورت مندول میں موست کی سفت ہوگی تی اور ان اور میں اللہ موست کی سفت ہوگی تی اور ان میں اللہ موسد میں اللہ موسلات کی موسد میں اللہ موسلات کی موسد کی اس کے دام اور اس میں کہ اور اس میں کہ موسد کے موسلات کی موسلات کی موسلات کی موسلات کی موسلات کے موسلات کی موسلات

ہا کل پرعکس ہوجائے گا۔

سکومت کی جگ اور سردانکو مٹی نظام برترین کو گوں کے چقوں میں آپ کے گا اور مسمانوں میں کے داد مسمانوں میں کے دوالت مند وگ اور مسمانوں میں کے دوالت مند وگ اور ہم موں مات بہا کے اس کے کدائی اور ہم موں مات بہا کے اس کے کہ الل افرائے کے چہری والیوں کی خواہیمات اوران کی رائے کے مطابق سے کئے جائے گئیں گے ۔ رسول اللہ نے شروف دکے اس زمان کے برے میں فرمین کہ اس وقت سے بڑی ہو گرین کہ اس کے وقت سے بڑی ہو گرین کہ اس کے مقاور میں کہ اس کے اور چھے اور بہنے کئے نے زیدواس کی مستحق ہو گی کہ <sup>2</sup>تم ہو کرزیش کے دیں میں چلی جائے اور اس میں و فرمی ہوائے۔

جیبالہ پر دار عرض کیا گیاہیہ صدیف خم بیف بھی صرف ایک چشین گوئی نمیں ہدائی میں است کو بڑی شخف آگاہ ہے ہی کا پیغام ہیے کہ میری است کو خند قدن کی ال زغین پر رہنے اور چٹ پخرے کا حمل ال واقت تک ہے جہ ہی کسک کی گئی میں سال سے وہ ایک فی مفات میں ایک جہ ہو کی کہ ختم ہو کرزیمان میں محروم بوج ہے اور اس کی زندگی میں شروف وف ہے ہے تے قودواس کی مستقل بوگی کہ ختم ہو کرزیمان میں و کُن بوج ہے۔

یہ فتے گراہنہ تح یکوں اور دعوتوں کی شکل میں بھی سکتے میں اور سے رہے میں اور مال وروات یہ اقتدار کی ہوں اور دوسر کی فضائی خواہشت کی شکل میں بھی مصریت کا آخری جملہ ہے۔۔۔۔۔۔ دونیو کی قیس متات کے جرئے پناوین ایمان سے ڈاک گا اس ویت دواشح قرید ہے کہ صدیت کا معلب بین شمیر بنت آوی این مقل سده کامفراد و مرحت به ذارنا از جیسے افراد بوب کا دید اس میں دورب صور تین دافل چیں اجمن میں آئی ایو ک نا (شمی شمیل ۱۹۹۸ سال ۱۹۹۸ سال ادافقد از اس استان میں ان کافیانی افوانش شاش چیں اور ان وقتان مده رسول کے ۱۹۹۸ سال افزار میں اسال میں آئی ہو اساس میں ایون حلب میں توجیع کے دسول بلند کے اس طرح ک نیز مشامات کے قاصل مرج بھا، حجایہ میں استان استان حق کیاں کی استیقت ان کی مخطف بر ۱۹۱۱ کے آئی ہے کہ استان کی سال ۱۹۱۲ کے سال میں استان میں استان استان میں میں استان استان کی سال میں کا میں میں کرنے ایک اور اس کا کا کا کا کاروں میں کا کا کی میں کا کاروں میں کا کاروں کی میں استان کی کاروں کاروں کا کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کاروں

تن المفقدوين الأسود قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَن يَقُولُ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفَعْنَ وَاللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ ا

ر حفرے مقدادین معدر نفی امد عنے دوایت ہے کہ میں نے رسل مد سے خود ما پ فیدیت تھے کہ بیٹینادورزدہ تیک بڑنے اور خوش نمیر ہے جو فقی ہے تھے قال حداثیا دورزدہ ایک بڑنے اور خوش نمیر ہے جو فقول ہے دورز کھا تیاہ دورزدگیا ہے اور کہ کا بیا تھا) کہ واقتیا کی اور میں ہے اور اس ایک کا میں اور جو بندوجتا کیا کیا دوجوں پر دوری کہ مرب قداری کا پاکھا) کی واقتیا کی اور میں کر کہا ہے۔

٢٩) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَ مُولُ اللهِ ٤٠ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِيْنَ وَيُلْقَى

# الشُّحُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ، قَالُوا وَمَاالْهَرَجُ؟ قَالَ الْقَنْلُ - و محدى ومسه

'رُرُندِ، حَشِرَت الِاہِمِ رِيوَر مَنِي اللّه عَندَ عَندِ صَادِواتِ ہے کہ رسول اللّه ﷺ فَے فَرِمِیاکہ (وقت آسے) رُندِ قَریب قریب ہو ہے۔ گا ، اور عَم اضابیا ہوئے گا ، اور فقتے نموار ہوں گے ، اور (انسانی عبینوں ور دون میں اکٹل ڈال دیائے گا، اور بہت ، کا عجر بن تحالہ نے عرض کیا کہ ہم ن کا کیا مطلب ؟ "پ ارشاد فرمیر(اس) مطلب ے) کشت و فون راسخی ہو ہی سخ مسم)

ے اس سیسے میں سب ہے پہلی بات آپ ﷺ ئےان انقاظ میں ارشاد فردا کی اینفادا ک الاَ حالہُ ''شار حین نے اس کے متعدد مطعب بین کے میں اس ما تیز کے نزدیک ان میں قریب الفہم پیرے کہ وقت میں برکت نه رے گن، جید کی جید کی ٹررے گا،جو کام کیک ان میں ہو جا، جائے وہ کئی دن میں ہو سکے گا،ر کم سطور کا تو پیدذ تی تجربه تجلی ہے و مند علم 💎 دوسر کی بات "ب 🦟 نے ارشاد فرمانگ که علم اٹھا ایا جائے گا ، مطلب بیات که علم جو نبوت کی میراث ہے وہ محد سے جائے گاء میک دوسر کی حدیث میں اس کی وضاحت س طرح فرمائی گئی ہے کہ عوث ربائی (جواس علم کے وارث وامین میں)اٹھالئے جامیں ٹے (جانب کتب ف ب ب قرر میں اور پیشہ ور ماموں ہے بھر کی ستیاں تجرکی رہیں)حقیقت یہ ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے، ور جو ہدایت اور ٹورے ووونک ہے جس کے جا ل اور عن عوے ریانی میں سے جب ووہائی تبیس رمیں کے ور اٹھالتے جائیں گے بووہ علم اور نور بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گا ۔ تیسری بات آپ نے رشاد فرمانی "اور طرح طرح کے فقتے شمودار ہول گے "میہ بات کی قوشتح و تنظ سے کَ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ سِن پر و مُنْی ہات سَبِيةِ عُنْ إِنْ الْفَاظِينِ ارشُادِ قُرِهِ فَي اللَّهِ النِّينَ الْمُطلِبِ بِيتَ كَدَاسُ وَقِيضَى ورا يُارجو صفات محمود دہیں وہ و گوں میں ہے نکل جائیں گے اوران کے بچائے ان کی طبیعت میں بخل جو کیب منحوس رہ بیہ ے ڈال دیا جائے گا ۔ آخری بات آپ بیٹے نے ارشاد فرونی کہ کشت وخون کی ٹرم باز ری ہو گرہ دیا ہے کاظ سے بھی افراد اور امتوں کے ہے تبوہ کن ہے ،اور شخرت کے کاظ سے بھی ٹن ہ منظیم 💎 املہ تعالی ان سب فتنول ہے حفاظت فرمائے۔

٧٠ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَ ٱلْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةُ إلى الله على الله

یں حضرت منتقل من میڈر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ بیٹ نے قربیا کہ کشت و فون ک زرنے میں مہدت میں مشغول ہو جنا بیاے جیسا کہ جج ت کرئے میر کی طرف آجانہ

تشریخ مطلب یہ بہ کہ جب نافق گفت وخون گرم داری ہو قوموم کو جاہتے کہ اپندا می بچ کے اور یکو ہو کے مقد کی مودت میں مشغول ہو جائے ۔ اس کا پہ عمل مقد تعالیٰ کا ڈیومیں یہ ہو گا جیسا کہ اپ ایمان بچ نے کئے دارائند ہے جج ت کر کے میر کی طرف سجانت

· ٧١) عَنِ الزُّبُيْرِ بْنِ عَدِيَّ قَالَ آتَيْنَا آنَسَ بْنَ مَالِكِ فَشَكُّونَا اللَّهِ مَاتَلْقَىٰ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ

أَصْبِرُوا لَمَالِنَا لَايَاتِيلُ عَلَيْكُمْ زَمَانًا اِلاَالَذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى لَلْقُوا رَبَّكُم، سَمِعْتَهُ مِنْ تَسْكُمْ هِلَيْ رِدِهِ السَّعَارِينِ

ز کیر مان عدی تافع ہے روایت ہے کہ ہم حضرت اس بن ماگ رفتی مند عند کی خدمت میں جانمہ ہوئے تو ہم نے جوان کی طرف ہے ہوئے والے مظالم کی شکایت کی قائم ہوئے فرمایک (ان مظام اور مصاب پر کاعبر کرو اور لیکٹون کرو کے جوزیانہ کئی تھر پر کے وال کے جد کا زمانہ اس سے ہم ترقی جوہ بیمان تک کہ تم اپنے رب کے حضور میں حانم ہو جاد گ سے بات میں نے کی ہے، تمہارے کی ا

آئی۔ اس سلسد معارف الدرج میں مید بات ذرکی دیگی ہے کہ رسوں اللہ سے تعالیم اللہ میں معالیم اللہ میں مالک رضی اللہ سے خوال میں میں اللہ میں مالک رضی اللہ عند کو اللہ تعالی نے بات اور کی دولات کے بعد قریبائی ۱۸ سرال میا تاریب بھر دیش تی سرب حشر معالی نے معالی بر معنی اللہ عند محضور کی دولات کے بعد فی امیر کا جو دورے اس میں تبائی میں سنتی شرب احتال ہے فریبر بمن معرف سالمی بیان میں معالم کی مطابح میں معالم کی مطابح میں میں تاریب کی تو ایم بیان کے بھر اس معالم کی مطابح میں ماللہ بھر دولیات کے بیان کے بیان کے بعد بھر اس کی معالم کی مطابح کی تو انہوں نے فریان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی معالم سالمی کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان ک

اس پر پہیشبہ ہو سکتا ہے کہ حجانی کے ابعد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی آیان کے جعد بھی مختلف زمانوں میں ایچھے ایچھے عادل وصالح سما مطین اور حکمر ال جوٹ میں بھیر حضور سے اس ار شد دک کی میا توجیہ ہوگی کہ بعد کاہر زمان پہلے ہے ہر ترین ہوگا؟

واقعہ یہ ہے کہ حضور ' کے ارشرہ کا تعلق صرف حکومت اور ارباب حکومت نے نبیں ہے ، بلکہ مام
است کے عمولی احوال کے خاط ہ آپ نے فرمین کہ ' جد کا زمانہ پہتے ہے برتری روگا' اور اس
میں کوئی شیہ فہیں، مشاہدہ سے آخی باشیہ وی گا تھا۔ ہیں اگر اس کے طاوہ حکمر ال
طیقہ میں اسوقت اور کی اور کئے ، جن میں شر وفساد قیمہ کئی اموت ایسی خاص تعداد سے جہر اش
کی موجود بھی انگار تا بھین جوامت میں سحابہ کراغ کے بعد سے نافشل میں بڑی تحداد میں تھی انوانہ
مؤمنین میں مجمی صلاح و تقوی تھی ابعد کا جہ دور مجمو کی فاظارے اس مقابد میں تھیانی مرتب اور
اور شاہدے کہ ویشی اور مقتلی میں بلی تناسب رہا ہے۔ اور اپنی زند کی میں و سمجھوں ہے دیک جارب
ہے ۔ انداز تعلق کی انداز کی کا خاص کے خاص کے خاص کے بادر اپنی زند کی میں و سمجھوں ہے دیک جارب

عَنْ سَفِينَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَلَ يَقُولُ الْحِلاَلَةُ قَائُونَ سَنَةً ثُمُّ يَكُونُ مُلْكَا ثُمْ يَقُولُ لَمَا سَفِينَةً أَمُسِكُ خِلاقة آئِنِ بَكُرُ صَنَقِينَ وَخِلاقةً عُمْرَ عَشْرَةً وَعُلْهَا وَلِيَنَى عَشْرَةً وَعُلِيقً

ستَّةً. .

المورد المعرف المؤدر من مد الت الإمرود في مين البوال المعمد الدور رقب التأويل المعرف الدور رقب التي في يدار ال المواحث بيد بيا كر الدون في في من فيك فيك بير ساحريق بير ما مد قد ال في بيد بدوح الدور المواحث المواحت المواحت المواحث المواحت المواحت المواحت المواحت المواحت المواحت المواح

٧٧) عَنْ خَلَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ هَمْ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْنًا يَكُولُ فِي مَقَامِه دَالِكَ إلى فِينَام السَّعَةِ إِلَاحَلُكَ بِهِ حَفِيقَه مَنْ حَفِيقًا وَيَلَمُ السَّعَةِ إِلاَحَلُكَ بِهِ حَفِيقَه مَنْ حَفِيقًا وَيَلَمُ السَّعَةِ إِلاَحَلُكَ بِهِ حَفِيقَه مَنْ حَفِيقًا وَيَلَمُ السَّعَةِ لِلْمَا الشَّعْقِ المَّاسِكِينَ المَاسِكِينَ وَمِنْ المَّاسِكِينَ وَمِنْ المَّاسِكِينَ المَّاسِكِينَ المَّاسِكِينَ المَّاسِكِينَ المَاسِكِينَ المَاسِكِينَ المَّاسِكِينَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ المَّاسِكِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

سا حشرت مذیک رشی مند عند کے روایت ہے کہ رسمال مند ( کیکہ ون و علیہ ویون کے ہے) جڑے ''اف سے ان بدین مثل آپ کے گئیں چھوز کی وائی چھوز کی آورت مثل، گھر آپ کے اس کا ان ویون گئیوا ان کویا رکھ جمہ کے ان کا مصافحات کے ویون کیا تھا جمون کیا ہی جو سے ان میں کیوں کو چھی کی کہا تھا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ آپ شیم کے کسیون کی وائی چڑ مگل جو سے بوسے اور کا جو ان کو اور و

جشم معارف معدیث – حضہ

ہو )، بیندہوں قام کھی یا ''بولگ ہے، 'شن طرفائیک'' ان استاس کی '' ان کے بیاس و عمول جاتا ہے دب وہ ک سے خان ہو ب ایک جمہ کیلنٹ آئیجوں چاتا ہے (اسر جو اسازی مورا ''بواج

الناس المنزان ولديف ك عادودور من متعدا صحابة كر رهائ تجلي بيه الشمون روايت الأيات كم رسوں اللہ ﴿ كَا يَكِ وَنِ بَهِتِ طُومِ مِن فِي بِينِ فَرَمِي جِسَ مِينَ آبِ ﴿ كَا قَيْمِتُ لِكَ وَكَ وَاسِوا اقعاتِ ا حوادث كاذ كر فرماية خام ب ك س كا مطلب كن ي ك ي فيه معمول حوادت والنوت وري جم فتوں کا کرفرہ پر جن کے ہدے میں امت کو گانان پاتے کے ضروری سمجھا بیکن تی کے منصب نبوت کا تقاضاور آپ 👚 کے شایان شان تی کیکن وہ و ک جن کا مقیدوے کے رسوں اللہ 🕝 کوابتدا 🗕 مفرینش عالم سے قیامت تک زمین و تسمان کی سار گیاگا نات در تمام مخلوقات کا بارے درے امریت ہے گا علم كل محيط حاصل تلى 💎 ووحضرت حديفه كي اس حديث اوراس مضمون ك ١٠٠ كي حديثو ي 🖚 نجمي استدال کرتے ہیں ۔ ان کے نزویک ان حدیثول کا مطاب میرے کہ حضور کھٹے نے اپنے اس بیوں میں ان کی اصطلاح کے مطابق تمام "ماکان وہا کیون" بیان فرمیہ تھا بیٹی روئے زمین کے سارے مکنوں جندہ - تان-ا بران ، افغانستان ، چین ، جین ، امریکه ، افریقه ، انگلینهٔ ، فروش ، ترک ، روس ، فیر و و خیر ۱۰ نیا ک تهام مکول میں قن مت تک پیدا ہوئے والے تمام انسانول؛ حیوانول؛ چیز ندون دیر ندوں دچو ننیوں، نعیبوں، مجیمر میں، ئیزے موزوں ورسمندر میں پیریوٹوال گلو قات کے آجی تام<sup>ی</sup> ہاتے ہے۔ یہ بیان <sup>ف</sup>رمان ہے گئے كه بياست بهي ١٠١٠، ١٠ من بين شال ٢٠ و ح ل مختف مكون كريد وي مختف ز وأو ماين جو خبریں ور جو گاہ اجانا نشر ہو تاہے اور مختلف مکوں کے ہزاروں خبارے میں مختلف زیا ہوں میں جو کیچہ جیچہتارہ ے اور چھٹا ہے اور قیامت تک چھے گاوو س بھی تپ نے مجد نبول کے س نصبہ میں صحابہ آر م کو بن يافق، كيونكه بيرسب بهي "هاكان وها محول الين واخل أي-

ته جس آدمی گوامد نے ڈرو پر ایر بھی عشل دی ہو وہ سمجھ سکتے ہے ۔ صدیث کامیہ مطلب بیون مرنا امرید

وعوى كرزاكس قدر جابد شاورا حقاشهات ب-

اس کے ماادہ اس سلسلہ میں بیات نجی سوچے کی ہے کہ آمر رسول مد سے بیند خصہ میں ن وگوں کے دعوے کے مطابق تمام سے بہ قواس کا قرضہ ورس کے آمر کی میں بعد پہنے فلیف او بخراجوں کے ورس کے زمان شاف میں سے بہ دوگا ۔ ان کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بمن انتخاب اوران کے بعد تیسرے ضعفہ مثمان مان منان جوں کے اوران کے دور میں اور اس کے بعد بید یہ واقعات چی آئیس کے ویشر حضور سے میں خطبہ میں ۔ اوران سمسلہ میں کی خورہ گھراور کی مشاور سے کی میں فرور بیانہ و حضور سے میں خطبہ میں ۔ بو پچھے بھی نہ ہوتا ہے مشخص کے بورہ تکر اور کی مشاور سے چند می روز تیا جو فرمیو تھا کہ میرے بعد فعیف

معارف لحديث \_ رغيم او مَرْ بُول گُ ۔ ای طرن حفزت عمز کی شہادت کے بعدا نتخاب ضیفہ کے سبید میں کمی غور و فکراور ک مشاورت کی ضر مرت نہ بوتی،خود حضرت نمز کواوران چھوں حضرات کو جن کے بیرو آپ 🔋 🚊 ا تخاب خلیفہ کا مئلہ فرمایا تقاء ضرور یاد ہوتا کہ حضوراتا کے بتدویا تھا کہ عمراً بن انتخاب کے بعد میرے تیرے خلیفہ مثمان بن مفان ہوں گ ہے ہیں حفرات اس وقت امت میں سب سے افضل سابقین اویین اور عشر ہ مبشر ہ میں ہے تھے۔

ر بد کہا جائے کہ حضور 👚 نے اس خطہ میں بیان قویہ سب کچھے فرہادیا تھا، بیکن بیہ سب اس کو مجلول گ ۔ قودین کی کوئی ہے بھی قابل عتبار نہیں رہتی ۔ امت کو سرادین صی بیو کراٹر ہی کے ذریعہ اور انکی کی نقل ورہ یت ہے مدے،جب ن کے درجہ اوں کے حضرات،س بقین ویین ور عشر ہم مبشر ہ کے بارے میں میں الیاجائے کہ خود ان بی ہے متعلق حضور کی قربانی ہو کی تنی ہم پا قوں کو بھول گے اور سکی یک کو بھی حضور 💎 کاووبیان بیا نمبیں رہا، قوان کی عل وروایت پر قطعاً مقدر نہیں کیاجا مکتا۔ حدیث کے ک روی کے متعلق کجی تابت ہوجات کہ واپر کجونے اور تی قومحد نثین اس کو کھی روایت کا متبار نهيل كرت دورويت ين ساقط المتباراورنا قابل القاد قرروب وماجات

بهر ص حفزت حذیفه کی اس حدیث وری مضمون کی دوسر کی حدیثوں کو بازیان و گول کا پیدو عولی

کہ حضور فئ نے مجد نبوی کے اپنے اس بیان اور خطبہ میں ان کی اصطواح کے مصابق "جمیع ما کان ر مارسوں بیان فرمایا قدہ ند کورہ ہالہ وجوہ ہے انتہائی احمقانہ اور جابد نہ و عوی ہے ۔ ان سب حدیثوں کا مطلب ومفاد صف بدے کہ "ب نے سیان اور خطبہ میں قیامت تک واقع ہونے واے ان غیر معموں و قعات وجو ۱ ت اور ان بم فتنول کا بیون فرمیا چواللہ تعالی نے "ب ﷺ پر منکشف فرمائے تھے اور ان ك بدر يين امت كوسطى يات يات في ورى سمجو مايى منصب نبوت كالقاضاوري كالم شاهان شان ہے۔

# علامات فيامت



# ٠٠٠ تا تا

# قیامت می عموی نشانیال

لا عَنْ أَبِى هُولِيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُ ﴿ يُحدِّثُ إِذْجَاءَ أَعْرَابِينٌ فَقَالَ مَنَى السَّاعَةُ؟ قَالَ إِذَا
 صُبِّعِتِ الْآمَانَةُ فَانْتَظِيرِ السَّاعَةُ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وُسِتَدَالِاً مُو إِلَى غَيْرِ الْهَلِهِ

فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رواه الحاري)

معترت الامرائي وگوگان صدیت میں مات کے ضاعت کو بائے کی وضاحت خوا دسول اللہ ہے نے فربائی سے کہ امد الادیاں بیند و گو ل کو بر و کو بائل جو ان کہ انٹی شاہوں کی شان دید بدرجہ سطر کی فوا مد و رکی شائل ہے۔ تعدمت کو میں مناصب و علد سے محتومی افقیارت، میں حرب بنی تیابت المات، ا افزاد قضامالو تھائے کی قوالیت اور ان کے انتظام و فیر و کی قدواری اس طرح کی جو گئی برای پاچو کی فواسد ارکی الابوں کے بیرہ کی جائے ہے۔ یہ ہے ان اضاعت اور اجائی زندگی کی شدید مصیبت ہے، جس ورسول سد نے قرب تیامت کی شانی تقالیہ ہے۔

ال حدیث مثن تخشرت فی گاہوار تردے آر پیر ووائیدا ہی گیا مال کے جاپ میں ہے ، یکنی وہ امتیں کے نے اس کا پر پیوٹ اور متل ہے کہ ارات کی طاقت کی ایمیت و مجسوس رواس کا تک وائیرہ ہو ور چہ گی ہر ٹوٹ گئی ڈسر اریون ان افراد کے پیروٹروچوان نے انتہوں ، س کے خدف کروٹ کا وات کا اتفاعات کے جم مجربج کے اور فضا کے موسٹ اس کی چواب دی رفی ہو گئے۔

٧٥) عَنْ جَابِرِيْنِ سُمُرَةً قَـالَ قــالَ النَّبِـــــُى ۞ إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَـــةِ كَـــــَّالِبِيْنَ قــاحْدُرُوهُـــمْ...١٥صــم،

ترجمهٔ احضرت دیر بن سم در من امتد عندے دو بیت ہے کد رسول اللہ اسٹ فی موکد آتی منت سے پہلے آپائی کندلب او گستانوں سے بخت کو بیائے کہ ان سے پر بیتا مراہ اسٹ م

تحریق کے سب سے بیدام اودوو ک میں جن کا تجاب کے مقص حتم کا دوروں کی تحقق بن سے بود ہو گئی ایس سے بیدام اودوو ک میں جن کے حدیث کرنے دائے اور جب کی حدیث کرنے دائے اور جب کی حدیث کرنے دائے اور جب کی حدیث کا دوران دیا دائے دائے اور سال مند سے اس ارتباد کا مطلب سے سے کہ ایس ایم میں تعلق کو بیت کہ اس سے میں کو جب کہ اور سے کہ اور سے میں کا محتم کی جائے گئے کہ اور سے میں کا محتم کی بیدا کہ اس سے میں کا محتم کی بیدا کہ اس سے میں کا محتم کی بیدا کہ اور سے میں کا محتم کی بیدا کہ اس سے میں کا محتم کی بیدا کہ اور سے میں کا محتم کی بیدا کہ اور سے میں کا محتم کی بیدا کہ اس محتم کی بیدا کہ اس محتم کی بیدا کی بیدا کی بیدا کی بیدا کی بیدا کہ اس محتم کی محتم کی محتم کی محتم کی کا کہتے کہ کہ کہتے کہ کہتے

# سِلْكُه و فَتَتَابَع - (رواه الترمذي)

حضرت اوم برورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما، کہ جب منیمت کو بنا، جائے کے ذاتی دولت ،اور ایانت کو ہال منیمت اور ز کوؤ کو تاوان ،اور علم یاصل کیا دیئے دین کے معروہ دوسر ک(دینوی) افر نش کے ہے، وراوگ فرہ نیر داری کریں اپنی بیوی کی ورہ فرہ لی کریں بنی ہاں کی، اور نے ہے اکائیں دوستوں کواور دور کریں باپ کو، اور بلند جوں آو زیں محیدوں میں اور قبیبہ ک سر د رې کربان مين کافتق اور قوم کاليدراييه څخص جو جوان مين سب سے کمپينه جو اور جب ک و مي کا کرام کی جائے اس کے شر کے ڈرے اور (پیشہ ور) گانے و لیاں اور باہے کا بھے عام ہوں ،اور شر بیس لی بائیں، اور امت کے بعد والے اس کے انگوں پر لعنت کریں 💎 تو اس وقت انتظار کرو، سرخ " ندهیموں کا اور زلز وں کا اور زمین میں دھنسے جائے کالور صور تیں مسنے کتا جائے کالور پھر بر<u>سن</u>ے كاور (ان ئے مدووس طرح ك) اور نشانيوں كاجو يے در ہے اس طرح سنيں گی جس طرح ايك بار مو ، کاث دیا گیا مواس کاد حاکد ، توب دریے گریں اس کے دائے۔ (بائ ترزی)

اس حدیث بین رسول املاء نے قیامت ہے لیے امت میں پیراس کے اللے پندرہ (۱) ترابوں کا اً بر فرمایاے ، کہلی مید کسال نغیمت جو دراصل مجامدین اور عازیوں کا حق ہے،اور جس میں فقر ا،و مسامین کا بھی حصہ ہے ،ارب اختیار س میں ذاتی دولت کی طرح تھرف کرنے گلیں گے ،ا وہری یہ کہ لوگ حکومت کوز کو ۃ خوش دلی ہے اوا نہیں کریں گے ، جکد اس کو یک طرح کا تاوان سمجیس گے ! تیسری پید کد عظم دین جودین بی کے لئے اور اپنی سخرت ہی کے لئے حاصل کیا جانا جائے ۔ وہ فیمہ دینی اخراض کے لئے لیعنی د نیوی منافع اور مقاصد کے لئے عاصل کیا جائے گا گا، چوتھی اور پانچویں ہے کہ واگ اپنی بیویوں کی ٹا بعدار کی اور ٹاز ہر دار کی کریں گے ، اور ہاؤں کے مہاتھ ان کاروٹنہ ٹافر ہائی ورایڈار سائی کا ہو گا، اور چیشی اور ساتویں یہ کہ یار دوستوں کو مگلے نکایاج اے گاہ ریاب دھٹکاراج کے گاوراس کے ساتھ برسوں ک جانے گی سٹھویں میں کید مسجد نیں جو خانہ خدامین اوراز راواد ب ان میں بلاضرورت زورے بوانا متع ہے ،ان کا ادب و احترام نہیں رے گا،ان میں آوازیں ہند ہول گی اور شورو ہنگامہ ہو گا، نویں یہ کہ قبیبول کی سیوت و قیادت نی سناں فہ جروں کے ہاتھے میں تنجائے گی د سویں ہید کہ قوم کے ذمہ داروہ بیوں گے جوان میں سب ہے زیادہ کینے ،ون ٹ، آیاد ،ویں ہے کہ شریر آدمیوں کی شرارت اور شیطنت کے خوف ہےان کا کرام واعزاز کی جے نگا ، ہر ہویں ، رہیم ہوں ہے کہ پیشہ ور گانے الیوں کی اور معازف وح امیر لینی ہجوں گاجول کی (اور ان ے دل بہا نے والوں ک ) کثرت ہو گ، چود طویں ہید کہ شرامیں خوب بی جانمیں گی، وریندر طویں میہ کہ امت میں بعد میں "ف والے لوگ امت کے پہلے طبقہ کوائی لعنت وبد گوئی کا نشانہ بنا میں گئے تحریمیں ر مول امد 🔻 نے ارش د فرمایا کہ جب امت میں میہ قرابیاں پیدا ہو جائیں تو انتخار کرو کہ خداوندی قبر ان

الواۃ رے کہ رسد کی تھام میں زکوۃ حکومت وصول کرتی وروی کی کومستحقین کو پڑیا تی ہے، جن کے دوں میں خوف خدا وریمان رائخ ننبی ہو تاوہ اس کو حکومتی نیکسوں کی طرح تاوان سجیتے ہیں۔

شکلوں میں " نے اس تا تعربیاں ورشد پیر زئے ور "ومیول کازیمن میں، هندیو جانداور کی صور قول کا مستنج ہو جانا، وراہ برہے پھر وں کا بر سنا،اوران کے ہدوہ بھی خداہ ند کی قبر وجال و کشانیاں جو س طرح کا تار اورے بدیے تعام ہول کی جس طرح ہار کادھا گانوٹ جائے کی وجہ سے اس کے اے اگا تار کرتے ہیں۔ ظاہ حدیث کا مطب ہے ہے کہ جب یہ فریوں امت میں ور مسلم معاشرے میں بہت مام

بوط مين گي توخداو ندي قبر وجاال ان شکلوب مين طا<del>م دو کا</del>۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . ﴿ لَاتَّقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْمَالُ وَيَفِيضُ حَتَّى يُخْوِجُ الرَّجُلُ ذِكُو قَ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَتَعُوْ ذُ ٱرْضُ الْعَرَب مُرُوجًا وَٱنْهَارًا.

حضرت ابو ہر مرہ ورضی القد عندے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت نہیں تے ں جب تک که (ایداوقت نه آجائے که )غیر معمول بہتات بوہاں کا ادروہ برا پھرے بیاں نگ که (حات میر جو ہائے کہ )ایک " دمی اپنے مال کی ز کو قائل اور دونہ پائے کو لیا بیا ( فقیم مشین صاحب عاجت )جو ز کوؤ کو س سے قبول کرے اور جو بائے م ب کی زمین (جس کابر حصد " ٹی ب "ب و کیوہ ہے) ۔ مبز چر گاہوں اور شہر وں کی شکل میں۔

۔ ٹرشتہ نسف صدی کے ندرالدر عرب مکون میں پینے وں قواریافت نے بعد جو تقارب آیاہے ، اور دوست کی جور مل بیل ہے ور چیئیل مید نوبالور پکتاؤں کو شت زیر دریاغ و بمار میں تبدیل کرنے ور نہرین نکاننے کی جو کو ششیں ہور تی ہیں، بینیا ہیں بھی رسوں بلد 👚 کے اس رشاد کا مسد تی میں 🕒 🖰 وقت "تخضرت نے یہ فرمای تھا س وقت س کا تھور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، کیٹن ملد تعال نے پ ر منتشف فرود تی که ایک وقت بیا نقدب آگا، آب ناس رشاد شرامت کواس کراها، آن ای تعنی به تاریخ مرف ماند، اور در براید ناس مجمول به در به شر منفور ک اس طرح كي احداعات آب كالمعجز داور آب كي نبوت كي ديل جير-

عَنْ أَبِيْ هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ ﴿ لَاتَّقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَاز لُضِيْعُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرى. روه المعرى السب

حضرت بوم برورضی للدعنہ ہے رویت کے رسول ملد نے رشاد فر مایا کہ قیامت اس اقت تک نہیں " \_ کی جب تک کے (بدواقعہ نہ جو جائے کہ) کیا (فیر معمول فتم ک) "ک شخے اُن فیار ک مرز مین ہے جوروشن کروے کی شریعر کی بھی و متول کی کرو فوں کو۔

د نامیں واقع ہوئے و لیے جو غیر معموں حوادث ابند تعالیٰ کی حرف سے رسول بند سے رمئشف کئے گئے تھے ان میں ہے ایک یہ بھی تھا کہ بیدوقت ہر سر زمین فحازے بک انتالی فیے معمولی فشم کی "پ نمودار ہو گی جو بقد تھالی کی قدرت کے تائیت میں ہے ہو کہ اس کی روشی ایک ہو گی کے سینتوزوں میں ۱۹۰۰۔

مورف مدیت - مشتم

میک تبام کے شہر بغیر کی کے وقت اور دن کی کردہ نیس اس روشنی میں انظم میں کی ۔ اس حدیث میں منخضرت أاى كى اطلاع الى ك

- قبارُ ال استع مد قبه کا نام ہے جس میں مَیہ معظمہ، مدینہ منورہ، حدہ، طالف رائغ وغیروشہرِ واقع یں۔ اور بھر کی ملک شام کا لیک شہر تھا، مشق ہے قریہ تمن منزل کی مسافت ہے۔ تسخیح بغد کی ور مسجح سلم نے شار صین ، حافظ بن نجر، عدمہ میٹی وراہم فودی وفیہ واکمتز شار حین حدیث نے کھائے کہ " تحسّر ہے ۔ ' دراس چشین' وڈ کا مصد ق وہ " ب حمی جو رہا تا ب صد تی جبری کے وسط میں مدینہ منورہ کے قریب نمودار مونی شروخ بوق، بھے تین ون شدید زیز بوق یفیت ری ان کے جعدا یک ابویت و سطح و م يفل مارية بين " ب نمود ار بيوني، س " بين بدر أي ن مُريّ ور مُرَك بجي تقلي-

العاف كديد " ما يك التى كد معلوم دواتا تقاكد من كاليد بهت بزاش بدود جس بيارير مع كرر في وه چور چور جو باتا پاپھن جاتا ہیں سے سارچہ مدینہ منورہ سے فاصلہ پر تھی و نیکن س کی روشنی ہے مدینہ منورہ ک رقب میں دن کاس جا، رہتا تی اوٹ س میں ورب کام اس غنج بھے، بودن کے اب لے میں سے جاتے میں، س کن روشنی سینکروں میل دور تک تبنیختی تتحی، بیامه وربسر می تک تبنیختی، کیمهمی کلی۔

یہ بھی بھیا ہے کہ اس سے ہے ہی بات میں ہے ہی قبا کہ وہ پھروں و قوجیں مردا کھ کردیق تھی، ئيٽين در ننق سَ وَسَبِينَ حِلِينَ تَقَى ، مَحَتَ نِيرِية " بِ شُرِ وَلَيْنِدُ دُلِالِ قُرْ كِي الْأَقْرِيجِ بَكَ قَرِيهِ فِي فَاوَ مہینے تک رہی تیکن مدینہ منورواس ہے نہ سرف یہ کہ محفوظ رہاجگہ ان دنول میں وہاں نہا بہت خوشگوار محتثد کی ہوا میں بہتی رہیں۔ ہوشیہ یہ سے مند تھاں کی قدرت اور اس کی شان قبرو جوال کی شانیوں میں ہے ایک نشانی متنی مستخضرت نے سازھے چیہ سوہرس پہلے سان طابات کی تھی۔

# قیامت د ملایات سرک آب و بر ما<del>فرنج سر ن ۱</del>۷۰۰ فرون و برونو و بازواند و

- ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ اَوَّلَ الْايْتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشُّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهِا وَحُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى وَأَيُّهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبِهَا فَالْأُخُوىٰ عَلَىٰ إِلْرِهَا قَرِيبًا. (رواه مسلم)
- حضرت عبدائلہ بن عمرو بن العاص م<sup>ش</sup>ر اللہ عنہ ہے رویت ہے کہ میں نے رسول معد سے ہندائیا فرورے مجھے کہ قیامت کی نشانیوں ہے سے اسام بھی جس کا نصور مو کا وہ مختب کا طوع مونا ہے مغرب کی حرف ہے اور او گوں کے سامنے ہیا ثبت کے وقت 🕟 🗀 کابر تعدیمو ناور ۱۹ فول میں ہے

جو مجمی کہیںے ہو ، ووسر ک اس کے بعد مصلا بی ہو گا۔

'''' سنظام ہے کہ جس وقت رسول اللہ نے یہ رشاہ فریدی قدائی وقت تک ابندانوں کی حرف ہے اپنے ہاتھ ہوں گا ہو گئے ہے ا آپ پر اتا تا منتشف بیا گیا ہو تک کی جدمات کہ می شرے سب ہے بہت ن و فید معمول ار در آل عالات واقعات کا نمبورہ موالیک ہیں کہ آئی ہی جو بہتر شر آلے علو نا ہو تا ہے ،وہ ایک وں بہت مغرب ہے علون موالی ووروس ہے یہ کہ ایک تجہو خریب ہو فرر ادافیاً الاڑھ کا کاف رق ماہ تھ ہے ہے ہوگاہ در کون بھو تک اس وقت تک ''پ ' پہنے منتشف شہیل فرما گیا تھی کہ ان شرے کو ن سر القد پہنے ہوگاہ در کون بھر میں مائی گئے تپ نے فرمایا کہ ان شرے جو تھی بہنے ووروس ال سے جد مصل بی واقع میں تھے ساتھ ہول گے۔

نسس الله على كرون كا ذكر قر آن جيد (سورة كول كى آيت نهم ۱۸) من جى فريو كي است الله كال من جى فريو كي الله كل الله كل كرون كا فري كل الله كل ا

ید دونول واقعت آن کال حدیث میں ذکر با آقی با بنائے مثر تی جائی مثر بنا مخرب سے صوح میں بوداد کی جائیں مثرب سے صوح میں بوداد کی میں معروف طریقہ کے بنائے زمین سے بر آمد ہونی کے بار میں کو دوالمنہ تعلق کے مام معروف طریقہ کے بائے نہ آئیں کو دوالمنہ تعلق کے اس کا معالم حددت کی محسب سے کشریف کرنے کہ میں میں میں میں میں میں کہ اور قائم کی برید دنیا تکل رہی ہے کہ بدیں ہے کہ اور قائم کی برید دنیا تکل رہی ہے کہ بدیں کہ کا دوالم میں بودائی کی دوالم میں بودائی کی دوالم کی بودائی کی دوالم ویک ہوگا ہے دوالم کی بودائی کی دوالم کی بودائی کی بودائی کی بودائی کی تعلق میں کہ اس کے اور قائم کی بودائی کی تعلق کی دوالم کی بودائی کی تعلق کی دوالم کی بودائی کی تعلق کی بودائی کی تعلق کی دوالم کی بودائی کی تعلق کی بودائی کی بالدی کی بودائی کی بودائی

 قیرمت کی ساب سے سنسیں سے بعض وہ میں جن کا ضبور قیامت ہے لیکھ مدت پہلے ہوگا اور وہ قرب قیامت کی علامات ہوں گے وہ دب کا فروی اور حضرت میسی حید السام کا زول (جن کا ذکر آگے ورٹ ہونے واق مدینوں میں آرماہے) قیامت کہاں تھم کی حاصت میں ہے۔

مَنْ أَبِي مُرْيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ قَلْتُ إِذَا خَرَجْنَ لاَيْنَفُعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ امْنَتْ مِنْ عَلَى الْمُعَالَمُ وَعَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ

#### (رواد مسلم)

۔ هغر ساوم برور منی امتد هند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ۔ نے ارشرد فرموک ( آئیا سے کی شایفوں میں ہے ۔ میں ہے ) تین دومیں حمل کے ضبور کے بعد کی اپنے مختص کوجو پہنے ایمان نہیں ایا تضاور ایمان کے ساتھ مل صافی فیمیں کیا تھا اس کا ایمان ایما و رئیل عمل مرت ) تولی فئی نہیں پہنچ ہے گا (اور یکھ کام نہ آئے گا) ''قرآب کا طلوع ہوں مغرب کی باتب ہے اور دیس کا فیم بھونا اور دائے۔ اور اُؤس کا بر آمد بونا۔ ( سیمسم مرم)

٨ ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ (دَمَ الِئ قِيمَا السَّاعَةِ
 أَمْرٌ أَخَيْرُ مِنَ اللَّجُالِ...ر و وسن .

یہ حضرت عمران بن حصین رمنی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے مول اللہ سے ساتھ فرمت شخے کہ حضرت آوم کی پیدائش ہے ہے کر قیامت آئے تک گوٹی امر (کوٹی واقعہ اور حدث ) د جال کے فقد سے بڑا اور حقت ندیج گھا۔ آ

آئوں ۔ بندوں کے لئے جو بے شہر فینے پیر ہوئے اور ہوں گے دچل کا فقت ان میں مب سے عظیم وشریع ہو گااور بندوں کے لئے جو بے شہر فینے پیر ہوئے اور ہوں گے دچل کا فقت ان میں مب سے عظیم وشریع ہو گااور بندگان خداکسینے اس شن سخت ترین آئر، شنی ہو گی دائند تعدن ایمان پر قد تم کے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔

٨٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ "سُولُ اللهِ هِي اللّا أَحْيِثُكُمْ حَبِيْتًا عَنِ اللَّجَالِ مَاحَلتُ بِهِ تَبِيًّ قُوْمَهُ إِنَّهُ أَخُورُ وَإِنَّهُ يَجِئِيُ مَنَ جَنْلُ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ فَالنِّي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْدِرُ كُمْ كُمَا اللَّهَ لُوحٌ قُوْمَهُ . ورو الحارى وصلى

۔ معفرت ابوم میده رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ مے ارشاد فرمایا کیا ہیں: جال کے فتشہ

۔ کے ہدے بل متر قریک کی ہت شاہلائی جو کی تیٹی نے پلی مت کو نٹیں تا ان (سنو) اوکا دُوو (اس ک شکو بلک قورے و نے کی طرق اختہ تیجو ہے وہ کا اور س کے ساتھ بیٹ پیز جو کی زئے کی طرق اور الک ووزن کی طرق میں ووجم کا جزئے بیٹ کا وہ فی احتیات وزئے تو کی اور نشر تم وور ہ

ظر شاورا الیدووز ٹن طرح ہیں وہ جمن و جنت ہتا ہے کا وہل انتقاعت وز ٹن اور بیل تقر ہو ہاں۔ ہے بدرے میں کا فارد ہے ہوں جمہوں کا مول اللہ کے میٹیم اول مدیرے سرم کے بیل توسر وہ کی تھی۔

مارين والرياد الله المارين والمارين والمارية والمارية المارية الماري

" 🕒 حدیث کے اخیرے میں مختف صحابہ کرام ظہے و جاں ہے متعق اتنی حدیثیں م وی میں جمق ے مجموع طور برب بات تھے اور میٹی طور پر معلوم جو جال بے کہ رسوں مد نے قیامت کے قریب د جاں کے ظہور کی احال ہے کا دریہ کہ س کا فتنہ بندگان خدائے لئے مظیم ترین اور شدیو ترین فتنہ ہوگا، دەخدان كادعوى ئرے گادرائكے ثوت میں عجیب وغریب مرشے د کھیے کا سنجی ئرشموں میں ہے ایب یہ بھی ہوگا کہ اس کے سرتھ جنت کی طرح ایک علی جنت اور دوزٹ کی حرے ایک علی دوز څہو ک اور 'تیقت به ہو گی کید جس کو وہ جنت بھائے گا وہ دوزن ہو گ۔ ور سی طرح جس کو وہ ووزن کے گا وہ ور تقیقت جنت ہو گ ، ۔ یہ مجھی ہو سکتا ہے ، کہ وجاں کے ساتھ و کی یہ دوزن اور جنت صرف س ک جا وُسري، شعبدہ بازي اور نظر قر ميل کا نقيبہ ہو وريہ نجي ممکن ہے، کہ جس طرن بلد تعالى ئے خی خاص عَمِت ہے ہیاری ''زہاش کے بنے شیعان پیرافی ہوہ ، درا جال پیر فرمان کا کل طر نے جال کے ساتھ وان جنت ورووز ن بھی مد تھاں نے پید فرونی ہوں ای کے ساتھ س کی جایت ور مذابیت کی ایک تھی علامت بد ہو کی کہ وہ سکو سے کان مو کالار سنجی روایت میں ہے کہ س کی سکو میں انگور ہے، اے جیسہ پھو ہوگا جو سب کو نظر آے کا ، ان کے باوجود بہت سے خدانا شنز جو ایمان سے محروم ہول ٹ ، جو بہت تنعیف الہ پین موں گ س کی تعبدہ بازیوں ور سندریتی مرشموں سے متاثر ہو کراس کے فدانی کے دعوں کوہان میں گے اور چن کوایمان کی حقیقت نصیب ہو کی ن کے ہے، حال کا ضبوراہ اس کے خارق مادت کر شجے الیمان ولیقین میں مزید ترقی اور اضافہ کا درجہ بنیں گے وہ س کو دکھے کر کمیں گے کہ میجی وود حیاں ہے جس کی خبر بھرے پیغیبر صادق نے دی تھی اس حربے دیاں کا طبوران کے بے ترقی رحات کا وسید نے گا۔

جیں کہ اوپر ذکر کیا گیا تھیں۔ ہے بہت انہاں کے ظہورے متعلق حدیث نہوں کے ذخے وہی اتنی رہ بیٹی ہیں جس کہ بعداس میں متب وہید کی گئی شم نہیں رہ تنک کے قیامت سے بہلے وہالی افدور ہوگا ای هم امان روایت میں وہ شخص میں میں بھی کی شین گئی شن نہیں رہتی کہ ووخد ان کا وہ فوک کرے گا ورائ کے جمعی بریز برائے غیر معمول اور مجمد اعظالی تھی کے ایسے طور آل وہ ت امور طوم ہوں گی جو بھا مہ باؤل اخطرت اور کی بٹر اور کی بھی مخول کی جائے وقدرت سے ہا اور دیز ہوں گئی سے مشرید کہ اس کے ساتھ درت اور وز ن اور کی جس کا مندر جہاں حدیث میں بھی ذکرے کا اور مشابہ کے ووراواں کو تھم سے ا معاف الحديث – خفّ مناف

تقبیل ہے ہیں۔

امنہ تولی نے اس دنیا کو وارال متحان بی ہے ، انسان میں فیر کی بھی صدیحیت رکھی گئی ہے اور شرک بھی، اور ہوا ہے اور ان کے دالیت اور موت تک یہ خونہ مست اور ہوا ہے اور ان کے دالیت اور موت تک یہ خونہ مست ای موت تک یہ خونہ مست کے اپنے انتہاں اور انسان اور دخت میں ہے اس کے چیع چاہتے بھی پیدا کے گئے جو آئی مت تک اپناگام کرتے رہیں گے ۔ بنی آو میں خاتم اسٹیات سیدن دھنرت مگر کر ہوا ہے۔ ان کی بھراہے اور دعوت الی انٹیز کا کمل ختم کر دیا گئی اب سپ تی کے دائین کے ذریعہ تو مت تک ہم ایت کے دور موت الی انٹیز کا کمل ختم کر دیا گئی اب سپ تی کے دائین کے ذریعہ تو مت تک ہم ایت کے وار شدہ اور تو میں الی انٹیز کا کمل ختم کر دیا گئی اب سپ تی کے ذریعی کی مقان دول کے دیا تھا تھا کہ اور شرک کے اعتقال خوار تی کہ باری کے تاریخ کا کہاں دیا کہ باری کے انتہائی کی دائی مثلال کو کمیں دیے گئے۔

'' یے گویندول کا آخری امتحان ہوگا ورائند تعالیٰ اس کے ڈرید مید طام فررٹ گاکہ سسکہ نبوت دہدیت خاص کرختم تنبیین اور آپ کے نائین کی ہدایت دارشدہ وردعوت ان خیر کی محصد نہ کو ششوں کے نتیجہ کئی اوصاحب استثنامت بندے بھی س اجل و نیا مگل موجود میں جن کے ایون و لیقین میں ایسے مجھ حقول خوار آن دیکھنے ہے بعد محکی کو ٹی فرق کمیں کیا بھیٹ ن کی ایمان کی فیت میں ضافہ ہو اور ں کو ووومت م صعد بھیت سامل او جوال خت محان کے بھیرے عمل خیل ہو سکل تھی۔

# دهمتر من مبدی کی تنده بن کے ذریعہ بربازو کے وار انتقاب

ال مخقر تمبيد كے جدنا خرين كرام إس مديد كے رسول اللہ ﷺ كے درشاد ت كامن عدف ما يس

- ٧٣) عَن اَ بِي سَعِيْدِ الْحُدْدِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَنْوِلُ بِأَشّنِي بَارَةٌ شَدِيْدُ مِنْ سَلْطَانِهِمْ حَتّٰى يَصِيْقَ الْإَرْضُ عَنْهُمْ فَيَبْكُ اللّهُ رَجَّلاً مِن عِنْرَنِي فَيَشَاكُ الْأَرْضِ قِسَلْطًا وَعَدَلاً كُمّا مُلِئتُ عُلِماً وَجَوْلُ يَرْضَى عَنْهُ سَاجِئُ السّمَاءِ وَسَاجِئُ الْإَرْضِ لَا تَخْرَجُنُهُ وَلَالسّمَاءُ مِنْ قَطْمِهَا لِلاصَبِّةُ وَيَعِيشُ سَبْعَ سِنِينَ اوْقَمَالُ سِنِينَ أَوْلَمَالًا سِنِينَ أَوْلِمَالًا لِلسَّعْبَ وَيَعِيشُ سَبْعَ سِنِينَ اوْلَمَالًا سِنِينَ أَوْلِمَالًا سِنِينَ أَوْلِمَالًا اللّهَائِينَ الْوَلْمَالُ سِنِينَ أَوْلَمَالًا سِنِينَ أَوْلِمَالًا اللّهَائِينَا اللّهَالَةُ مِنْ فَطْمِهَا لِلاصَبِّةُ وَيُعِيشُ سَبْعَ سِنِينَ اوْلَمَالًا سِنِينَ أَوْلِمَالًا اللّهَائِينَا اللّهُ اللّ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ر مدید . دخشتم . و فیروینات میمن رکنے کاریک ن ویر روزے گا( مثل ضرورے کے مصال کجرور وروشین عرب ()اور يهم و مجدلاً ول كادر مين مت من ما تحد من يا ومن زند كَ مُزار الله " الله من ما

" "نین قریب قریب ای مغمون کو یک حدیث حضرت قروم نی رمنی امد عنه ت مجمی رویت کی گئی ے ہار میں بہ اضافیہ ہے کہ "اسلیمہ" انسمہ" والسبر انبیہ انسبر این" (اس شخص کانام میر اواا ٹام ( عِبْی محمر ) جو گااوراس کے باپ کانام میرے والد کاٹام (عبداللہ) ہو گا۔ بیہ حدیث طبر الٰی کی مجھے تیہ امر مشد ہزار ک حوالہ ہے کنزانعمال میں نقل کی گئی ہے،ان دوٹول حدیثوں بیں مبدی کا غظہ نہیں ہے، سیکن دوسر ک روایت ک روشنی میں یہ متعلین ہو جاتا ہے کہ م او حضرت مبدی ہی ہیں، ن کانام محمد اور مهد کی تلب ہوگا۔

اس حدیث میں حضرت مہد کی کازمانہ حکومت سات یا سٹھدیا ُوساں بیان فر مایا کیا ہے۔ نیکن حضرت ابوسعید ضدری بی کی ایک دوسر کی روایت میں جوسٹن الی داؤد کے حوالہ سے سٹ اَ سرکی جا ب کی ان کا زماند حکومت صرف سرت سرل بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکت کہ مندر جباب راہیت میں جو سات میں میں ا ت دەرادى كاشك بوروالقداهم\_

٨٤/ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ مَسْمُوْدٍ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ ٤٪ لَاتَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتْى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلَ بَيْتِي يُو طَنِّي إِسْمُهُ السِّمِي - (رواه الرمذي)

... حفرت عبداللہ بن مسعود رضی بلد عنہ ہے رویت ہے کہ رسول اللہ 👚 أرشاد فر ما يو كه و نياس وقت تك نتم ند بو كرجب تك بيرند بو كاكد ميرك الله بيت من سه ائيس تخفى عرب كامالك اور فرم فروا ہوگا،اس کانام میرے نام کے مطابق (یحی محد) ہوگا۔

تشریح اس حدیث میں بھی مہدی کا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد حضرت مبدی بی بین، اور سفن الی داؤد میں حضرت عبداللہ بن متعود رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت میں پیداضافہ ہے کہ ان کے پاپ کان م میرے باپ کے نام کے مطابق ( علی عبداللہ ) ہوگا، نیز یہ بھی اضافہ ہے کہ سب الا صلے فسط وعاملا کسا مست خُسیا و حیار ۔ (ووائند کی زمین کوعدل واٹھائے سے ٹیمر دے گا جس حران پہلے وہ خلم وٹاٹھا کی ے کھری ہوئی تھی) سنن الی داؤد کا اس روایت ہے اور حضرت مبدی ہے متعلق و سری بہت کی روایات ہے معلوم ہو تاہے کہ ان کی حکومت پوری دنیا میں ہو گی، پس جامع ترمذی کی زیر تنتیج س<sup>ک</sup>ر وایت میں جو عرب پر حکومت کاؤ کر کیا گیاہے، وہ غالبال بنیاد پرے کہ ان ک حکومت کا اصل مرتزع ب ہی ہوگا۔ د وسر کی قوجیداس کی میر بھی ہوسکتی ہے کہ ابتداہ شہران کی حکومت عرب پر ہو گ، جعد میں یور کی دنیا ن کے دائرة حكومت من آجائے گي۔والقداعلم۔

٨٠) عَنْ أَبِي صَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْني الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سَنَنْ - , وه بدود، حضرت ابوسعید خدر بی رضی املہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسال املہ 👚 نے ارشاد فرماما کہ مہدی میہ ی

و. دلس سے زوگا۔ روشن ور کشدہ ویشن کی بعند بنتی آدہ تھر دسے گاروئے زیمان کو عدل وانصاف ہے جس حس آدہ تھر کئی تھی تقلمو تقم ہے وہ مرت سرل حکومت کر ہے گا۔

''نَرْتَ سَلَ حدیث میں ''تخصوں نے نظر ''نے اوال حضرت مہدی کی دوجسن فی نشاند ان انجی اُسر کیا کیا ۔' ہے، کیس یہ '' دودو شن در کشادہ پیشانی ہوائے اور دوسر کی یہ کہ دوبلند میٹی (کطر کی ناک دالے ) ہوا ہے۔ ان دونوں پینی اس کو اسان کی نویسور تی اور حسن و بتابل میں خوشرہ طل ہو تاہے، کی ہے خصوصیت ہے ان کا ذَارِ کیا '' بیٹی ہے۔ حدیثوں میں نوار موالی شند کا دوصید مہدکت اور سر اپنیان کیا گئی ہے۔ اس میں بھی نادہ فول بینی اس کا ذکر '' تاہا ان دو نشاند کے ذکر کا مطلب یہ تجھنا چیئے ہے۔'' دو حسین و کمیس بھی جو ان ہے۔ نیٹین ان کو اسل نشانی اور بیٹین ن کا یہ کارنامہ ہوگا کہ دنیا ہے قطع وجد ان کاف تر ہو ہے۔'' ور

مَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ٤٤ يَكُونُ فِي اخِرِ الرَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلايَهُدُهُ.

زے حضرت دبرر منی اللہ عندے رویت ہے کہ رسول اللہ نے دشاہ فرید کہ سفری زائے میں ایک خدیفہ ( فنی سعان برخی ) ہو کا پھر (مستقیق کو ) کی شقیم کرے گاہاؤ میں میں کر خییں و ہے گاہ

٨٧ عَنْ أَمِّ سَلِمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ٤ يَقُولُ الْمَهْدِي مِنْ عِنْرَتِي مِنْ أَوْلادِ فَاطِمَةَ (روا الوفاؤه)

ام مؤمنین حفرت ام سمیر منی امتر عنباے دوایت بے افریاتی بین که میں نے فود رسول امذر ہے
 سنور تب فریت تھے کہ مہدی میر کی سل ہے وہ میں کواد دیس ہوؤا۔ (سنی ابن او)

مَنْ أَبِيْ السَحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ وَنَظَرَ إِلَىٰ إِلَيْهِ الْحَسَنِ الْنِيُّ هَذَا سَيَّدٌ كَمَا سَمَّاهُ وَسُولُ اللَّهِ
 وَسَيَحُوجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلُ يَسَمَّى بِإِسْعِ آيِيكُمْ يَشْبِهُ \* فِي الْخَلْقِ وَلَا يَشْبِهُ \* فِي الْخَلْقِ لُهُ \* أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْخَلْقِ وَكَا يَشْبُهُ \* فِي الْخَلْقِ لَهُ الْحَلْقِ لَهُ الْحَلْقِ وَلَا يَشْبُهُ \* فِي الْخَلْقِ لَهُ الْحَلْقِ وَلَا يَشْبُهُ \* فِي الْخَلْقِ لَهُ الْحَلْقِ وَلَا يَشْبُهُ \* فِي الْخَلْقِ لَهُ الْحَلْقَ مِنْ عَلَىٰ إِلَيْ إِلَيْهِ الْحَدْقِ لَا يَشْبُهُ \* فِي الْخَلْقِ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَشْبُهُ إِلَىٰ اللّهِ لَهُ وَلَا يَشْبُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ر اواس تسمیل سروایت به اقبول نیون کیا که هند سی مرتشی رفتی مد عند ناپ ما می است مدعند ناپ ما می است می مرتشی مدعند ناپ ما می این این که می اور فروز که این می این

اس دوایت نشن حضرت عن کے حضرت حسن کے بدے میں یہ جوڈ ہو کہ '' یہ یہ بیٹو میر ( مر ۱ ر ) ہے۔ جیس کہ رونول اللہ نے بن کوید نام (میر) دیو تخدہ بھیج اس سے حضرت میں کا شدور مول مد سے اس ارش کی طرف ہے جو آپ نے حضرت حسن کے بدر میں فرمیو تھا میں حد مدر میں مدت ما منتسبت یہ میں بیسی عصص میں مسلسس (میر مید بیٹو میر ( مر دار ) ہے۔ امید ہے کہ معد تحوی اس کے قرید مسلمانوں کے دوبرے متحرب ( برمر چگا ) گروہوں کے درمین میں حت مراوے گا اس حدیث میں مول اللہ بچھے حضرت حسن کے بارے میں میر کا استعمال فرمائے۔

اں حدیت ہے ہے بھی معلوم ہو تاہے کہ دھنرت مبدی دھنرت مشد کا دست بر نفی املد عنہ کی وروش سے ہوں گے، میکن بعض دوسر کی روایت ہے معلوم ہو تاہے کہ ودھنرت مشین کی او اوش سے ہوگ بعض شار حین نے ان دونوں میں اس حرح تعلیق دی ہے کہ دودالد کی طرف سے حشی اور و مدہ کی طرف سے شیخ ہواں میگر ہے۔ شیخ ہواں میگر ہے۔

آبھش روایت میں میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے چی دھزت عوبی رسنی مقد عز کو فوٹنے کی دی کہ مہدی ان کی اولاو میں ہے ہول گے، کیٹن میدو میٹن بہت ہی ضعیف درجہ کی میں آبھو روایتیں کی درجہ آنا نمار امتیار ہیں، ان سے یکی معلوم ہو تا ہے کہ دور سول اللہ کی سس اور حضرت سیدوہ طمہ رشی اللہ عنبا کی اولاد میں ہے دل گے۔

<sup>🛭</sup> بید روایتین کنز 🗀 احمال سرب القیمیة تشم ایا قوال دور تشم ایا فعال میں دیکھی جائتی میں۔ طبع دور دائرۃ المعارف اعتمانیہ شیور آباد ، جود کا مشرفہ ۱۸۸۸ ۲۲۰

## م المالية الما

حفرت مہدی میختق ندہ بیٹ کی تشہ تا کہ سعند میں یہ جی شہ اور معقوم مو کہ بات کے ورب میں مل سات کے مسک، انسر اور شیعی عقید کا فرق دافقا فی بھی بیان کرویا ہوئے کیو گلہ لیفش شیعہ ساز بان زواتشوں کے مسئند اس حربی بیت سرت میں گویا تھیور مہدی کے مسئند پر دو فوں فر قوس کا القاق ہے اموالا تکدر مرام فریسا اور موکات ہے۔

مرات المسترات المسترا

تبعد ما و متيده ف المراوي المر

الله تعالى نے باروامام نامز و کروئے ہیں،ان سب کا درجہ رسول اللہ ﷺ کے ہر ہر اور ووسب تیام نبوں و ر سولول سے برتز وبالہ ہے۔ یہ سب رسول اللہ ﷺ کی طرح محصوم میں اور ان کی اطاعت رسول اللہ ، آن جاعت ہی کی طرح فرنش ہے،ان سب کووہ تمام صفات و مکا ، ت حاصل میں جور سو راہتد 👚 کوانند تحاق نے عطافرہ نے تھے، بس مہ فرق ہے کہ ن کو ٹی ہارسول نہیں کہاں ہے گا بکید وہم کہا جائے گا۔اور مامت کا درجہ نبوت ورسات ہے بالاترے ان کی اہمت پر ایمان ا ناای طرح نجات کی شرطت جس طرح را سوالگھ کی تبوت برایدن ، ناشر طانحات ، ان باره این سیات یمند مومنین (عفرت علی)، ن ک جدان کے بڑے معاجزا دے حضرت حسن ان کے بعدان کے حجیوٹ جمال حضرت حسین ن کے بعد <sub>ت</sub> ئے ہیں علی بن الحسین ( ہمزین اعدید ن) ن کے بعد ای حرح ہم اہم کا کیب بٹیاہ م جو تارید یہاں تک کہ گیار ہوئی امام حسن عسکری تھے، جن کی وفات ۲۹ھ پیل ہوئی، شیعہ اثنا حشریہ کا عقیدہ ہے کہ بن ک وفات ے جارہا کی سال پہلے (بختلاف روایت ۲۵۵ھ یا ۲۵ھ میں) ن کُوف کُی کُنٹ (زر س) کے بھن سے لیک ہیں پیرانوے تھے جن کولوگول کی گئرہوں ہے چمپہ کرر کھاجاتاتی، کولیان کودیکیو نئیں یا تقدہ س وجہ ہے نو ً وں کو ( خاندان اوں کو بھی ان کو پیراش امران کے وجود کا علم نہیں تھی) یہ ساجنہ د کے ہے اور دست عَسُورِي کَ افات ہے صرف اس ان کیلے (یتن ۳۷۷ سال عربین) ایامت ہے متعلق اوس ہے سات س تھا ہے کر (جوامیر موامقین مفترت ملی کے ہے کر ایور جو یں ومن کے وید حسن معشوری تک مراہم كَايِ كَارِبِ مِنْ الْمُعْرِدُونِ مَا لِهِ وَرَبِي مَا مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مُعالِي وقت ہے اوان غار میں را یوش میں، ن کی خیورت ور را یوشی یہ ب سازھے کیاروس پر ال ہے جمی ریاد زمانیهٔ تَرْرِیجَات، تشیعه صاحبان کا مقیده ارا بیون ہے کہ ان مارجوس ار سخری امام مهدی ہیں،وہی ک وقت مارے پر آمد ہوں گے ،اور دوسرے بے شہر متجوانہ اور محمہ اعتقل درناموں نے مداووہ مراہ میں و بھی زندہ کریں گے اور (معاذاللہ) (حضرت) ہو بکرز، (حضت) مرااور (حضت) ماشہ صدیتہ (رسنی مد عنبم)کو (جو شیعوں کے نزویک سمار کی دنیا کے کافروں، ثیر موں، فرمون و نبر وورہ فیے وہے جسی بدتر و رحیہ کے کفارو مجر ملن میں)ان کی قبر وں سے نکال کراورز ادو کرے ن کو سامان گے ، سال پر جزین میں ہے ، اور ہزاروں بارز ندو کر کرے سولی پر چڑھا کیل گے،اور کی طرح ان کا ساتھ ویے والے تمام سی باد سر م<sup>ام</sup> ور ن ے محبت و عقیدت رکنے واسے تمام سنیوں کو بھی زندو کر کے مناوی جانے کی ور رسوں مد ورامیر امؤمنین حضرت عن اور تمام ستمه معصومین اور خاص شیعه محمین مجی زنده دو ب ب ور (معازید) این ن ، شمنوں کی مزور تحذیب کا تماشہ دیکھیں گے، گویا شیعوں کے نزویک مید جنب اہم مبدی تیامت سے پہلے یک قیامت بریا کریں ہے، شیعہ هفترت کی خاص لد تیں اصطار شیل ان کا نام رجعت ہے اور اس مرجعی یمن انافر ض عدر جعت کے سعد کی شیخی وابت میں ایجی ہے کہ جب پر جعت او کی قان جناب مبدی کے ہاتھ اور سب سے بہت جنب رسول اللہ ، ایجات کریں گ، س کے بعد اور سے نہم ہے امیر اموامنین حضرت علی بعت کریں گ، س سے بعد ورجہ به درجہ دوس منظ ت بیعت کریں گ، یہ بیں شیعہ حفرات کے اہم مید کی، جن کو وہ ساب است کے ناموں سے یود کرتے ہیں، ور مارے ن کے ہر آمد ہوئے کے منتظ میں ورجب ان کاؤ کر کرتے میں قرکتے اور مکھتے میں 🛪 🕟 د - . (ابد بیدی ان کورم لے \_\_ )

ال سنت كے زود يك اول سے آخر تك مد صرف خر فاتى داستان سے جواس و دد سے مطر ك تى ہے ك فی حقیقت شیعوں کے کمار ہو س ایام حسن عشر کی ۴۱ سے میں اولد فوت ہوئے تھے ،ان کا کوئی بیٹر نہیں تھا، اور سے اٹنا عشر یہ کا یہ عقیدہ ، طل ہو تات کہ یام کا بٹری ، مبو تاہے اور بار ہواں یام سفری ایام ہوگا، وراس کے بعد د نمانا خاتمہ جو ب کہ اخر نش صرف اس ندھ عقیدہ کی مجبوری ہے یہ ہے تکی داستان گھڑی ئی جو خورو فکر کی صداحیت رکھنے والے شیعہ حضرات کے سے آڑ مائش کا سمان بنی ہو کی ہے۔

فیون نے کہ خصار کے ارادہ سے باوجود مبدی سے متعلق شیعہ مقیدہ کے بین میں تی صواب :ونَّىٰ، نَیْنِ مهدی ہے متعنق اہل سنت کے تصور ومسک اور شیعی مقید و کے قی و ختیہ ف کو و <del>فن</del>خ مر<sup>ن</sup> ے ہے ہے۔ کیونانغرور کی سمجھا کیا۔

' ہنر ت مبد زیے متعلق احادیث کی تشریح کے سعیلہ میں یہ ذکر کروینا بھی مناسب ہے کہ ''تھوس صد ن جبری کے محقق اور ناقد و جمیرے م ومصنف این خلدون مغربی نے اپنی معرکة اله راء تصنیف" مقدمه یں مهدی ہے متعلق قریب قریب ان سب ہی روایات کی سندوں پر مفصل کلام کیا ہے جو اہل سنت ک ئت حدیث میں روایت ک<sup>®</sup> نیمین، ور قریباسجی کومجرون ورضعیف قرارویاہے، <sup>0</sup>اگرچہ بعد میں ت وا ب محدثین نے ان کی جمہ ن و تقلید ہے ہورا تھاتی نہیں کیوے، میکن مید حقیقت ہے کہ ابن خددوں کی اس جرن و تقيدت مند كو قال بحث و تحقيق ينديت مسد و الماسي و ما ماسو الماسو

#### 

قیمت کی مدرت کم کی اواحدیث انوی کے بیان کے مطابق دنیا کے طاقمہ کے قریب، قیمت قى تم جو ئے ہے بہت خام جول گی، ن میں ایک بہت غیر معمولی واقعہ حضرت میسی عبیہ السلام کا زول بھی ے ان صفیت میں قوح ہے معمول اس موضوع ہے متعلق بھی چند ہی حدیثیں پیش کی جائیں گی، لیکن ہ تھ یہ ہے کہ حدیث کن قریباً تمام تن تابوں بیس مختف سندول ہے اسٹے نسی یا کرام ﷺ نزول مسیح ملامہ سام ک حدیثیں رویت ک گئییں، جن کے متعلق (ان کی صحبیت ہے قطع نظر کرتے بھی از روئے عقل ا ۱۰ ت) یہ شب نہیں کیاجا سکت کہ انہول نے باہم سازش کر کے حضور ﷺ بریہ بہتان باندھاہے کہ آپ نے قیمت سے بین مسہان سے حضرت مسے کے نازل ہوئے کی خبر دی تھی،اورای طر ٹ پیر شبہ بھی منہیں کیا ج سکنا کہ ان سب صحابۂ کرام ہے "ب ﷺ کی بات سمجھنے میں منسمی ہوگئی ہوگی۔ بہر حال حدیث کے ذخیرہ میں س مسئدے متعلق جور الیت میں ان کوس من رکنے کے بعد ہر سیما فقل کواس بات کا قصعی اور تینی

مندمه بن حلدون معربی قصن فی امر العاطمی و ما بدهت الیه الباس فی شانه و کشف العطاء عن
 دالت صفحه ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

ئِج ان دیٹ نُون ﷺ ماروقر ان مجیدے بھی هفرے کئی هیہ السلام کا آمان کی طرف الٹی ایوبائا، اور پُج قیامت سے بیعے اس دنیاییں آزہ بت ہائی بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے لئے هفرت اور پُج قیامت سے بیعے اس دنیاییں آزہ بت ہائی بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے لئے هفرت

ا سن الآرائن مر و کے رہاں ہے میں طاق بات و است و است ہے ۔ ریخ کے حشر سامتان قد س مر و کسے دونوں رم کے اگر ایک نیان شکس تیں۔ )

س الراقم طور كاليك رسماليه و المستعملين المس

اس میں قریبہ کا صفی سے ان مسئد ہے متعلق کھے گئے میں اردہ ٹواں حفز ات کوائی کے مطاحہ ہے تھی انٹیداند بیا جمیئن دو بھی دانسل میں موسکت کہ قرق تن مجید ہے جمج التہ انداز میں ادر سول الملہ نے پوری صداحت درون مند ہے میں تھے قیامت کے قریب حضرت سمج علیہ السام میں نازل ہونے کی خیم دی ہے۔ دی ہے۔

مسكنه نزول مستخ يتضعلق ببنداصون بالتين

سب سے پہلی اور انہ مہات جس کا اس صد پر خورو گفر کرتے وقت چیش کی رختا مفروری ہے اسے
ہے کہ اس کا تحقق اس ادت سے بہت جس کا ایووری ماست اللہ اور اس دنی میں بدری تو فون فطرت کے
ہونکی طابق نے بہتی دھزت میں میں مر یکھ میں السام اس طر ل پیدا نہیں ہوئے جس طر فی تعامل و نیے
میں انسان ، مر داور حورت ب عدب اور مہا شر سے تھید میں پیدا ہوت تین (اور جس طر فی تمام
الدو اعد منظیم اور بن کی تمرم وار حضرت مجھ بیدا ہوت تینی ) یک دوامتہ تو ان کی طاش قدرت
ادو اس نے تعلم سے اس کے فرشتہ جر مل ایش (روح القدس) کے توسط سے ایٹی مال حضرت مر مجم اصد ایت

ش ن كو رواليه مجى بها يوجه قرآن مجيد في مورة آل عمر ن أن تيت دهم اهش ورسوة مريم في الات ۱۹ تا ۲۳ میں ن کی معجم ند بیدائش کاحل تفصیل سے بیان فرمدیت (ادرا تبیل کابیان تھی ایک سے ، ور ی کے مطابق ساری ایا کے مسماؤں اور میں تول کا عقید دے۔)

ایک جی ایک دوسر کی عجیب بات قرآن مجیعات کردر سیس مید بیان قرمانی ہے کہ وواللہ کی قدر تاور اس کے حکم و کلمہ ہے مجمزانہ طور پر مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہو نے (جو کنو رکی تھیں اور ن کا سی مر و ت نَكَانَ نَہٰیں ہوا تھا) ورودان کواٹی ً ودمیں نے بہتی میں پنٹیں اور برادر کی اور بہتی کے و ً وں نے ان کے ورے ہیں اپنے گندے خیارت کا ظہار کیاور معاذبندی نوموو یے کوویداز انسجی، ق می نومولود بچہ (میں بن مریم) کے اللہ کے تھم سے تی وقت کام کیا وریٹے بارے میں ور حضرت مریم میں اسام کی پاکوران کے ورے اس میں بون دیا۔

کچر قتن مجیدی میں بیہ بھی بین فرمد کیاہے کہ مندے تھم سے ان کے ماتھوں پر انجابی محیر اعقول معجزے خام بھوے کہ وہ مٹی کے گوندے پر ندوق شکل ہناتے بچھراس پر چھونک ماردیتے قووز ندویر ندو كى حرث فضايين از جاتاه اور درز واند تول ور كوژهيول برباتيمة لجيبر ويتياه مردية توووفور اينه بحص ہوجاتے «اند حوں کی <sup>سکھی</sup>ں روشن ہوجا تلی اور کوڑھیوں کے جسم پر کوئی تر وردا <mark>ٹ</mark>ا ھیہ کبھی نہیں رہتا ہر ال سب سے بڑھ کرید کہ وہ مردوں کوڑندہ کرکے د کھادیتے۔ان کے ن مجے اجتمال منجزوں 8 بین جمی قرآن مجيد (سوره آل عمر ٺادر سور دُه نده) مُن تفسيل ادره خدادت نه فريد کيا شاه را نجيل مين جي ان معجزات كاذكر يكاف ف في كريم تحريباً ما الورميها في والأعقيده بهي ال ما مع إلى ت

پھر قرآن مجید تن میں میر کھی بیون فرمدا گیاہے کہ جہالند تھاں نے ن کو نبوت ورسات نے منصب پر فا مزئیاور "پ نے پی قوم بی سر کیل کو بین اور ایمٹی زندگ کی ۱۹عوت کی قرآپ کی قوم کے وگوں ئے ن کو جھوٹامد کل تیوت قراروے کر سوں کے ذریعہ سزائے موت دینے کا فیصد کیا، <sup>9</sup> اریب نیاں میں انہول نے اس فیصد کا نفاذ کھی کردیا، ور مجھ بیائیہ جمٹ عیس کو مون پر چڑھاک موت کے ٹھاٹ تارویا، کیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہولہ (انہوں نے جس شخص کو میسی سمجھ کر سوں پر چرهدیا داو سر سخنس تھا) میں ن علیہ اسن م کو تو وہ بہور کی ہے ہی شہ سکے اللہ تھا لی نے اس قدرت سے ان کو سمان کی طرف مُصالیا، اور وہ قیر مت سے پہنے اللہ کے حکم ہے کچھ اس و تیامیں آگیں گے ،اور پہیں و فیت یا کیں گے اور ان ن ا فات ہے لیمیداس وقت کے تو مالل کتابان پر میان سے منی کے داور اللہ تحاق بات وین گھری کی فدمت ب گاه اوران کانزول جونا قیامت کی ایک خاص ملامت ورنشانی جو گا۔ (بیاسب سار و نیاد اور سور و رخز ف میں بیان فرمه گیائے <sup>6</sup>۔)

و الوامث كه قان الا مريك شريحت من نجاف ارساع الجاء الحالي أراء من و بكورد التي جمل عن المراجع التي السول شريعت من المراجع المسلك شريعت من المراجع المسلك شريعت من المراجع المسلك شريعت من المراجع المراج

پُن جو بل ایم ن قر آن ہاک کے بیان کے مطابق ان کی معجز نہ بیدائش اوران کے مذکورہ مالا محیر اعقول منجزات پرائیمان با چکے ہیں،ان کو بحکم خداوند کی آسمان بران کے اٹھ لئے جانے اورای کے خکم ہے مقرر كَ وَ الله عَلَيْهِ مِن يَوْدَل وَ فِي اللهِ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن مَا اللهِ مِن مَا اللهِ مِن مَا اللهِ م

ا فر من سب ہے کہلی وراہم ہت جس کا س مئید نزول میں ہر نبور و فکر کرتے وقت ہیش نظر رکھنا ضروري نه دوهن ت مين مدير سام کي ر لي څخصيت اوران کي ند کورو با ده خصوصات جن جو قرسن ما

کے حوالہ سے سطور ہولا میں ذکر کی گئیں اور جن میں وہ اٹسانی و ٹیامیں منفر و میں۔

(t) ان طرن کی ایک دوم رک به بات مجمی اس مئد پرغور کرت وقت چیش نظر ر تھنی چاہئے کہ میں مییہ السام کا نزول جس کی احدیث قرآن مجیدیش یا بھیاں اور رسول ابتد — کے ارشادات بیس تفصیل اور وضاحت ك ساتحد وي كن ك ال وقت بو كالجبكر قيامت بالكل قريب بوكى، اوراس كي قريب ترين ما، ات کی نظرورشر و ٹر ہو چکا ہوگا۔ مثلہ تق ب کا بہائے مشرق کے مغرب کی جانب سے طلوع ہو ٹااور وبية ارض كاخارق مادت صريقه يرامين بريمن من بيرا بوناوروه كرن جمل كاذكر سيح احاديث ميس بها وياس وقت قيامت کن صحيح صادق دو چکي دو ک اور فقام حالم يثن تبديل کاعمل شروع دوچه ده گاه ريکا تاروه خو رق و حوادث رونماہوں گے جن کا آخ تسور بھی نہیں 'یاجا سکتا( انہیں میں ہے وحال کا قرو تااور «عفرت میسی مديه السلام كانزول تحتى بو "ه)

پئی میں مدید اس مے نزوں پاد جال کے شمروق و نصبور کا س بغامیرا کار کرنا کہ ان کی جو ٹوعیت اور تفصیل حدیثوں میں بیان کو تن ہے او دور کی عقل میں نہیں تی باکل بیابی ہے جبیدا کے تیامت ور جنت دازنُ کااس حجہ ہے۔ 'کار کر دیا جائے کہ ان کی جو تنصیوت خود قر آن مجیبریش بیان فرمانی کُل میں ،ان کو : ہدری عقلمیں بہضم نہیں کر شکتیں، جو وگ اس حر ٹ کی یا تھی کرتے ہیں،ان کی اصل نیار کی ہیرے کہ او خداہ نہ قد ہ س کی معم فت ہے تحر وماوراس کی قدرت کی وسعت ہے : ''شنو ہیں۔

مند حیات کیجونزول میچ میه سوم برغور کرتے وقت ایک تیسر می بات به بھی پیش نظر رئنی یائے کہ آت مجید کے بیان اور ہم مسلمہ ٹورے مقیدہ کے معابق حضرت میسی مدید اسا مہمار کا اس و تیا یس نہیں تیں، جہاں کا عام قطری تھام ہے کہ آومی کھانے پینے کی جیسی ضروریات اور تقاضول ہے ہے نيا خنين ۶۰ تا، بَعد وهام موات مين من جهاران طرح کی کوئی شر ورت اور کوئی تقاضا نهين بو تا، جيسا که فر تتو کا در ہے، 'مغرت مسے معید اسلاماً رچہ ہ کی طرف ہے انسانی نسل ہیں، لیکن ان کی پیدائش اللہ

<sup>(</sup>أما فتر عامات)

ب رياسه القابي في ما مسمال نتيل ورمهد فرول مسجود بيت مين هيد السام منتيل وليعني بالعق ب و المعليم م تام المبدع من بوص كا كد ت به سليم فطرت صاحب يبان و نتاء مند طمين بوص كاكد ن تيوليل المراعة كراها يراع مرك المهاري في المواعد والمعرفي المائي في المائي المرابات المائي في ياك ١١٠ ن ك أرال أوقيامت أل عدمت ور تشافى بلايا كيا عدما

فليست حاله كحالة اهل الارض فى الاكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذالك .<sup>©</sup>

۔ (وہن آسان پر) کھائے پیٹے ور ہا کہ ورسوٹ کو جیکن ضروریت اور تیانسوں کے معامد میں ان کاحال زمین والوں کا سائمیزرے (وہاں ووفر شتوں کی طرح ان چیز وارے بے نیاز میں۔)

امیرے کہ ان اصوں پاتوں کو چش نظر رکھ دیے گا تو حضرت میں عید السااس کی حیت و زوال سے بارے بیں وہ شبیات وروسروس انشاء مقد پیداند ہوں گے جو عقبوں کی فرق ایابان کے ضعف اور امتد تعلق کی قدرت کی وسعت سے ناتششل کی اج سے پیرا ہوت ہیں۔ اس تمبیر کے بعد زول میں علیہ اسا م سے متعمق رسوں بقد کے ارشادات کا مطاقہ کی جے۔۔

د هن الدور برورشی اند عورت روایت به که سول اند سارش فرید که رکزی ب ت که حم جس کے تقد میں میری جان ہے ستی قریب به که زار بول کے تم می (میشی مسلولوں میں) میسی بن مر کما جال حد کہ میشیت ہے بھی قرادی ہے وہ سیب کو اور قس کر ایک کہ ایک کر ایک ہے تاہد فقط کردی کے بڑے واور کشرے و بیت ہوگی ملکی میس تک کہ کوئی تجوب نیس کر کہ کہ قوت کہ بوجو تو کی بچھو ایو و فیجا ہے بہتر ، پھر کہتے تھا ابوبر بڑا کہ اگر اقر آن ہے سی کا وہ ت کہ بوجو تو کی بچھو کر سورہ کی دیا ہے۔ کا واف علی افغال الکتاب اللہ (میسی کے اور الارسیدی اللی کتاب میشی علیہ المال کی موت ہے بہتر ان بر نشر ور ایجان نے آئیں گے اور تو موت کے دن ووان کے بدے میں شہدت دیں گے۔"

ت رسول الله من في ال ارشود على حفرت من عليه الله م ك نزول اور ان ك چنداجم الله من

اور کارناموں کا ذرکر فرمیدا اور است کواس کی اطار اور کہتے ہو گئا یہ مشعم کی قداور بہت سے کو تاہ مشتری اور میت سے کو تاہ مشتری اور مشتریت کے اسام سے کرمیدا میں اور مشتریت کے اسام سے کے اس کی جدال کے اور مشتریت کے اسام کے کی گئی اور تفطیع ہوئے کی اسام کے کی گئی گئی میں کا کہتا ہے کہ اس کا میں کا مشتریت کے درستان فرمید کیا استراک کے اس کا مشتریت کے درستان کرمیدا کیا گئی کہتا ہے کہتا ہے

فتم اور سنوسکن کے ذریعہ عزید تاکید کے بعد جواجہ بڑر سول اللہ میں امت کوائں ارشاد میں دی، س کووانشی اور مام فہم اغلظ میں اس طرح نامیان کیا جاسکتے کہ یقینی یہ دونے وا اے کہ قیومت ہے سے میں بن مریم اللہ کے تعم سے عادل حام کی مثیت سے تم مسلمانوں میں ( یعنی اس وقت ان کی حیثیت منما وُل بَن مِينَ كَ الْمِيهِ عادلَ حامَم اورامير كَ بولُ ) اورودا بني حامّانه ديثيت بوالدامات مَري ك، ان میں ہے ایک ریہ بھی نے کہ صلیب جو بت پر ستوں کے بتوں کی طرح نہیں بیوں کا گوہ 🔍 بن گئی ہے ، ورجس يران ك انتهائي مم الا كن اور موجب كفر عقيده كذره في بنياد ف الساكو قرُّوس ك، قرُّوب كا مطلب سے کہ س کی جو تعظیم اورا کی طرت کی پرستش میں بوں میں جو رہی ہے، اس کو ختم کرویں گ۔ ا فرض السياسية أن كامطلب وي سجهنا ويام جو جور كي زبان ميس 🕒 ان كالسجيا جا اي طرح کا لیک دو ہر القدامان کا بیہ ہو گا کہ ختر مرہ ں کو تخل کرائیں گے ، میسانیوں کی ایک بزی گمر اتک اور دین میسو کی ش ایک بزی تح بنے یہ بھی ہے کہ خو بر (جو متام سمانی شریعتوں میں حرام ہے)اس کوانہوں نے جائز کر لیا ب، بلكه دوان كن هر خوب ترين فذات ميسي هيدا سار منه صف يد كه اس كن حرمت كالعابن فرها لي ب بگیدای نسل بن کونبیت و بی وو کردیئے کا تعم دیں گے اس کے عدودان کا آیپ خاص اقدام یہ بھی جو گا کہ وہ بزیدے غاتمہ کا ملان فرہ دیں گ۔ (جب رسول اللہ مناس صدیث میں بیدار شاد فرمیا، وحضرت میسی ملیہ السلام کا بیہ فیصلہ اور اعلان ای کی بنیاد پر ہو گا، اپنی طرف ہے اسل کی شریعت و قانون میں تبدیلی نہیں ہو گی) ''خزمین حضور نے فرمایا کہ اس زمانہ میں ہال ودوست کی ایک کثر ت اور بہترت ہو گی کہ کوئی کسی کو دیہ چے گا تووہ لینے اور قبول کرنے کے نئے تیار نہ ہو گاہ دنیا کی طرف ہے۔ رہنیتی اور اس کے مقابلہ میں ' خرت کے اجر واٹواب کی لعب ور خبت املہ کے بندول میں اس در جدیدا ہوجائ گی کہ دنیااور جو پکھے ونیا میں سے اس سب کے مقابد میں استعمال کے حضور میں ایک مجدوزیاد و عزیزادر فتیتی سمجھا جائے گا، حضرت ابوم برورضی املہ عنہ نے نزول میں مید اسام ہے متعلق رسول اللہ کی بدارشد بیان فرمائے کے بعد فرہ یا کہ اعلام کے مناب سے است مطلب ہیا ہے۔ کہ قیامت سے پہنے حضرت مسے ملیہ اسلام کے مذل جوے کا بیان قر آن میں پڑھنا چاہو توسورؤ ٹساوک میہ آیے۔ مان مان علی سائنگ ان مصل باء مل

### · ٩ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ إِبْنُ مَرْيَمَ فِيكُم وإمَامُكُمْ مِنْكُمْ (رواه البحاري و مسمم)

حفرت ابوم مرہ رضی اللہ عنہ تی ہے یہ مجھی روایت کے نہوں نے بیان یا کہ رموں اللہ 🖳 🚊 ارشاد فرمایا که تمهاراً بیاحال بو کاماس و تت جب نازل موں ئے تم میں میسی این مریم اور مام تهمارے ہول گے، تم میں ہے۔ (سی فرر کی قرر کی مسلم)

شریخ انظام رسول اللہ ﷺ کے س رشہ کا مطاب یہ ہے کہ اس وقت یا سے بہت نیہ معمون ہوں ئے، حیسا کہ مندرجہ بالاحدیث اوراس موضوع ہے متعلق وہ سر کی حدیثوں ہے معلوم موتا ہے، بعدیت ك مخرى جري المراجع المنطاب بفير مدت كراس التي ميس بن مريم و الثيت و الأرك (الگےزمائے کے ایک ٹی ورسوں ہونے کے یہ جود) تم میں نے پیٹی تم مسماؤں کی ہماہت کے بیٹ فو اُسی میں تے تمہار الماء رامیر ہول کے ای حدیث کو کی مسلم والک روایت میں مسام و سم ن میں د میں اور اس کے ایک راوی این الی ذائب فیاس کی شرح بن خاط میں ان ب ہ مکٹ ریکات ونگلہ عزّوٰجلّ وسُلّہ بینگیہ 🕔 ڈن میں بن مریم ناز ن 🖈 🗀 بعد مسمالوں کے لیام وجا کم ہول کے اور وہ ایامت و حکومت قر آن مجداور رسول اللہ 📑 ن , نی 🕆 بیت ہے معابات لریں گے اس تھے سے کے مطابق اس حدیث بین میسی علیہ السلام کی اہمت ہے مراہ صرف نی آن اور است نین بکدالامت ماهد مراوی به این امت کی ویژوی قیامت می برای ور برای در با که ند این سور میان و تت وہرسول ابلد 🕾 کے نائب و خلیفہ ہول گے۔

عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ الِي يَوْمِ الْقِيمَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلَّ لَنَا فَيَقُولُ لَاإِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ يَعْضِ أُمَرَاءُ لَكُومَةَ اللَّهِ هَلَّهِ الْأُمَّةِ -

حضرت دہر رمنی املد عندے رویت ہے کہ رسول املہ 🔠 رشد فر ہو کہ میر کی مت میں بمیشہ ا یک جماعت رہے گی جو حق کے نے گزتی رہے گی اور کامیاب رے گن ای سابعہ ہارم میں " کے " پ ئے فرماہ کہ کچر نازل ہوں گے جسی بن م یم، قرمسماؤں کے اس وقت کے امیر وامام ن ہے میں گ ك "ب نمازيزهائي توهيسي بن م يم فره نيل ك نبيل (يفق بيل س وقت مام بن كر نماز نبيل پڑھاوں گا) تمہارے امیر وامام تم بی بیل ہے جی القد تعالیٰ کی طر ف سے اس امت کو بیرامواز بخش کیا

شہر اس حدیث کے پہلے جڑمیں تورسول اللہ 🕒 یہ ارشاد فر میاے کہ بند تھ ہی ق طرف سے مید طے ہو چکات کہ میر کی امت میں ہمیشہ ایک جماعت رے گی جو حل پر ہو گی اور حل کے سے حسب دارت ، منظم رہت و شمان میں سے زنتی رہ بی آواد کا برجارت ہی وہدیت کے شار میں نے تکھا ہے کہ وزن میں خات و بیتا اور فروغ کے لئے یہ لزائی مسلح جگا کی صورت ہیں بھی وہ تکی ہے اور زبان و قلم اور وہ ال دیراہین سے گئی، وروی میں کا آس طرن خاصت اور اس کے فروغ کی جود چید کر سے والے سب ان پائیس بغیر میں میں میں سے سیاس اور خوب کی سیاس انجی ہیں، ورواشیہ کون زمان اسے بغر گان خدا سے مدید نے کے وہ میں میں میں میں میں میں کہ بھی ہیں گائے ہیں اس کی میں اسلامان کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے، قریب شرکی زمان کے میں میں میں مرکم نازل ہوں کے وہ فائی کی اطلاع ان کی ہے کہ قیاست کے قریب شرکی زمان کے میں میں میں مرکم نازل ہوں کے وہ فائی اور کے کہ آپ فتر بھی سے اسام سے وہ کی اس کے ایک کرور کے گور اسے بی نماذ پر جامی اس وقت حضرت میں جے اسام میں کر ایامت کرنے ہے گئے کے اور کو اس مواز پڑھیں اس کا انتقاب ہے کہ اس کا کا انتقاب ہے کہ اس کا کا انتقاب ہے کہ اس کا ادارا پڑھیں ۔ اس کا انتقاب ہے کہ کہ اس کا کا ادارا آئی میں ہے ہو۔

شن این ماج میں حضرات ابوالو سر رفتی اللہ حد کی روایت ہے تو ہی و پال اور زول میچ علیہ السلام کے بارے میں ایک طو بل حدیث ہے اس میں ہے تھیل ہے کہ سمان بیت المقد میں میں تھے ہوں گے افر وی کے فائد ہے حق طلت اور اس کے متابعہ کے سے سمین دیت امقد میں میں تھے ہوں گے افر وی کے افر کے افر کے افر کے افر کے افر کے خراج ویک جو کے ان کے اور تو کی ہو ہو گئی کر سے بول کے اور اقدامت کی بین بھی ہوں گے اور اقدامت کی بین بھی ہو گئی ہو اس میں میں ہو گئی ہو گئی

بہر صل حضرت میں بلید اسد م نے نوال کے جدید کی نماز دوگیا درودیہ نماز رسول اللہ کے ایسا سے کریں گئے کہ ایک متحق کی بادر خودامت سے انگار فرمازیں گئے۔ دوایہ اس کے کریں گئے کہ ارتفاد ہی تاثیر کا استعاد ہی ہوئے کہ انتخاب کی بیات جا، حوجے کہ استعاد نماز کی درسول دونے کے بادرود اس وقت دوامت مجمد یہ کے افراد کی طرح اللہ بیات محمدی کے تقی جی دادر اب دنیا کے خاتمہ تک شریعت محمدی کی کادور ہے۔

مر بیت محمدی کی کادور ہے۔

عَن آبِي هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِي . قَالَ لِيْسَ بَنِيْنِي وَبَيْنَهُ (يعني عَيْسِي عَلَيْهِ السَّلام) نِيَّ وَالَهُ نَاوَلُ فَاذَا وَإِلَيْمُولُهُ فَاعْرِفُولُهُ وَجُلَّ مَرْبُواعٌ إِلَى الْمُحْمُرَةِ وَالْنَيَاضِ بَيْنَ مُمَضَّرَتَيْنِ كَاكَ وَاسَدُ يُقْفِلُ وَإِنْ لَمْ يُصِيَّهُ بَلَلْ فِيقَتِلُ النَّاسِ عَلَى الإسلام فَيْدُقُ الصَّلِيْتِ وَيَقْلُ الْجَوْرِيْنَ وَيَعْشُعُ الْجَرِيَّةُ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلْلَ كُلُهُ الْالاَهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ ال فَيْمُكُنُ فِي الْارْضِ أَرْجُونَ سَنَةً لُمْ يُتَوَلِّي فَيْصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . . . . . . . . .

حضرت او بر روہ خی اللہ عندے روایت کے کہ سول اللہ نے ('حفرت میسی من ہم کیما ہید اسد م کا تذکر کو کرتے ہوئے اور ان کے سو تھ اپنیاف میں تعلق بیان فروں ہے دیے گارش و فرویا کہ بہر ساوران کے در میں کوئی تیٹیمر فیمس (ان کے بعد اللہ تعلق نے تھے تی ٹی ورسس رو کر بھی ہے) ورسٹیاوہ (میرے دور نیوت میں قیامت ہے پہلے کا زال ہوئے والے ہیں، تم جب ان واقع ہی کی بھی ہے۔ میں قد بول گ ان کا رفت ہے ہو تھے ہی کی مشید ہوگا دور در دیگ ہے والے ہی ہے کہ وہ شکر ہو ان بھی میں ہو تھے۔ ہوئے کے بعد اسلام کے سے چہاد والی کریں گ ، وہ صلیب کو یٹی پڑئی کر این ہے وہ شاہد ہوں کو نیست و فرو کر آئیں گ اور بزیر موقوق کرویں گ ، اور ان کے زیاد میں اسامہ دیل کا فرتنہ کر ہی اس اس سے سو مردی میں اور فرتنہ ہوں کو فتح کرویں گ ، اور حضرت میں ہیں ہی سامہ دیل کا فرتنہ کر میں گ ، آئی میں اس وہ بی کروں گ

ال مدیث میں رسول اللہ فرم حقرت میں صدید اسرام نے زوال کی احد میں متحد ان کی احد مائے میں تحد ان کی این فرم کی این فرم کی این کی ساتھ ان کی این فاہر کی میں آئی ہیں فرم کی ایک ہے کہ نہ قوہ فروہ راز قد جوں سے نہید قد جو کہ اور میں کہ ان کا میں کہ میں کہ ان کا میں کہ میں کہ ان کا میں کہ ان کا میں کہ ان کا میں کہ ان کا میں کہ ان کے میں کہ ان کی کہ ان کی مشل فرم کے کہ ان کے میں کہ ان کے میں کہ ان کے میں کہ ان کی مشل فرم کے تحقیقات اس کی کہتے ان کی جو کے کہ ان کی مشل فرم کے تحقیقات اس کی کہتے ان کی جو کے کہ ان کی مشل فرم کے تحقیقات اس کی کہتے ان کی جو کہتے کہ ان کی مشل فرم کے تحقیقات اس کے ان کے تحقیقات کے ان کے تحقیقات کی تحقیقات کے تحقیقات کی تحقیقات کے تحقیقات کی تحقیقات کے تحقیقات کے

ہوں سا روس کو سر سے ہوئی کی میں میں ایس کے خاص اقد امت اور کارزہ موں کا ڈر فریود اس استعمال کی بیٹن طاہر کی موا مسلمہ کی بیٹن اور سب سے اہم بت ہیں ہے کہ دواؤگوں کو انتہ کے دین متی امد میں دعوت نہ یہ ہے (جس ک دعوت اپنے اپنے وقت پر انتہ تعلیٰ کی طرف ہے سے والے سب جیٹیم وال نے دی ہے) اور ان کا '' من ہے ماڑل ہو کر دین اسلام کی وعوت دیا اس ہے دین میں ہوئے کی اسٹی روشن دیں دو گرہ کے بعد اس کو تھا کہ میں میں استعمال کر ہے ہیں ہے جن سے دوں میں متی ہے جدد دوگا، اور اس کو قبول کرنے کے لئے بڑا تمرط فاقت استعمال فرہ کیں گے ، اور جدد و قبل کر ہیں ہے ، س کے حدود دو

اقدام ان کے خاص طورے ان کے نام لیوانیسائیول ہے متعلق ہول گے، ایک یہ کہ وہ صدیب کویٹر پیش کر دیں گے ، جس کو عیسا ئیوں نے اپنے شعار اور گویا معبود بنالیا ہے ،اور جس بران کے انتہائی گمر اہائہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے،اس کے ذریعہ اس حقیقت کا بھی اظہار ہو گا کہ وہ صعیب پر نہیں چڑھائے گئے،اس درے ہیں یپودیوں اور مدیں ئیوں دونوں فرقوں کا عقیدہ خدہ ہاطل ہے۔ حق وہے جس کا اعدن قرآن یا ک میں کیا گیو ہے اور جو امت مسمد کا عقیدہ ہے۔ اینے : میواعیسائیوں سے بی متعق دوسر القدام ان کا یہ ہوگا کہ وہ خزیروں کو نیست و نابود کرائمیں گے، جن کو میسائیوں نے اپنے سے حدل قرار دے لیے، حالا نکہ وہ تمام آسانی شریعتوں میں حرام رہاہے،اس کے بعد حدیث شریف میں عیبی عید اسلام کے اس قدام کاؤ کر فرمید ئى كە دەجزىيەلىن موقوف دورخىم كردى گەرسول الله ئىسارشاد فرماكر غاج فرمادى كە جارى ثر بعت میں جزید کا قانون نزول میچ کے وقت تک کے نئے ہے، جب وہ نزل ہو جائیں گے اور آپ کے خلیفہ کی حیثیت ہے امت مسلمہ کے سر براواور حاکم ہوں گے ، توجز سے کا قانون ختم ہو جائے گا، (اس کا، یک فا ہری سبب یہ بھی ہوسکتاہے کہ ان ئے نازل ہوئے کے بعد مند قتان أن طرف سے جوغیر معمولی بر كات ہوں گی قاحکومت کو جزیہ وصوں کرنے کی شرورت ہی نہ رہے گی جوا کیے طرح کا ٹیکس ہے) اں کے بعد حدیث شریف میں ان کے دواہم کار نامول کاؤ کر فرماید گیاہے ۔ایک بید کہ املہ تعاق ان کے ذریعہ وین حق اس م کے سواد وسرے تمام باطل ند بہوں اور متول کو ختم فرودے گاء سب ایمان لے سنگیل گے ،اور اسلام قبول کرلیں گے ،اور دوسر امیر کہ انقد تعالی نہی کے ہاتھ ہے د جال کو ہیں کرائے جہنم واصل کرے گا،اور و نیاد جال کے اس فتنہ ہے نجات بائے گی، جو اس دنیا کاسب ہے پرا فتنہ ہوگا، آخر میں رسول اللہ ﷺ نے ار شوہ فرمدے کہ مسلح ملیہ اسلام زنزں ہونے کے جعداس دنیااوراس زمین میں جو لیس سرل رمیں گے ،اس

کے بعد بہیں وفات یا تعل کے اور مسلمان ان کی ٹماز جناز ویر هیں گ۔

حضرت ابوہر بروڈ کی میدھدیث جو سنن افی داؤد کے حوالہ سے یہاں عمل کی گئی دوریہاں تک اس کی تشریق ک گئی پر مندان م احمر میں بھی ہے، اور اس میں کچھ اضافہ ہے۔ جس کا حاصل میرے کہ عیسی ملید اسلام کے نزوں کے بعدادران کے زبانہ حکومت وخلافت میں القدیقالی کی طرف ہے جو خارق عادت بر کات ہوں گان میں سے ایک بیہ بھی ہو گی کہ شیر، بھیڑ ئے وغیر وور ندول کی فصرت بدل جائے گی، بجائے ور ندگ کے ان میں سل متی آ جائے گی،شیر ، چیتے،او نوُل، گایوں، بیوں کے ساتھ ای طرح بھیڑنے بھریوں کے سرتھ گھوییں گے، کوئی کسی پر حمد نہیں کرے گا،ای طرح چھوٹ بیجے سنبول سے تھیلیں گے اور سانی ک کو منیں ڈے گا،اور کسی ہے کسی کوایڈ انہیں بہنچے گا، یہ خوار آل اور در ندوں کی فعد ت تک میں ہے انقداب س ک عد مت ہو گا کہ بید دنیاب تک جن نظام کے ساتھ چل رہ کی تھی،اب دہ ختم ہوئے و ، ہے،اور قیامت قریب ہے اور اس کے بعد آخرت والمافقام حلنے والاہے، جیبا کہ راقم سفور نے تمبیدی اصو ول کے ضمن میں عرض كياتهاال وقت كوروز قيمت كي صبح صادق سجهنا جائية المدتوني كي قدرت كي وسعت يرجس كاليمان جوء اس کے لئے ان میں ہے کوئی ہت بھی: قابل فنم اور نا قابل یقین نہیں۔

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بِنِي عَمْدِو قَال قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ \* يَنْولُ عِنْسَى بْنُ مَرْبَمَ إِلَى الْأَرْضِ لَمَبْوَرُجُ خَ
 رَبُولُكُ لَهُ وَيَمْدُكُ تَحْمُسًا وَأَرْبَهِنَ سَنَةً ثُمْ يَمُونُ قَيْدَلُنَ مَعَى فَى قَبْرِى فَاقُومُ أَنَا وَعِيسنى
 بُنْ مَرْبَمُ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ إِنِي الْجُرِ وَعُمَرَ

همترت عبداللہ بن عمرور منی اللہ عور کے روایت ہے کہ رسول اللہ نے آرشاد فرمیا کہ میسی بن مریم زیمش پر ہازل جو پ کے ووریس کر رکان گئی کریں گے اور ان کی اواد مجی بو کی اور دوریتاتا میں سال رئیں گئے۔ گئی س کو وفات بوج ہے گی دوفات کے بعدان کو ہیں ہے سو تھر ( س بلکہ جبال میں و فن کیا جاؤں کا او فن کیا ہے گا میگر جب تیاست قائم بوگی قائیل ور عیسی بن مریم ابو بعر و عرفے در میں قبر کی ای جگہ ہے انتخبی گے۔ ( آ ہے اوال این کھ

به مسلمات ملل سے که حفرت میسی مدید اسلام جب بهاری دنیاش تھے، توانبول سے پہال یوری زندگی تجرو کی شزاری، کال نہیں کیا، حالہ تک کال ور تزویق نسان کی فطری ضروریات میں ہے ہیں، اور اس میں بزئ حکمتیں تیں، ای سے جہاں تک معلوم ہے،ان سے پہلے ابلد کے تمام بیغیبروں نے اور ن کے بعد " نے و ب خاتم انتہیں ان نے مجھی نکاح کیا ہے، ابن الجوزی کی کتاب او فا ک اس روایت ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے تحرز ہائے ہیں حضرت میسی میدا سلام کے نذر ہوئے کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی فرمدیا کے نزول کے بعد کی پیهال کی زندگی میں وہ نکائ بھی کریں گے، وراو وہ بھی ہو کہے آئے اس روایت میں ن کے قیام ک مدت پینتا میں سال بیان کی گئی ہے، ور حضرت ابو ہر برور صنی اللہ عند کی مندرجید ہ باروایت (جو سنن الی داؤد کے حوابہ ہے اوپر نقل کی گئے ہے) زول کے بعد ان کی مدت قیام بیا یس سرل بتلائي گئے ہے، بعض اور روایت میں بھی ان ک مدت قیم جی بیس سال بی بیان فرون گئے ہے، بعض شار حمین نے اس کی توجید میں گئے ہے کہ جالیس والی رویات میں اوپر کا عدو حذف کر دید گیاہے ور عربی محدورت میں کیٹر الیہ ہو تا ہے کہ سمر حذف کردی جاتی ہے، وابقد اعلمہ رویت کے سخری حصہ میں یہ جھی ہے کہ حضرت ملیس هیدا سلام میمیں وفات یا تھی گے ،اور جہاں میں وفن کیا جاذل گاو ہیں وہ بھی دفن کئے جا تھی گے ، ور جب قيمت قائم بوگ وشش اورووس تھ بی انھیں گے در پو بکرو غمر بھی دائیں ہوئیں ہورے سہ تھ بول ك، الروايت معلوم بواكدر سول الله برمستنظل كي جوبب كي بتي منشف ك تن تتحيير، جن كي ئے نے امت کواخلا عادی، ن میں سے یہ بھی تھی کہ جس جگہ میں دفن کیا جاول گاہ وہیں میر سے بعد میرے دولول خاص رفیق ابو بکر و عمر بھی د فن کئے جائس گے۔اور آخری زونے میں جب میسی بن مریم مدید السلام نازل جول کے اور بہیں وفات یو تمل کے قان کو بھی اس جگہ میرے ساتھ ہی وفن کیا جائے گا اور جب قیامت قائم ہو گی تو بھر دونوں ساتھ الٹھیں گے اور ابو بکر و تمر بھرے دانھی ہائیں ہوں گے۔

معوم ہوا کہ رسول اللہ اللہ کی وفات اللہ لموسٹین حضرت یا نشر صدیقتہ رستی اللہ عنہائے ہم کا تاریخہ میں ہوگی تھی، اور آپ کے ایک ارش دے معابق آئی جگہ آپ وفن سے گے، آپ کے بعد جب حضرت صدیق کم رستی اللہ عند کی وفت ہوگی وہ بھی وہیں برابر مل وفن کئے گے۔ پتج جب حضرت عمر رستی اللہ عن شہید کئے گئے تو صفرت صدیقہ رضی القد عنہا کی رضاور اجازت ہے وہ بھی وہیں صدیق اَ مَرْ کے برابر میں د کُن کئے گئے۔

بالاروایت بھائی حضرت معین علیالسلام جب نزل ہونیکے بعد وقیا تحری گے تو و بین و فن سے مب نیس گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رمننی اللہ عند رسول اللہ کے مشہور سحائی ہیں۔ یہ بہت میودی منتے ، اور تورات اور قدیم آم نی صحیفوں کے بہت بڑے عالم تنے اوم تر ندی کے اپنی سند کے ساتھ جو مح تر ندی میں ان کار بیان روایت کیا ہے ، جس کوصاحب مشکوقات مجھی تر ندی کی سے حوالہ سے نمل کیا ہے۔

٤ عَنْ عَلْمِ اللّٰهِ بْنِ سَلامَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَكُنُونَ فِي النُّورَاةِ صِفَةً مُحمَّدٍ ﴿ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ يُؤْمُونَ عَنْهِ إِلَيْهِ وَعِيْسَى بْنِ
 مَرْيَمَ يُذَلِّمُ مُعَنَّا - إحمه ترسى مستوة نسمت

.. عبدالقد بن سوامر منی الله عند عند نے بیوان فرویک قورات میں حضرت مجمد کاحل بیان بیا گیا ہے (اس میں
یہ مجمی ہے) کہ تینی بن ہم مجاسبے السلام ان کے ساتھ (حتی ان کے قریب ہی) فرق کے جہ میں گے۔
ام مرتدی کی سند میں اس حدیث کے راویوں میں ایک ایو مورود جیں الام قرندی نے اس حدیث کے
ساتھ ان ایو مورود دکامیہ بیان بھی منتل کیا ہے ، وقد تھی فی المبیت موضع قبر (لیمن مجروشر ایف میں (جواب را مشتہ
مقد سرے اگا کی اگر کی چگر ہاتی ہے۔

کیا جیب بلکہ قرین قیارے کہ القداقعالی کی طرف ہے ایک قبر کی بلکہ خاریخے کا تکویٹی انتظام ای ئے ہواہو کہ اس جگہ حضرت مسلح عدیہ اسلام کامد نون ہونامقدر ہوج کاہے۔والقد، سلم۔

أنّس رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ ١٤ مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ عِنْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَلْتَقْرَلَهُ
 مِنّى السُّكْرَةِ - (روا الحاكم لي المستدك)

ار حضرت اس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماید کہ تم میں کہ تم میں سے جو کوئی عیسی

ين م يم مديد سوم كويا وو ن كومير اسلام پيخاب.

'' بنان می میشمون کوامید اور حدیث منداحد می مقراوم بره خی امند عند ت بھی روایت کی گئے ہے، ور منداحدی کی بیک وایت میں سے کے حضرت بوہر بڑہ و گوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اوروں سے سال م لساه ﴿ (تَمْ يُوتُ أَمْرِ مِنْسِي عليه السلام كويو تؤونكور سول الله ﴿ كَاسِدِ مَ بِينِيَا يُو ) اور منتدرك عالم مين ويك روایت کے دمشت اوج سردر منی املہ عنہ نے ایک مجس میں حضرت میسی علیہ السلام کے مزول ہے متعلق ر سول القد ﷺ کا ایک ارش دبین کرنے کے بعد حاضرین مجلس کو مخ طب کرتے ہوئے اپنی طرف ہے فرمایا ان مان حي الرانسوة فله لم الأهورة طولت السامة (الماميرة بطبيم 9أمر تميي علیہ اسلام کودیجھو تومیری طرف ان سے عرض جمیج کہ بوہر بروا (منی امتدعنہ) کے آپکو سلام کہاہے۔)

حفزت میں میں البلام کے نزول ہے متعلق یہاں صرف سات حدیثیں نقل کی گئی میں اوران کی بقدر نے ورت بی وشادت اور تشریخ کی گئی ہے (جیما کہ اس سلسہ من اب ایس میں رقم السطور کا مام معمول ربات\_)

ابتدني تميدي مفرول مين استذناهم عصر حفزت مويانا محداؤر شأه شميم ي رحمته المدهبيه ك رمهايه لنسوية ساء د و ١٠٠٠ سي كاذكر كيا جويكا بيال من حفرت التاذر حمة مدهيد فياع سئد نزول می عبید اسوام سے متعلق حدیث کی صرف مطبوعہ کتابوں سے مختف سی بڑ کرام کی رویت ک ہو ئی چھتر حدیثیں جمع فر<sub>ہا</sub>ئی ہیں۔

یه مختف و قات اور مختف مجلسول میں فروے ہوئے رسول اللہ 💎 ارشادات میں، جن میں 🗝 نے سخر زمانے میں قیامت سے پہلے جبکہ د جال کا فرون جو چکا ہو گا جو "ب و امت کے نے مفیم ترین فتنه ہوگا، حفرت عیسی مدید اسلام کے مذل ہوئے کی اوران کے ان اہم اقدامات اور کارنامول کی امت کو خبر دی ہے، جن کا فاص تعلق سے کا مت ہے ہوگا،اس ریا۔ میں حضرت سیّاز رحمتہ ابلہ علیہ ب حادیث نبوییہ کے علاوہ اک مسئد نزول مسج عدیہ اسوام ہے متعلق حفر ات صحابہ و تا بعین کے ۱۲۶ ارشاد ت بھی حدیث کی کتابوں سے جمع فرمائے ہیں۔ اس کتاب کے مطاعد سے بیابات "فالب نیم وز ک طر ٹ سمنے تعباق ہے کہ رسول اللہ کا تنحری زمائے میں حضرت مسجومین مریم عدید السلام کے مازل ہوئے ک امت کو خبر دینا ایسے قاترے ثابت ہے کہ اس میں کس تاویل اور شک وشیہ کی گئی نئی نہیں، نیز یہ کہ حضرات صحابۂ کرائٹ اوران کے جعد حضرات تا بعین کا عقیدہ تھی کہی تھا،اور نہوں نے قرمل یوت ور ر سول الله - ك ارشاد ت سے يكي سمجها تحد باشر حفرت ستاذ كابير رسامه اس مستديس جهت قطعه \_ ولله الحج \_ ق النالف ف

<sup>0</sup> عرب الوك بب البياع برب به بيت كرت بي قواب وحر م كالورير كتي بين . أو ( عايني جان ) اوراب چھو أورت بت كرت بين تو شفقت اور پيد ك حور يركيتي بين الدين السايد - كفيتي

# كأب المناقب والفضائل



رامل لله المنظم المناسبة المناسبة المناسبة

٩٦ عَنْ أَبِي هُرِيْرةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ - أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ ادم يوم القيامة واول من ينشق عنه

القبوو اول شافع واول مشفع. (رواه مسله) حفرت ابوم برورض القدعند سروايت به النبول سابين كي كه رسول الله من فرموك يس

تیات کے وہ تا اصالو او آوس کا سید (سر دار) ہوں کا اور مل پہلا وہ فضی ہوں کا ، جس کی آتہ شق ہولی (مینی قیامت کے وہ نا اللہ تعالی کے تعلیم ہے سب پہلے ہی گر بتی ہوں ، وہ میں سب سے پہلے اپنی قبر سے اشوں گا اور میں شفاعت کرنے وائا پہلہ مختصی ہوں گا (مینی اللہ تعالی کا طرف سے سب سے پہلے شفاعت کی اجوزت مجھے طل کی اور سب سے بہلے میں تی اس کی ہدرگا وہ میں شفاعت کروں کا کاور میں جی وہ فیصی ہوں کا جس کی شفاعت سب سے پہلے قبل کو مانی میا ہے گی۔

سے بھی میں سول اللہ ہے اس از شاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تقاب نے بھی پر ایک خاص افدہ میہ بھی فرمیا ہے جی فرمیا ہے کہ اللہ تقاب ہے کہ اللہ تقاب ہے کہ مطلب ہے کہ دخترت آدم علیہ السرم می چر رئی سل میں (تمس میں آمام انہا یہ علیم السرم بھی شامل ہیں) بھی سب سے اس مقام و مرتبہ حدا فرمیا ہے کہ سب کا سید و تقابل ہے ہے اس خصوصی افدہ می بھی سب آتھوں ہے کہ بھی میں ہوئی ہے گئی ہوائی ہے گئی ہو گئی ہودہ میں سب میں جی بھی ترب افضے کا وقت ہے گا تو بھی خداوند سب سے بہلے میری قبر اوپر سے شرح ہوگئی ہوائی ہے گئی ہوئی اوپر کے قبر سے اپہلے تی میں شفاعت کا دروازہ شختی کا وقت آئے گا تو آؤان شداوند کی سب سے بہلے تی بھی شفاعت کرنے والد ہوں گا، وزیش میں بھی دو تھی ہوں گا جم

كَ شفاعت كواللّه تعالى كي طرف عشرف قبول عاصل مو كا\_

ر سول الله سس سرطرات کے عظیم خداوندی افعات کا اخبدرا الله قابل ہی کے حکم ہے اس لئے بھی فرمت تھے کہ مہت آپ کے مقام موں ہے واقف ہو اوراس کے قاب بٹن آپ کی وو عظمت اور محبت بیر اورور یونی چین و دیگر وں بٹن آپ کی انتہا کا جذبہ اور اعید ایجر سے بیزائلہ تعلیٰ کی اس فرت مظمی کے شکر کی فرنس ہو کہ اس ایسے عظیم امر تہت جنبی کا اس بین ہے کہ مراق تھی ہیں۔ طرع کے ارشاد سے تحد بیٹ فرت ورشکر فوت کے طاروا اس کی علایت و تربیت کے مہال بھی ہیں۔

یب ایک به بات بخی قائل ذکرے که رسول اللہ اللہ متعدد حدیث اس متعمون کی مروفی بین کہ کہ سیک کے متعدد حدیث اس کہ متحدد کی بات بین کہ سیک کے متحد حدیث کی اس کے اس کر رہے کا رشودات کا مطلب (جو مثل معند بین معند کے بعض کے اس معدم ہوتا ہے) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی بخیر بینے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی بخیر بینے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی مشید و اس معاون کہ بینے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی سیک کرتے ہوتا کہ کہ بینے کہ اللہ تعالیٰ کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ اللہ تعالیٰ کہ بینے مدت کہ بینے کہ کہ بینے کہ بینے مدت کے در اللہ اللہ تعالیٰ کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ کہ بینے کہ بینے کہ اللہ تعالیٰ کہ تعالیٰ کے کہ بینے کے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ

برتری کی ہے) در قرآن مجید میں متعدد آئیتی میں جن ہے رسول انسا کا تیام نمیوہ مرسلین ہے افغان ہونہ منچ حربہ تابت ہوتا ہے ، منز انسان میں اور انسان کی اور او ما ارسامات الا کافانہ

١٤ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللّهِ آنَا سَيّدُ وُلْدِ ادْمَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلا فَحْرَ وَبَيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلا فَخْرَ وَمَدِي لَيْمَ فَيْ اللّهِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِي يَوْمَتِهِ ادْمُ فَمَنْ سِواهُ إِلّا تَحْتَ لِوَالِيْ وَآنَا أَوْلُ مَنْ يُلْشَقَى عَنْهُ الْحَرْمُ وَلَا فَخْرَ.

ر جمع مدری رسی مد مدری رسی الله عندے روایت بے انہوں نے بیوں پیاک رسی مد نے فرم یو کہ اس قیامت کے دن میں قام منی آوا کا میر (امر وار) اور گالار پی میں اگر کے حور پر ٹیسی کیتا اور تھر کا چھنڈا ا اس ان ایم ب بہتی میں اوا کا دریا گئی میں اگر کے حور پر ٹیسی کہتا اور ترام نیما، میں ماسام، آو ڈو اور ان کے سام کی میں انہور واس سمین اس ان ایم بے بھنڈت کے لیے اور کیسی کیتار بھی ایندر تھیں جواں کا اشراک کی آجر کی ذمان و پر سے میں کو روایا کی میں اگر کے طور پر ٹیس کیتار بھی اللہ تھی کے میں میں میں کر میں اس ا

الرحم الرحديث كما اول و تحرش القداق أل كم جن او خدات كاذا فريد كياب، كيد . سدد ... و و در ده اورووم المسلم المسلم

rain and a

دن والاند (تد كا جيندًا) مير بي تحديث ديا حائكالارتمام البياء م سلين مير ان جيندُ تح جول ے۔ یہ بات معلوم ومعروف نے کہ جھنڈ الشکر کے سیرس براعظیم کے ہاتھ میں دیاجاتا ہے اور باقی تشکر کی ا کے باتحت :وتے ہیں، پس قیامت کے دن اللہ تعالٰ کی طرف ہے جینڈار سول اللہ کے ہاتھ میں دیا بالار آوم عليه العام الله أر عفرت علي عليه العلام تك تمام البياء كات الساح بالأحساني جونا مذاتي في خرف سے تمام محلوقات اور تمام الجياء يررسول الله مسكن ميات و فنسيت كاليا خبور جو گا جس كوم وكين والداني ألم تحصول من وكي له الله المساول الله المارة المن بهي الله تعالى كام العام ة بر فريان كي ما تهويه بهجي فرماياك و المساحة لقال كان العلات كاذ كر مين فخر ك طور يرنبين كير رمانوں بلد استے تعم کی تخیس میں تحدیث فعت اوراداء شکر کے طور پراور تمہاری واقتیت سینے کرمانوں۔ ں و ،احمد (حمد کا حجنثرا) جو تیامت کے دن رسوں مقد سے ہتھے میں دیاجا کا اس واقعی حقیقت کی ملامت اوراس کا عدان ہو گا کہ جس بر ٹر پیرہ بندے کے ہوتھ میں حمد خداہ ند کی کا یہ جبنڈاے ،اس کا حصہ ید قان ن رہ و تا کے عمل میں (جو کسی بندے کواند کامحبوب و مقبول بنائے والا فاص افانس عمل ہے) سب ے زیادہ ہے، ندکی حرفود اس کی زندگی کا بھر اقتی و طیفہ تعدان رات کی امازہ ب میں وربار الله کی حمد المحقة منتقالندن أمر، عماد كات ك بعد للذك تعربي في ين عبد اللذك تعرب ويت ين اور سو مرا الحف ك بعداللہ ن تهر، مذت اور مسرت ئے ہم مع آئی پر اللہ کی حمد اللہ تحان کُ کی جمی قمت کے احساس کے وقت اس ن ۱۵ بیبان تف که چینف "ئے پرامند کی حمد التنجے ہے فرافت پر مد کی حمد (ان تمام موقعول پررسوال ع ت جود ما مين عبت مين ان سب شرالله تعان كن حمر بن ت) مجر سب سب اين امت كوبزت ا ہمام ہے ان طرز تعمل کی ہدایت اور تلقین فرمائی جس کے متیجہ میں بلاشیہ امتد تھ ہی کہ اتنی حمد ہو لی اور تومت تک ہوئی جس د حداب اس العد تعالیٰ ہی کے علم بین ہے اس نے بااشیہ آپ سے الاس کے مستحق میں کہ والما نمد (المر کا جندا) تیامت کا ان آپ کے ہاتھ میں دیاجا اوراس کے ذریعہ آپ کی اس خصوصیت کا علان واظهار کیا جائے۔صلی انشدعلیہ وبارے وسلم

(٩٨) عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِينَ وَخَطِينَهُمْ
 وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهُمْ غَنْوَ لَخْدٍ. (روا الرماء)

آنامه حشرت اللي بن حسيد منتى الله عن الوق بين كه رسول الله في جي بي مت قادن بوگاتو يكي ترسيد بين قادم مرويشي اندون كامر من في حق بيت خصب الدورة مرسفه أو بين قادوان كي سفارش مرسفوان بين ما الامريد مين جور فقرت مين كين (بيك الله قاب من منك قبيل مين قبر يك قست كي هورم كه رمايون كه (به ميناندي)

 میں ماسلام کو ہد کاہ خداہ ندی میں آپھ ع مش سُرٹ کی بھی جست ٹیس ہوگی تو میں ان کی طرف سے ہار گاہ البی میں کا ماور ع مش و معروض کر ہوائی گاوران کے لئے سفارش کروں گا ۔ یہاں بھی آخر میں آپ نے فرہوں کہ میں یہ سب پچھ زاراہ مخرو تھی ٹیس کجہ رماہوں بلکہ تحدیث فعت کے طور پراورتم لوگوں کو واقف شرٹ کے سابعہ تعدق ہوں تھی تھی تھی سابقہ بیان مرمہاہوں۔

رب سے ای عال میں رسول اللہ علیہ الدر سے تشریق سے سید بی ان و گر اس کے قریب سے بیات ان و گرا کہ تقد الرائم کی منظم کر است کی سال (حمد سے الرائم کی منظم کر الدی میں سے ایک سال (حمد سے الدی منظم کر من

تشريح مرسول ابند كامزان من كاورعام روية تواضع اورائتساري كاتني، ميكين نفرورت محسوس و تي تؤ مقد تعالی کے ارش دیں مصد میں مصد کے تقبیل میں اللہ کے دن خصوصی عامات اور اعلی کما ، مت و مثالت كا جي ذَر فرماتے جن سے آپ مر فراز فرمائے گئے ۔ حضرت مبداللد بن مبار كى ميا حديث اور جو حدیثیں اوپر در بی ک سنیں یہ سب آپ کے ای سسلہ کے بیانت میں ووصحابہ ٔ سرام کبن ک ٹھنگو کا اس حدیث میں ذیر کیا گیا ہے، حضرت ابرائیٹم حضرت موتی وجیتی اور حضرت "وم( جیبجما سلام) پر بوے والے اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعاب سے تو واقف تھے جن کاوو تذکر رہ کررے تھے ،ان کو میہ سب پہر خود حضور بن كى تعليم يرقر تن مجيد يرمعلوم بودكاتي، ليكن رسول الله كم مقام عظمت ك برب میں غالبان کی معلومات نا تھی تھیں ،اس لئے یہ خودان کی ضرورت اور حاجت تھی کہ رسول اللہ ۔ اس بارے میں ان کو بتلا میں، چنانچہ آپ کے نے ان کو بتلایا اور اس طرح بتلایا کہ حضرت ایرا بیم اور حضرت موسی و میسی اور حضرت " دم پر بوٹے والے جن انعامات البید اور ان کے جن قضائل و مناقب کا وہ ذکر ررے تنے، میلے آپ ان ب کی تعدیق فرمائی اس کے جدانے ورے میں بتایا کہ مجھ پراللہ تعالی کا پیرٹان ان ان ان من کہ مجھ کو مقام محبوبیت عطافرہ یا گیائے اور میں املہ کا صبیب : ول 💎 (ملحوظ رہے کہ جن انتحاب کرام ہے تب نے بیر فرماہ وہ جانتے تھے کہ محبوبیت کامقام سب سے اعلی وہ اے اس کے ت نے اس سدید میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی کداس کے بعد تیا سے لیعش ان انعاب الهيد كاذكر في ما جس كا ظهوراس و ناكے خاتمہ كے بعد قيامت ميں جو كاءان ميں ت ١٠٠٠٠ باتھ میں ہوئے اور اولین شاقع اور اولین مقبول الشفاعة ہونے کاؤ کر مندرجہ بالا حدیثوں میں بھی آ چکاہے،اک ك بعد "ب فصوص العامات خداو لدى كالورة كرفر مديداكيديد كد جنت كادروازه كعلوات كالخ ب سے نبلے میں بن اس کے علقوں کو مرائت دول گارجس طرح کسی مکان کا دروازہ کھلوائے کے لئے و ستک دی جاتی ہے ) قوامذ تعوں فور ، روازہ تحصوادیں گے اور مجھے کو جنت میں داخل فرہ کیں گے اور ممبرے ساتھ فتم المومنین ہوں گ وہ بھی میرے ساتھ ہی جنت میں داخل کرے جامیں گ، السر " نحضرت 👚 متام محبوبیت بر فاکز ہوئے کا ظہور ہوگا)" فری بات "پ 🗀 اس سلہ میں بیار شاد فرمان كه المراجع المراجع المستحد المناس المحالي المستحدال في الماس الماسية كما الله الماس الماسية كما الله الم بر گاہ بیش تنام او بیش و شخرین میں سب سے زیاد واکر امرواعز از میر ان ہے اور جو مقام عزت مجھے عطافر مایا گیا ہے، اواولین وسٹرین میں ہے کی اور کو عصا نہیں فرمانا گیا۔

رسول ملد نے استخااس ارشاد میں جن خصوصی افعات اہمیہ کاذ کر فرمایان میں ہے ہر ایک کے

مورف دریت و حساتم

س تھ یہ بھی فرمیں '' جیسا کہ ع طل کیا ج دیاہے س کا مطاب یمی ہے کہ اللہ تعان کے ن تصوصی انعامات کاؤ کرمیں از راہ فخر اور اپنی برتری ظاہر کرٹ کے بنے نہیں کر رہاموں بلکہ محتق اللہ کے تعکم کی تعمیل میں تحدیث نعمت اوراداء شکر کے لئے اور تم لوگول کو واقف کرنے کے لئے مرر ہیوں تا کہ تم بھی آپ رب 'ریم کاشکر دا َ رو کیونکه به نهات تمهارے حق میں بھی و سیه نیر و مهادت ہیں۔

١٠٠) عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آنَا قَاتِدُ الْمُوْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَآنَا خَاتَمُ النَّبييَّنَ وَلَا فَخْرَ وَآنَا أوَّلُ شَافِع وَّمُشَفِّع وَلَا فَخُرَ . (رواه الدارمي)

قرجمنز • حضرت حابر رضی املاعندے روایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے فرمہا کہ میں (بروز قرمت) پیغیم وں ہ قا كداور پیش رو بهوں گا،اور په بات میں بطور فخر منیں کہت اور میں ناتم الجیمین ہوں اور پہ بھی میں زراہ فَحْ مَنْيْنِ مَبْتِهِ الْمُعْلِينِيدِ فِيْغَاعِتَ مَرِيْ السِبِهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ ال گی اور په بھی میں بھور فخر نبیں کہتا۔ (مندوری)

تَصُونَ ﴾ ال حديث سے معلوم ہوا كہ رسول اكرم ﷺ جو فاتم غيبين بين، وراس نياش الذ كرا۔ نبیول رسویوں کے بعد سے، قیامت کے دن سے سے انبیاء مرسمین کے قالدہ پیش را موں ٹ پھر آپ ہےا تی قیامت کے دن شفاعت اور شفاعت کی قبویت میں بن مویت اور مدقیت کاؤ کر بھی فرمایا چس کاؤ کر مندر چه بالا متعدو حدیثول میں بھی آید کا ہے۔ اور آپ 🛴 س حدیث میں بھی املہ تعی ں کے انعامات کے ذکر کے ساتھ فروما" و لا ف جے "۔

١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ٤٪ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْآنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ ، تُرك مِنْهُ مَوْضِعُ لِلِنَةِ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجُّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَاتِهِ الأَ مَوْضِعَ تِلْكَ اللِّبْنَةِ فَكُنْتُ آنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللِّبْنَةِ خُتِمَ لِى الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِي الرُّسُلُّ ﴿ وَفِي رِوَايَهِ فَآنَا اللِّبَنَةُ وَأَنَّا خَالَهُ النَّبِينَ ١٠٠٠ الدرب، مسم

ترجمه الحضرت اوم مردر منتي مند عند سن روايت بيان مرتبين كدر عن الله المسافية ويوكد ميري الأور ا گلے سب پیٹیم وں کی مثال ملک ہے کہ لیک شاندار محل ہے جس کی تھیے بزی حسین اور خو بھورہ کی گُلْ ہے میکن س کی قلیم عمل ایک اینت کی جگیہ ڈالی چیوروی گی و بھینے والے س تھل کو ہر طرف ہے گوم کچر کے دیکتے ہیں،انہیںاس کی تھیر کی خولیا، رخو جھورتی بہت مچھی مکتی ہے، ن کو س ہے تجب ہو تاہے ، سو سے الدینت کی خان جگہ کے۔ (وواس حسین مارت کا ایک مقص ہے مسلور کے رہی، فرمدياكه ) پاس ميل ف سكراس فان بكيد كونجر ويامير ف زيداس تعل أن سخيس اوراس في تليم كا نشآم ہو گیا،اور پیٹیم ول کاسلسلہ بھی ختم اور نکمس ہو گیا۔

(صاحب مفلوة المصافحة محمر بن عبدالله خطيب تم يزي كيته بين ) س حديث ترسيسين ي كي بيب روايت من تري دو شيرواغاؤي بله يه اغاز بين في المسه و حلم سسى بين بي واينت بور

موف حدیت - نشتی جس سے اس قلم نوب ن مشتمیل بونی اور میں خاتم انتخابی بوں۔ )

تُشرِح حَر آن مجيد من مجمى رسول الله الله الله الله عنه كو عاتم النبيين فرمايا كيات ، اور بهت ك حديثول من مجمى ، اور بلاشہ یہ آپ سرائد تعالی کا تظیم ترینا نعامت کہ قیامت تک آپ ہی ور کیانسانی نیائے ہے املد ک نى در مول ميں 💎 اس حدیث ميں آپ 🗀 اين خاتمت کی حقیقت اور نوعت کواليک عام فهم مثال 🚅 ذرید سمجیں ہے جو یک سبل تفہم ہے کہ اس کے سمجھانے کے بننے کی توشیح و تشریق فیرورٹ نہیں، اس حدیث نے بتلایا کہ رسول القد ہے ہے میلے جو ہزاروں پیٹیبر آئے ان کن تبدے گویا قند نبوت کی تقمیم ہوتی رہی اور سکمیل کو پہنچ کئی تھی، س بیٹ آیٹ کی جگہد خاں رو کی تھی، سول اللہ 👚 کی بیٹت ا 🏗 ہے او بھی جر تنی، ور قلم نبوت یا کل مکمل ہو گیا، کی ہے تی ور سول کے آئے کی ندخم ورت رہی ند گئی ش،اس لئے اللہ تعالی کی طرف ہے نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم اور دروازہ بند سرویا کیا، 18رسول ابلہ 🔰 🕠 م 🗀 🗥 اَجو نے کا علان فرہ دیا گیا۔ صلی انقد علیہ والیہ وصحیہ و پارک وسلم

ر عول ملا الدورة و التاريخ و الأن الله و المراقم أن أن

، عَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ سَأُخْبِرُكُمْ بِاوَّلَ اَمْرِىٰ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ، وَبِشَارَةُ عِيدني، وَرُوْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَاتُ حِينَ وَصَنَفَتني، وَقَدْ خَرَجَ نُورٌ اصَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ السَّام

﴿ مِنْ بِيهِ إِوَامِهِ رَضَى لِلْهِ عِنْهِ ہِي رَوَايت ہے كه رسول الله ﴿ إِنَّ ارْتُهِ فَرِيهَا كُهِ مِنْ تَم و تُولِ كُواہِ يَا المال المرزان آبتد () ئے بارے بیش بھا تا ہوں میں ابرائیم ( عبیدا سلام ) کی دعا ہوں( پیش ن کی دعا کی قبویت کا تفهور بول)اور عیسی (مایدالها م) کی بشارت دول ( لینی وه نبی بول جس کی تمد کی بشارت انہوں نے دی تھی)اورا بنی والدہ کاخواب ہوں (لیعنی ان ئے اس خواب کی تعبیر ہوں)جوانہوں نے میر کروروت کے وقت دیکھا تھا کہ ایک یہ ور خاج جواجی ہے میر کرو مدو کے سے ملک شام کے کل کجی روشن ہو گئے۔ (منداحمہ)

مر تن مجید سور فرقر ہ کی تیت نمبر ۱۲۵ و نمبر ۱۲۸ میں بیان فرمیا تیاہے کے جب اللہ کے تعلیل تفزت ابرائيم مليدا سامات صاحبا اوهفزت المعيل مياسا مؤس تحدك مرعبة المذكى قمير كرري تھے آوانبول نے بید دیا بھی کی تھی کہ اے جارے پرورد گار جاری سل میں سے ایک ایک امت پیدافر مانا جو تیری فرمائبر دار ہو۔ ،اہ، ان میں انہیں میں ہے ایک ایسار سول میعوث فرمانہ بوان کو تیری آیات پڑھ کر شائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کویاک صاف کرے ۔ اور سعر وصف کی تیت نمبر المیس بیان يا أيات كه جب الله تعالى في الما ساء مو تغيم عائران أن قوم بل مرائل كياس بهجاتو "علا الله الله وأو بات كالله أو تحتيا المد قول ما المن المن يجين المان من الكرام أيك ما تحلي ما كالم من كا میں اس عظیم الشان بیغیبر کی تبد کی بشارت ساوں جو سے بعد سے کا اور اس کا نام احمہ ہو گا۔ رسول امتد ن اپنے اس ارشاد پیسی قرآن مجید کی آئی آیات کی طرف اشدرہ نرت جو فی دیاہ کہ اس ایر ایک علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا عبید اسلام کی دعاکا تھے ور ظهور مول ماور بیش میسی میں مرتم کی بیش دے کا مصدال ہوں۔ آگ آپ نے فرمایا کہ شام اس خواہد کی تجمیر جو اس جو ہے کہ اللہ دعاجہ ہے کہ دااوت کے وقت ایک قتاک آیات ہیں فیہ معمولی فور ضام ہوا ایس کی روشی نے میری واللہ وصد ہے کے عک مک شام کی جی شان عمار تمی ورشی اور کسی اس محل

یے خواب رسول انڈیٹ کی والد وہ جدوئے آپ نٹا کی ولادت کے قریبی وقت میں مانچاہی رات میں و یکھاتھی جس کی مجھ آپ کی واردت وو کی مسلم میں تصوصیت میں ہے کہ وہ سرز میں انجیاب اور اس ار ارد میں اور دور میں میں اور اور ان کیا ہے اور اس

میں وہ بیت المقدس ہے جو تمام انبیاء تی اسر ائیل کا قبلہ رہاہے۔

١٠٣ عَنْ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وُلِدْتُ آنَا وَالنَّبِيُّ ﴾ عَامَ الْفِيلِ \_ عَدْ ١٠٠٠

ً . . - قبی بن نخر مدرختی اند عنه به روایت به انبول نهٔ ویوکد می اور سول اند - ۱۰ انتیل تکر بیدا بوک تیجه - (با نزتر قرق)

آئی۔ ، عرفی میں ابھی کو تھے ہیں ۔ ' ۔ ہے موادوہ سال ہے جس میں نین کے بیسائی 
عام برید ہے کہ بھا اند کو ڈھاو ہے اور بردو کر دینے کے اداوے سے اپنے لکٹسر کے ساتھ جس میں بڑے 
یز کے کو ویکر باتھی تھی تھے ، کد منظم پر لنگر شکی تھی انوک کے حدود میں ان کے اطل ہونے ہے پہلے 
ہی اند قان کے تیونی ٹیونی ٹیونی ٹیونی ٹیان کی کا میں اپنا تھی لنگر بھی بیان ان کی بوٹ سے میکر کر گئی بیان کر در کو گؤی گا کا میں انداز کے میں کہ سے انگر کو تیس نہیں کردی قر میں کو انداز کے بیان میں کہ بات کے سرس کردا تھے 
پیان ٹی بیان ٹی بیان کوئی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی پیاس دن بعد آپ کی دااوت و

ہ، مدائن الجوزی کے بیان کے مطابق اس پراتھ آگ ہے کہ آپ کی والوت ای سال میں ہو گی، اس پر

تجی آریبانقاتی ہے کہ مہینہ رفتا ادا ول اور دن دوشنہ کا تین تاریخ کے بارے بیس روایت مختلف ہیں۔

الدر نظا اوال کی مجی رواجت ہے ملا کی مجی اور اللہ کی مجی (اور بھی زرودشھور ہے) اس کے

عاوہ کا۔ ۱۸ اس کی مجی رواجت ہے، ملامہ تشکائی نے کھا ہے کہ اکثر تحد شین نے نزویک ۸۔ رفتا اول والی

دواجت زیادہ قوی ہے ۔ معنی قریب کے مصر کے ایس مبر شکیدت مجمود پرشنے یوشن کے حرب ہے

م، ت کیا ہے کہ شخص سے کی والات و محددت ما مشکل ہے رفتا اور ان کو ہوئی۔

نحیک آب وقت جب که آخضرت کی آب و پیش (نکه تحرمه بین شن) که کوافت قریب قدار بر بد کے نظر کا جس کو قرآن مجید میں سب بیا اخیل " کہا گیا ہے اور جو کھیزائد کو وُطا نے اور میست و تا پود کر ویٹے کے ادادہ ہے کو ویکر با تبیوں کے ساتھ حملہ آور ہوائٹہ تبیوٹی ٹچوٹی چوٹی چڑی ان کی سٹک باری ہے جس نہیں ہوجان نیٹین قدرت خداوند کی کا ایک مجروفی، تارے میں وصفتین نے اس کوان مجوانہ واقعات میں تاکہ کیا ہے، جو سول اگر م کی دنیائیس کہ حسے بہیا اس کے مقدمات اور بیشنگی برکات کے طور پر کھیور میں آئے اور بااشرابیا تی ہے۔

١٠١ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ وَمُولُ اللَّهِ ﴿ لِأَلِعِينَ مَسَةً فَمَكَتْ بِمَكَةَ قَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحى اللَّهِ ءَثُمُّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ عَشْرَ مِينِينَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ قَلَاثٍ وَلِيتَيْنَ مَسَنَةً.

(رواه البخاري و مسلم)

آبہ منتفرت عبداللہ بن مہاں وضی قد طبہت روایت ہے انہوں نے بین کیا کہ رسول اللہ مبدوث بوٹ (چنی فقد قالی کا حرف ہے "پ کو نبوت ورس ت سے منصب پر فائز کیا گیا) پالیس میال کی فمریش اس کے بعد آپ کہ طرف میں رہے تو تیج رسال ، آپ پراللہ قالی کی طرف ہے وقی آئی رق پچر "پ کو تھم بوالکہ ہے) بجرت کا وقائی ہے تیج سے فرونی اور مہاج بن کروں وا سمار رہے اور پچر (دید مؤروش) اوف تیانی کی وقت جب کہ غر شر اینے تر بیٹ الاس کے تعدد

من بخارى و سيح مسلم)

١٠٥> عَنْ آنَسٍ قَالَ قُبِضَ النُّبِيُّ ﴿ وَهُوَ ابْنُ لَلْتِ وَسِيِّينَ، وَٱبُونِيكُو وَهُوَابْنُ لَلاَثٍ وَسِيِّينَ، وَعُمُرُو هُوَابُنُ لَلاَثِ وَسِيِّينَ . . . و مس.

ترناسہ حضرت اس رمنی املہ محتر سے روایت ہے کہ رمول اللہ کے وف مید پائی جب کہ عمر شریعے تر پیٹی (۱۳کامان متحی اور حضرت ابو بحرر منی اللہ حدث نے مجھی وف مید پائی جب کہ سب کی عمر تر سیٹی(۱۳)مرال متھی اور حضرت عمرائے مجھی وزائت پائی تر سیٹر ۱۳ کم میال ہی کی عمر جس

تشریک شیخین (هنم سالا مجرصدی اور غمرفده قی رخی الله خنید) کی رسول امند کے ساتھ جو خاص بکسه فاص اناص نسبت تھی، اس کا ایک ضبور یہ بھی تھی کہ تخضرت کی حربی آن دونوں هغرات نے بھی تربیٹی (۱۳ کمال کی عمر میں می وف ت پائی اور اس ہ ک ضبور سیہ تھی ہے کہ وفات کے بعد میں دونوں هنترات بھی روند اقد س میں حضور امر سے بدایہ میں مدفون ہیں ۔ مارے تو مت کے دیز یہ موری کو مت کے دیز ہے ۔ موری مو مخوان وہ حدیث گذر چھل ہے، جس میں فریلا گیا ہے کہ قیامت کے دیز جب تبخشت سے تج مشر نے سے اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ ترکم میران مشر یار برا خداوندی کی طرف چیس کے تو سپ کے دونوں رفیق سپ کے اللہ جائیں وابت اللہ ، جول کے اللہ ترکم کی جس میں انہوں نے بیان فر ہوئے کہ جب فرہ اس انظام رفیق اللہ حد کو وفات وہی تا کہ مورت علی مرتشی رفیق اللہ حد کو وہا تھے کہ جب فرمان کی اللہ حد کو وہا اور اللہ ہے کہ الرشاوات کا جوالدے کر برب بائل وہ اس میں افراد کے ارشادات کا جوالدے کر برب بائل وہ اس میں افراد کے ارشادات کا جوالدے کر برب بائل وہ اس کی افراد کی ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنَ الْوَحْيِ الرُّولِيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَاتَ لَايَرِيْ رُوْيًا اِلْآجَاءَ تْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ لَمُّ خُبِّبَ الِّذِهِ الْخَلاءُ وَكَانَ يَخْلُوا بِغَارِ حِرَاءَ فَيْتَحَنُّكُ فِيْهِ ۚ وَهُوَ التَّغَلُّذَ ۚ اللَّيَالِيَ ذُوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يُنْزَعَ الِيٰ أَهْلِه وَيَتَزَوُّذُ لِذَالِكَ، ثُمٌّ يَرْجِعُ إلىٰ خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوُّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحِقُّ وَهُوَ فِي غَار حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِفْرَا فَقَالَ مَا آنَا بِقَارِئ قَالَ فَاَحَلَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بِلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمُّ ارْسَلَنِي فَقَالَ اِقْرَا قُلْتُ مَاأَنَا بِقَارِئَ فَأَخَلَنَى فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَا قُلْتُ مَاآنَا بِقَارِي فَآخَذُنِي فَعَطَّنِي النَّالِتُ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَا باسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَق ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ إِنُّواْ وَرَبُّكَ الْاكْرَمُ الَّذِي عَلْمَ بالْقَلَم ‹ ؛ عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَالَمْ يَعْلَمُ ‹ ۚ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ۚ يُرْجُفُ فُؤَادُهُ ۚ فَذَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ أَ ۚ آلَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَرَمُّلُونُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاخْبَرَهَا الْعَبَرَ لَقَدْ عَبْيْتُ عَلَىٰ نَفْسِيْ، فَقَالَتْ عَدِيْجَةُ كُلا وَاللَّهِ لَايُخْزِيْكَ اللَّهُ ابَدًا، إنَّكَ لَنصِلُ الرُّحْمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْتُ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَاتِب الْحَقّ، ثُمُّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ إِلَىٰ وَرَقَةَ بُنِ نَوْقِلِ ابْنِ عَمِّ خَدِيْجَةَ فَقَالَتْ لَهُ يَاابْنَ عَمّ إسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَاالِنَ آخِيْ مَاذًا لَوَىٰ؟ فَأَخْبَرَهُ ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبْرَ مَارَايَ فَقَالَ لَهُ ۖ وَرْقَةُ هَذَا النَّامُوٰسَ الَّذِي أَنْوَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُؤسَّى، يَلَيْتَنِي كُنْتُ فِيْهَا جَذْعًا يَلَيْتَنِي ٱكُوْنُ حَيًّا، إِذْ يُخْرِجُكَ قُومُكَ، فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿ أَوْمُخْرِجِيٌّ هُمْ؟ قَالَ نَعَمُ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُ بِمِثْلِ مَاجِئْتَ بِهِ، الْأَعُودِي وَإِنْ يُلْرَكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَرِّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبُ وَرَقَةُ أَنْ لُو فِي وَ فَتَوَ الْوَحِي.

" جود الهالمؤوثين حفرت عائش رضى الله عنهات روايت كه انهو ب نبايه و بناي و و بناي من من من سبت رسن الله به يه و في كل ابتداء بولي رئياه صاد قد ( سيح خواب ) تنعي وجو آپ سمان كاری و ت من و بيشة يخه نيئه نيئه تي " به جوخواب منگي و ميشنده و منته كي طرح سائت آبياتا به نيم آپ كه ال ميش شوت

گزینی کی محبت ڈال دی گئی تو آپ نار حرایش جا کر خلوت گزینی کرے گئے۔ وہ مات پ (اپنے الل خاند ک طرف اثنتیاق ہے پہلے ) کی کئی رات تک عروت فرمات اور اس کے لئے خور دونوش کا ضرور کی سامان س تھ لے جاتے پھر (اپنی زوجہ محترمہ) حضرت ضدیجہ کے یا ک تشریف اے ،اوراتی ہی ر توں کے لئے پھر سامان خورد ونوش ساتھ ہے جاتے ہیں تک کدائی حال پٹن کہ آپ غار حرامیں تھے، آپ کے ہاں حق آگر (یعنی وحی حق آگئی) دیانچہ (خدا کا فرستارہ) فرشتہ (جر ایل) کے بات کے بات الارال ئے کہا کہ اقرا( پڑھے!) آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا ٹیسی ہول، آپ نے بیان فرمایا کہ بچراس فرشتے نے مجھے زورے دبیا ( بھینی) یباں تک کدائ کادبؤمیر ف حاقت کی انتہا و پھنٹی کیا۔ پھر اس مجھے تھوڑ ویاور کہا کہ اقرا (یزھے!) پھر میں نے کہا کہ میں بڑھا ہوا نہیں ہوں، پچھ اس نے مجھے پیکڑ اور پچھ دونہ کی وفعه زورے دبایا، بیبال تک که اس کاد باؤمیر گ فاقت کَ اَتِهَ مُو سَنَّيْتًا مِيْ، چه اسْ مِنْ تَجْعَد تَجوز دباله رَبِّهَ أَبِهِ ا قرا( پڑھئے!) کچر میں نے کہا کہ بٹ پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے بعد کچر اس فرشتہ نے کچھے کچڑا اور تيسرى مرحيد زور سے دبايا يهاں تك كه ال كادباؤميرى حاقت ف انتباً و سيخ على اس في مجھ چيوز، و اورکی در رسی بات با معیار) میدر داست در دوران در است با دو دران دید رسوا) سو السارات مين ( الناكر يورد كارك المت يزي جمل الميداكية المان كوجس في جي بوئ فون سے بيداكيا، براهي اور آپ كا بروردگار بزاكر يم ب دوه جس ف قلم ك فرابعہ سکھایا،اٹیان کووہ سکھی،جووہ نہیں جانتا تھا) کچر رسون اللہ ن تیتوں کو ۔ سُراس حال میں لوٹے کہ آپ کادل ارز رہا تا۔ تو آپ (اپنی زوجہ محتمد) <sup>دین</sup>ت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہا*ت* تخريف لات اور فرمها كه مجيحة بير از حدوه فيحية بير الزهدو، وأحدو وب سيس كو بير الزهدوييها لألك کہ گغبراہٹ اور دہشت کی وہ کیفیت ٹنتم ہو کی ق آپ 🗀 حضرت خدیجیڈے ہت کی اور پور اواقعہ بتلاياور فرمديكه جحيدا في جن وُ هوه و عياق هفت خديج ف بهاكمة مُزاية خطره ك وت نهين، فتم بخد القد تعالى مجمى تنب كورسوانيس كركاء تب صدرتي كرت بين بميث حق اور يكى بات كمتم مين اور پوچھ اٹھاتے میں اور تاداروں کے لیے کمت میں اور مہمان وازی کرت میں اور او گول کی مدد کرتے میں ان حادثوں پر جو حق ہوتے ہیں ۔ مجر حضرت خدیجہ "پ کوے سٹیں اپنے چھیزاو بھائی ورقہ بن نو فل کے پاس اور ان سے کہا کہ اے میرے بھاڑاو پھائی اپ تھینے کی بات (اور واردات) سینے اُلوور قد بن لو قل نے رسول اللہ ﷺ کہا کہ اے سینے بٹا ؤتم کیاد کیجتے ہو؟ تورسول اللہ نے ان کودہ سب بتالاجومشامدہ فرماہ تی قور قدے کیا کہ مدوہ خاص رازدان فرشتہ (جر اکن) ہے جس کواللہ تعالی نے موی علیہ السلام پر بھیجاتھ ( بھرور قد ئے کہا کہ )کاش میں اس وقت جوان پٹھا ہو تا، کاش میں اس وقت زندہ ہو تاجب تمہاری قوم تم کو کالے گی ۔ قرسول اللہ ﴿ فَرْجِب ﴾ کہاکہ کیا میری قوم ک لوگ جھے کال دیں گے ؟ور قد نے کہا کہ ہاں!(تمہاری قوم تم کودیس سے کال دے ٹی) وئی آدمی بھی اس طرح کی وعوت لے کر نہیں " یا جیسی تمراہ ہے ہو مگر پ کہ وگوں نے س کے ساتھ دہشنی کا ہر تاؤ کیا

اور آئر ش ان ول تک زندور ہاتو تمباری مج اور مدد کرون گا، پھر تھوڑی بی مدت کے بعدور قد کا انقال جو گیا ادار و کی کاسلسلہ منتظی ہوگیا۔ (سی جندی سی سی

حدیث میں سب ہیں وہ بیریون کی تئی ہے کہ رسول اللہ بھی پروگی کا سلسلدان طریق شرف باوو کہ آپ کو سے بیرور (چی خواب) نے شروع ہوئے واقع خواب اس خواج میں اس کی یہ وضاحت ہے کہ آپ جوٹ کن جات میں جو خواب دیکھے دو لائے کے اجاب کی طرح بیراری میں سمجھوں کے سامنے جہار مجمع ہیں ہیں تاہد میں تجاہد کے لئے آپ کی روحائی تربیت کا سلسلہ اس طرح آپ خواج درست شروع معادد سرور جد تھے۔

معارف الحديث بــحفيم

آگ حدیث شریف میں جو فرمد گیا ہے ، اس کا مطلب ہیں ہے کہ مادح انگاس خلوت فریق اور مودت کے سلند میں آپ کا موجودت تشریف کے جادت میں مشخول رہتے یہاں تک کہ جب آپ کے دل میں گھر والوں کی دیکھ بحال اور ماڈ قات کا داعیہ پیما او تا تھ گر ذوج محتم مد حضرت خدیجہ کے پاس آخر باف اس کے دو اور کا میں موجودت کا ساتھ بھی کے باس تحقید اور وائی کا شروری سان نے تریا ، حراتش نے کے بہتے اور وہاں

عبادت میں مشغول رہے۔

معنورت صدیق فی بات میں ایک مضولت کے بین ۔ کا نظامتان فرمایت کے میں دو میں استعمال فرمایت مدین کے ایک داوی امرزی کی قط استعمال فرمایت کے ایک داوی امرزی کی جدی کے فظ اس کا حصل مطلب بیان کیا ہے بیٹن کی روایت سے یہ بیت معلوم نہیں ہوئی کہ مار حمالے اس قام میں حدیث نام اس معنوات معنورت کا طریقہ کیا تھا میں حدیث نے اس بار میں معنوات معنا کے کرام کے مختلف اقوال غل کے بین کو وہ سب تیں ملک تا اور اس محتال میں معارف کے کہا میں معارف کے معامل کرتے ہوئی کا اس محتال کی طرف سے آپ کی مسلس تربیت ہوری محق میں کا مباد کا واجہ کے است معارف کی مسلس تربیت ہوری محق میں عبادت کا واجہ آپ سے قب میں بیدا کیا گیا ہے بھی جذب المبید اور کیل معرف کا است کا وادا کی طرح کے البام ریائی کا متحید تھا۔

تجر غار میں آپ ' جو عبادت فرماتے تھے جس کو حضرت معدیقائے فیقیقت کے لفظ سے تعمیر فرمیا ہے، مجھنا چاہئے کہ وہ مجل اہمام ربائی کی رہنمائی میں تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ ' اپنے نئے نور ہوا ہے کی وہ عا کرتے ہوں اور آپ کی قوم شرک و دب پر تی اور شدید مظالم و معاصی کی جس نبوست و خلافات میں عُول تھی، جس سے آپ کی فط سے میں صدائے کو شخصافا ہے تھی، اس سے آپ العد تعالیٰ کے حضور میں اٹی بیزار کی اظہراور قوم کے لئے بھی اصلاح و ہوا ہے کی وعافر ہاتے ہوں (وعافو حضور نے عودت

كامغزاورجومر قرماياي)

مبر حال را آم الحروف کانیل ہے کہ آپ کو عبدت کی اس مشخویت میں اب م خداوند کی کر جنمائی حاصل تھی اور اس کے ذریعہ آپ کی روحانیت کو آگے کی منز اوں کے لئے تیار کیا چار ہاتھا، والقد اعلم۔

لیتین فرمایی ہو گاکہ یہ ہیرے خاتی دہائی دیا کہ واقع سے است مجھائے آفش خاص ہے فرائے۔

مدین میں خارج را کے ذرکوری واقع کے ذرکر ہے جدیون فرمی گیے ہے رسول اللہ سورة افتل
کی ان ابتدائی پائی آبیوں کو لے کر خارج را ہے اس میں گھر آخر ایسا اس کہ آپ و جشت از وہ ہے
ہے ، آپ کا الراز زمانی، جم مہر رب پر مجھائی کا افرائے آبی ہے ۔ آپ ہے کہ آب خاتی ہے بھر پر کہا اس کا اثری آبی ہے ۔ آپ ہے کہ ان خانہ ہے فرمی کہ
جمہ پر کہا افرائ ووجو (ایک صرت میں کہا افرائے کا خلق قات بیت ہوت ہے اور اس ہے سون مت
ہے کہا نہ کے گور اور ب آپ کو کہا (حدوریہ کے دورہ شمت زدگ اور اس کے درنس کی بنیات خمریو کہ
اور جات معمول پر سنگی تو آپ نے زوجہ محمد صفات خدیجہ گورہ سے بھرایاد چاتی اس منسمیہ
میں یہ بھی فرمیوا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس اب خدیجہ آبی ہوں کا خد جو پیرادو گیا تھی) منظب ہے ہے
میں یہ بھی فرمیوا ہے ۔ ۔ گور کا درزور دورے دیو تھی مجھے خدورتھ کے بے کی جان بات کی کورٹ

نعفرت فدیجے رئی املہ عنہاکا مقصد س تنظوے یہی تفک آپ کے یہ مکام اخل آباد مربرک ادور برک استان آباد مربرک ادور بل کے استان کی تعلق کے باتر کا ادار باتر کی عدامت اور دیمل میں کہ آپ استان کے استان کے بھی ایشن کے کہ یہ جو چکہ نام یہ کئی س کے کر مربی کا ایک نامی منظہور ہے۔ کے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کی حضرت خدیجہ احضور وسر تحدیث میں بیانی واقع کے بھی اوا بھر کی وقت میں میں میں م بین و فع کے بیان میں میں کیا گیا ہے کہ کی حضرت خدیجہ رفعی املہ حیاب کی ای حدیث کی سی میں میں میں کا بھارت کی ایک دوسر کی دوابر کی دوابر

وَكَانَ الْمِزَّا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِنَابَ الْهِنْرَانِي فَيَكْتُبُ مِنَ الْوَانِجِلِ بِالْهَلْرَائِيَّةُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْعَطَى.

آنے ہے اور قدیمن کو قبل اپنے آوک تے جو زمانڈ چ جیت بیٹس (یٹن رسوں انتساس کی بھٹ سے پہنے انتسانیت 9 ورقت کے واحد نو نوبی اور حق مند بجا کے وائد تو جدو اور اسامہ میں مبد عوی کے بیٹے تھے اس کے ورق حظر سہ خدیج کے حقیق بچہ الواج من کے جے۔ افتيار كرچ يچ اوريه عبر ني زبان لكتے تتے، دِنا خي المجس وعبر افي زبان مِس لَه سَرَت تتے اور يہ بہت وزج تتے اور ابنان او كے تتے

''')۔ اور سیجے مسلم کی روایت میں عبر انی کے بجائے عربی ہے، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ ورقد بن لو قل انجیل کے مضامین عربی زبان میں کلھائر تے تھے، اور بظاہر کی زیادہ قربی آتیاں ہے۔

مرقہ بن نوفل کے حاب میں محصہ کہ یہ شرک ایت پر تق سے بیم الرسخ وی تو تا کا طاق میں موں کے ساتھ میں محصہ کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک دائیہ بات کا میں محصول خرب کے ایک ایک ایک دائیہ دائیہ میں محصول خرب کے دور اسٹری میں ایک ایک ایک دائیہ میں محصول خرب کے محصول خرب کے محصول خرب میں محصول میں مدان کے دوران سے بیم اور مشرت میسکی میں مدان کی دوران سے بیم اور مشرت میسکی میں مدان کی دوران سے بیم اور مشرت میسکی میں مدان کی بات کی برائی ہوئی میں محصول کی محصول

حافظ این ُجرِ مستلانی نے اپنی کتب میں ان ورقد بن ٹو فل کے بارے میں ایک روایت نظر کی ہے۔۔

وَكَانُ وَرَقَةُ قَدْكُرَهُ عِبَادَةَ الْأَوْلَانِ وَطَلَبَ الذِّيْنَ فِي الْآفَاقِ وَقَرَّا الْكُتُبُ وَكَانَتُ خَدِيْجَةُ تَسْتَلَهُ عَنْ الْمُو اللَّبِيِّ لَلْقَوْلُ مَاأَرَاهُ إِلَّا ضِيَّ هلِهِ الْأَقْةِ الذِّيْ بَشَّرَ بِهِ مُؤسى وَعِلْسَى.

والأصابه ح ٢ ص ١١٩١)

ورقد بقوں نوچو کو برااور خط بھٹے تھے اور دین کن کی تلاش میں میں تنقیف معاقب اور مکوں میں پیرے اور انہوں نے سماری کا (لیٹن ان سماری کا جو سمائی بھی اور تھی باتی تھی) مطالعہ کیا تقامادور تقدیجہ ان سے رسول اللہ کے بارے میں بوچھ کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بے اخیال ہے کہ بداس است کے بیداس است کے بیداس است کے بی جو رہے کرن کی بشارت حضرے موتی اور حضرت شمیل نے دک ہے۔

اسے معلوم ہواکہ ورقد بن نو فل کی اس خصوصیت کی وجب کہ انہوں نے اپنی قوم کے شرک و بت پر تن والے خدجب سے جزار ہو کر جیسو کی خدجب اقتیار کر لیا تال اور اس طرح نوب ورسالت کے پورے ملسد پرووایدان سے آئے تھے اور قورات انجیس فیر وکٹ جامعیے کے عالم تھے اور ظاہر ہے کہ ان ماز اگر کی بھی عام الم کید کی زندگی ہے الگ فتم کی عابدانہ داوارویشاندز ندکی روی ہوگی۔

ر (الفرض ان کی ان صفات و خصوصیات کی وجہ ہے )ان کی بیخاناد بمین حشرت خدیجہ جو ایک نمایت سلیم افغار سے اور یہ قدید فوق سخیس ان کو ایک روحانی بزرگ ججتی تحیس اور ان سے ایک طرح کی مقیدت ر محق تھیں اور مذار ترا کے اس واقعہ سے پہلے بھی صفور شائے نے فیر معمولی احوال '' کا تذکرہ کر کے '' آپ کے بدے بین ان کا خیال اور ان کی رائے دریافت کی سرتی تھیں اور ودجواب میں کر کرتے تھے '' ایسے حدد مذات مدر سے مدر سے است کا انتخاب کا مان ہے کہ یہ اس اس سے انتخاب کا امان ہے کہ یہ اس اس کے اور نجی

ہوں گے جن کی بیٹارت حضرت موتئے و حضرت میں نے دی ہے۔ گیر دہب خار حمراکا یہ واقعہ ضور میں آیا جس کا اس مدیث میں ذیر کیا گیا ہے اور حضور نے حضرت خدیجہ گوچی یا قوان کے دل میں واعمہ پیدا ہوا کہ ووپہ پوراواقعہ حضور کی زبان مہر کے ہے ویڈ میں فوق کل کو

ر بیاب جو پہنچ ہی ہے آپ کے نی در سول دو نے کا خیاں فام کرنے تھے کے بیاں ہو بات فاص طور ہے قابل کا فاع کے کہ روایت میں اس کا ذریعہ اشدو تھی کٹیں ہے کہ اعظور نے درقہ کے پاک جات ان فوائش کی دو کملہ جیدا کہ مدینے میں اسراحظ بیان کیا گئے ہے حقہ سے فدیر جی آپ شاکوان کے پاک

یہاں گی کے ذائن میں میں سوال پیوائو سکتانے کہ ورقہ بن و فن قر نسوانی فی جیدوی ند : ب سے بیرہ ا تتے مجرا اس موقع پر انہوں نے حضرت میسی کان مر چھوڑ کے حضرت موتی کانام کیوں لیاہ ، نکہ جرا انگل جس

ا مثل کیجین می شش صدر دادات اور بیوت به برید یک بیشن پتی وی دائی و بر اس مرز اور ایش را تو ای کات بی ق طرف مجک میدا دیشته واقلات می داد کر می در بیت می بیاب برد تو ای قبل قبول می داد به بر به این میرود این به برای تاریخی دافته بر حدیث کی کمالان می میگی دوایت بها بیت به به به بیت که به به کار فرای می میرود ایست به میشود و ای آب ایک نام بی می از این میرود برای میرود می میرود بیشت به بیت این بیشته بی میرود بیت میرود بیت میرود بیت میرود می در فرای میرود بیت میرود بیت میرود بیت بیت بیت بیت بیت بیت بیت بیت بیت میرود بیت میرود بیت می در نام میرود بیت می در میرود بیت می در این میرود بیت می در میرود بیت میرود بی میرود بیت میرود بی میرود بیت میرود ب

يهن به الخوظاريك دهم من خديجة أن حضور كوزه ورقد نام في كل الجينية بهادار مل طرق ورقد الم يهي "ب و ( الجينية) كهير مرفق طب أيه قب سي رشته كي خديد بر شكن كه يا يوجك الع مب ساس مام و مل ساحدة ال كها قبال ووجه ب بروس واز راواحة استيجار الجيمة في ويدور شفقت سهجية بدير توظاب المرت هير.

مو تع پر جبرائیل این کے تعارف میں مو کی مدیداسد م کاذ کر فرمید

حدیث کے تقریش کی کہ درقہ بن نو قل نے اپنیاب ختم کرتے ہوئے مگر رہ پاکہ اگر بین نے اپنیاب کی بیاب کی بین کی بادر آپ آئے کا دونرون پیدیس آپ قوم کو دین حق کی دعوت دیں گے اور قوم آپ کی مخالف اور دشمن بوجائے گی تو بیس پنجاس بڑھائے اور اس معذوری کے بودیو د آپ کی اپنج ادمائی مجرمد د کروں گا۔ اس کے آگے دو بیت بیس کے کہ مجم تقوری کی مدت کے جدید و د قد بن نو قل وفات پی گئے ۔ اور فار حمائے اس واقعہ کے جدیکے مدت تک و کی ک آمد کا سعد بند رہد (حدیث کے اصل مضموں کی تو شیخ و تشریخ تاہو کی ا

## حدیث ہے متعلق چندامور کی وضاحت

اں مدیدے معلوم ہواکہ رسول اند کی نیوت کی ہے پہلے تصدیق کرنے والے اور ایمان مال میں معلوم ہواکہ رسول اند کو دین حق کی اور تحق کی ایمان کی تحق کی ایمان انتقال فرد گئے کہ وہ شخ میں وہ رسول اند کی تحدیق کرنے آپ کی ایمان انتقال فرد گئے کہ وہ شخ کو اور تحق تحق اس لوظ سال کی تحق کی ایمان انتخاب کے تحق کی ایمان انتخاب کی تحق کی ایمان انتخاب کے تحق اس لوظ سال کی تحق کی ایمان انتخاب کی تحق کی ایمان انتخاب کی تحق کی ایمان انتخاب کی تحق کے تحق کی تحق کے تحق کی تحق

ور سرے ماہ بید ہے ہیں۔ \*\* حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ہر اٹیل نے تین دفعہ انتہا کی زور زورے حضور کا کلوٹ مہارک و اپلاز جیسے کو کُ کس کا کلا گھو شما جا پہتا ہے ) شہر حین اور عدے کرام نے اس کی عشف تو جیمبیں بیان فرمائی ہیں۔

روایات بین مید نجی ذَبرَ بیا تُبیب که او مُثنی پر موار ہونے کی حالت بین اگر و تی نذل ہو کی تواو مُثنی پیٹھے گئی اخر خس میں ماج کے زدیک زید دور تین قبی کہ بی ہے کہ اس محت د ہوگا متقعد بیکن تھا کہ آپ اس

و جی گل فرما سکیں جو دکیارہ فعد القد کی جارتی تھی اور اشدا علم۔ \*\*) حدیث شن و کر فرمدی گیا ہے کہ " ہے اور حمرات جب گھروہ نین تشریف اے تو آپ انڈ کاول / زربہ قد ور جم مهرک پر بھی اس کا اثر تھی اور حضرت خدیجہ " ہے " ہے نے فرمید سے میں اسکا ۔۔۔ ( نکھے تو این جو نوی کا خطروء در گیا تھی) آپ کا بیے حال بھی حضرت جرائیل کے اس گلاد بانے کا اور

ے۔ کلام ابی کے بار ٹران کا بھی تیجہ تیں میا اللہ تو ان کی رحت و حکمت ہے کہ ہم پر قرآن پاک کی تلاوت کا کو کُل یو چھ کیس میز تا ور ندائر کی شان تو خود اللہ تھا کی نے بیران فرمانگہے۔۔

# لُوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْ أَنْ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَايَّتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ

رموره بحسرايت بصر ۲۱

تریند الربیر قرآن بھرپرلا پرمازل کرتے و تم و کھنے کہ وواسد کے فوف سے وب جاتا ہور کورے کور ہوجاتا۔

اب سائال ال

تر دیا میں وہ صدیقیں مجمود رق کی تن میں جمن ہے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اور امتد کے نزویک اطلاق کا کیود جداور مقام ہے۔

من سب معوم ہوتا ہے کہ ان میں سے تخضرت کے چند مختم رشودات یہاں بھی اخرین کی د دہائی کے لئے ذکر کردھے و کیں ۔۔ارشاد فریا

إِنَّا مِنْ خِسَادِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْسَلَكُمْ أَخْسَلَكُمْ أَخْسَلَكُمْ الْخَسَلَكُمْ الْخَسْلَكُمْ

'رجمہ عمرو گول میں ایچھے اور بہتر وہ وگ میں جن کے اضاق زید دایتھے ہیں۔ ایک دوسر کی حدیث میں ارشرد فرما

النَّمَ الْمُعِنْتُ لِأَتَهِمَ مَك إِنَّهُمْ مَك الْمَخ كُلِّق 0

ترجہ۔ میں خاص ان کام کے بھے بھیجا گیا ہوں کہ بنی تعلیم اور عمل سے کر بیدند خلاق کی پھیس کر دول۔ ایک اور حدیث میں رشاہ فرمایہ ۔

اِنَّ الْفَلْلَ هَمُوا يُوْصَعَهُ فِي مِيلَ وَانِ الْمُسَوْمِينِ بَسِومُ الْفِينَدَةِ مُلَقَ حَسَنَ " جَهِدَ قَيْمِتَ كَن مؤمن كي ميزان عمل مي جوسب نيه ووزني بيّز ركن جب وواس كي ايتح اخلاق بور گيه

''پ' نے محرشر بیف کے آخر کی دوریش حضرت معاذین جس رشی مند عند کودا کی و معهم اور حاکم بنا کر مین بھیجانو ''خرکی تصیحت پر فرمانی

١٠ سورة القلم آيت نمبر ٣٠ ١٠ منح يفارى و تنج مسلم ١٠ مورة القلم مالك، مند احمد ١٠ من الحد و و ١٠ مع ترةى ١٠ مورة ١٠ معد المدى ١٠ من الحد و ١٥ مومالهم مالك، مند احمد ١٠ من الحد و ١٥ مومالهم مالك، مند احمد ١٠ من الحد و ١٥ مومالهم من مناسبة من

أُحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ.

ترجمنه و ميكهوسب لوگول ب أقطح اخلاق كابر تاؤكرنا-

اں تہبیر کے بعد ذیل میں چند دوحد بیش میز ہے جس میں صحیبہ کرام نے اپنے تجربے اور مشاہدہ کی خیاد پر آپ کے کرئین اطال کا بیان فرمایہ ہے۔ اسواء سند کاکا ل انتہاز غیب فرمائے۔

١٠٠٧) عَنْ أَنْسٍ قَالَ حَتَمْتُ النِّيِّ ٥٠ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفْتٍ وَلَا لِمَا صَنَعْتَ، وَلَا الْإَصَنَعْتَ. . را الحرى سوي

آرجہ حضرت اُس رضی القد عند ، ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ بی نے دس ساں رسول اللہ کی خدمت کو، آپ ' نے ' بھی بچھا ان کا کلہ بھی نمیں فرمایا ورنہ بھی بے فرمیا کہ تم نے بید کام کیوں کیا اور ند بھی بیر فرما کہ تم نے بید کام کیوں ٹیمل کیا۔

ر حمل زبان میں اف کا کھر کی بات پر تاگواری و زراختی اور فصد کے اظہار کے لئے اوا اوا تا اس کی حمر آنھ (8)

بر رسول اللہ جب جمرت فرد کر حمد متوق تخریف اے قوصرت الن کی حمر آنھ (8)

مال (اور ایک دوسری روایت کے مطابق دس داکھرا) تھی، ان کی والدہ ام سلم رضی اللہ عنها نے جو برئی

مال (اور ایک دوسری روایت کے مطابق دس داکھرا) تھی، ان کی والدہ ام سلم رضی اللہ عنها نے جو برئی

مال موادر مورایت کے مضور کے دوف ت تک چورے دی کہ اکسال آپ کی خدمت میں میں میں اور قصد کے اطہار کے سے اس مدیث

مال کی خادمت میں بھی ایس میں بواکہ آپ نے مسابق اور غصد کے اظہار کے سے افسار کے سے افسار کے کے افساکا تھی بھی

مری میں اور میں اس میں بواکہ کی کام کے کرنے پر آپ نے ڈائٹ ہو کہ دیکام آپ کے کہ ویک ایس میں کام کے نہ کرنے پر آپ نے ڈائٹ ہو کہ دیکام آپ کے کہ ویک کیا ہے

میں ایس جس کو تین کے دوسری روایت کیا کہ کیوں کمیں کیا ۔ مطلب میں ہے کہ آپ کی کا دوسری روایت

میں جس کو تین تین نے شریع کے انسان میں دوایت کیا ہے کہ نہ

خَدَمْتُهُ عَشْرَسِيْنَ لَمَا لا مَنَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ أَلَىٰ فِيهِ عَلَىٰ يَدَىُّ فَإِنْ لاَمْنِي لَائِمٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ دَعُوهُ فَاللَّهُ الْوَ فَطِيَى شَيْءٌ كَانَ . مشتره لمصلح

تر بہہ میں نے دیں الدہ الدر سوں اند کی خدمت کی اگر بھی میرے ، تھے کے کو کی پیز خدنی افز ب ہوگی تو آپ نے اس پر بھی تھے عدمت نہیں فر ہائی اور اگر میر کی ال تفتی پر آپ کے گھرواوں میں ہے کو ٹی دومت کر تا تو آپ فرود ہے تھے کہ جب بت مقدر بود چکی تھی دوہو ٹی تاتی ہے۔

يها به بات معوظ ربن چاہينے كه آپ كامير وقية ذاتى معاملات ميں تقي ليكن جيس كه دوسر كي حديثوں

ے معلوم ہو تا ہے اللہ تو لی کے احکام وحدود کے بارے میں آپ کو کی رور مایت نہیں فرات تھے۔

وَعَلْهُ قَالَ كُنْتُ آمْنِيْنَ مَعْ رَسُولِ اللّهِ وَعَلَيْهِ بُودٌ نَجْزَانِيَّ عَلِيْظُ الْحَاضِيَةِ قَاذَرُكُهُ آغَرَائِيَّ فَجَلَهُ ، وِرَقَائِهِ جَبْدُةً شَدِيدَةً وَرَجَعَ نِنِيُّ اللّهُ . فِي نَحْرِ الْأَغْرَائِي حَنْي إلىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللّهِ \* فَالْأَلَٰنُ بِهَا حَاشِيَّةُ النَّرْدِ مِنْ شِلَّةٍ جَلْمُنِهِ، لَمُّ قَالَ يَامُحَمَّدُ مُولِيْ مِنْ مَالِ اللّهِ الذِيْ عِنْدَكَ، فَالْنَقْتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ \* فَمُ صَحِكَ، لُمُ آمَرَكُ

بعطاء (رواه البحاري ومسلم)

ج آئی اس بین سے مدق میں ایک شہ تی جین فاس قسم کی چو دین کی تحییں ان و فج الی چود کہ بود ہو اور کہ الی چود کہ بود کو جو اس بود کر کہ اس بود کہ اس بود کہ اس بود کہ بود کہ بود کہ بود کہ بود کہ بود کہ اس بود کہ اس بود کہ بود کہ بود کہ بود کہ بود کہ بود کہ کہ بود کہ بود

١٠٠ عَنْ جَابِرِ قَالَ مَاسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ صَيْئًا فَطُّ فَقَالَ لَا

''ریمنن حضرت مَّایررضی الله عنده ب روایت بر کسمی ایسانمین دواکد آپ نسب کی چیز کاموال کی آبیا موادر آپ نے اس کے جواب میں "الا" (حتی نمبری) نماید جو ج تاكه بيد عنديت فرمادي جائے، و تب بھي ترجه كرا كار نتيس فرمات تنے، جس سے سوال كرنے والے نّ ول شخع ہوتی اً مروه چیز موجود ہوتی تو عصافر ہدیتے ،ور نہ مذر فرہ دیتے ور دیا فرہ دیتے الغرض سوال کرنے و لے کو سب کبھی سے ہم کرانکاراور ننی میں جواب نمیں دیتے تھے۔

به ظاہر بدایک معمولی تل بات معلوم ہوتی ہے، نیکن حقیقت بیت که بیا انتہائی غیر معمول بات ہے ئے شخص کے کسی مطاب پاسوال کے جو ب میں جھی کہیں ۔ نہ کہنا معری ورجہ کی سریم النفسی بشر فت طبق ور عان ظر فی کی دیمال ہے،خوش نصیب میں ودلوگ جنہیں املد تعان و بھی طور پر بید صفات نصیب فرمادے، ی طرن واللہ کے بندے جوان صفات ہے آراستہ اللہ و و کے ساتھ رہ سرایے اندر میراخی پیدا کرت ک کو شش کرتے ہیں، وہ بھی بہت قابل رشک ہیں۔

. ١١. عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﴾ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِائِيتِهِم فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا 

ترجمه الحضرت انس رضی الله عنه ء ہے روایت ہے انہوں نے بیان فرمایا که رسول الله 📉 جب صبح فجر کی فماز یڑھ کر فارغ ہوت قومدینہ کے گھروں کے خدمت گار (غدمیاہ ندیاں) ہے ہے ہر تن لے کر آ ہات جن میں پائی ہو تا( تاکد آپ بر کت کے سنے بیور کی صفاعیے مقاصد کے شاس پائی میں ابناد ست مبارک ڈال دیں) تو آپ ہر بر تن میں پناد ست مبارک ڈال دیتے قر ساد قات یہ مجھی ہو تا کہ ( نخت سر دی کے موسم میں) ٹھنڈی صن کے وقت (برتن میں بہت ٹھنڈ پانی کے سرت کے )پر ک ابت ق آپ اس بل مجى پادست مبارك وال دينا ا

تشریح مدینه منوره میں سر دی کے خاص موسم میں شخت سر دی ہوتی ہے اور بر تنول میں ر تھا فی برف جیبا گھنڈا ہو جاتات س حدیث ہے معلوم ہو کہ سنخضرت سیائی ۔ ٹااب کی الداری کے بنے ور اس عمل کو بند گان خد. کی خدمت تھور فرماتے ہوئے تن برف جیسے مختذے پیلی میں بھی دست مہارک وُاں دینے کی تکلیف برداشت فروتے تھے ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ، کے اس بیان سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایبا نہیں تھ کہ مجھی اتھا تا ہی کوئی شخص برتن میں پائی لے آتا ہواور آپ على اس ميں دست مبارک ڈال دیے ہوں بلکہ میہ گویارہ زم وکاس معمول تی سے سرا مقدے کسی صالح بندے کے ساتھ الیا معامله کهاجائ توبه حدیا خاس که اصل اور بنیادے۔ بشر طیب که عقیده بیش فساد امر خلوند ہو۔

١١١ عَنْ اَبِيْ هُرِيْرَةَ قَالَ قِيْنَ يَارَسُولْ أَأَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَقَانَا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ

تنہیں حض تابوم پرورضی المدعنہ ہے رویہ ہے کہ رسول اللہ ہے عرض کیا گیا کہ حضور سپ مشر تین اور کفارے حق میں بدورہ فرہائیں ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حنت اور بدویا کرنے و ابنا کر

نہیں بھیجا گیاہوں بلد رحمت بناکر بھیجا گیاہوں۔

عَنْ عَالِشَةَ مَاضَرَبُ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَنْنَا قَطْ بَيْدِهِ وَالْإِمْزَاةَ وَلاَحْوَمُ إِلَّا أَنْ يُخَامِدُ فِي
 ضِيلِ اللهِ وَمَائِلَ مِنْهُ هَنْيٌ قَطْ قَيْنَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْئٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّهَ
 شَيْئُو لللهِ
 مَنْنَقَدُ لله

و دسری بات حضرت صدیقہ نے پیدیان فرمان کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کی بدیخت نے "پ کوایڈا پہنچائی ہویا آپ کے ساتھ بدقمین کالجو قاآپ، نے اس سے انقام لیادو، آپ اپنی ذات کے معامد میں ہیشہ شوودر گزری سے کام لیتے تھے۔البتہ اگر کوئی شخص کی حرام شکل اور جر مکاار کاک کرتا تو آپ ٤٤ ال كومزادية بني اليان يدمزا بحى نئى ئے فقاضاد رهبیت كے فصد سے نبیں بلد صرف الله كَلّ رضائے ئے اورال سے حكم كى فيل ميں دى جائى تھى۔

زجور ، جناب اسود ہے روایت ہے (بو ایک بزرگ تالگی میں) انہوں نے بیان کیا کہ بل نے حضرت عاکش رمنی املہ حنہا نے درپوشت کیا کہ رسول اند ( (جن او قات میں مشنور گئی ہے افدار میت بھے) ق ان او قات میں آپ کیا کرتے بھے؟ قرحشزت صدیقات فربید کد اپنے گھر واوں ک کاموں میں شرکیے کو کران کی مدواور فدمت کرتے تھے، کچر دب ندرکا وقت آپ تا قرب چھوڑ کر نداز کو تشخر بیف ہے جات

تھیں۔ اس مدیث ہے معلوم ہو کہ تھے کے کام کان شک کھر دائیوں کی مدنر مزالوران کا ہاتھ بین حضور کا مستقل معمول تقاور ہے ہے۔ ان سنت ہے۔ ان منتقل معمول تقاور ہے ہی ہے۔ ان سنت ہے۔ ان منتقل معمول تقاور ہے ہے۔ ان سنت منتقل معرود مذکر کے اگر والیہ ہے۔ اور کہر جھیے روحانی امر اش کا علاق تھی۔ ان منتقل منتقل منتقل منتقل کا منتقل کے منتقل کا منتقل کے منتقل کا منتقل کے منتقل کا منتقل کا منتقل کا منتقل کا منتقل کا منتقل کا منتقل کے منتقل کا منتقل کا منتقل کی منتقل کا منتقل کا منتقل کا منتقل کے منتقل کے منتقل کا منتقل کا منتقل کی منتقل کا منتقل کے منتقل کا منتقل کے منتقل کا منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کا منتقل کے منتقل کے منتقل کی منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کی منتقل کی منتقل کی منتقل کے منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کے اس کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کی کرد کی منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کی منتقل کے منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کے منتقل کے منتقل کی منتقل کے منتقل کی منتقل کے م

﴿ عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ كَانَ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَخْصُفَ نَعْلُهُ وَيَخْطُ قُرِيهُ وَيَعْطُ فِي بَيْئِهِ كَمَا
 يَغْمُلُ أَحَدُكُمْ فِي بِيْئِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشْرِ يَقْلِي لَوْبَهُ وَيَخْلِمُ شَاتُهُ وَيَخْلِمُ
 نَفْسُهُ ﴿ وَرَوْ الرَّمِلَى )

ترجیده حضرت ما نشر رضی الله عنبات روایت به کدر سمل الله کا به رویه اور معول به تقا کد ( ضرورت پاست په اخود می این ( ولی پوچش) گانتی بیت تقد اور خود می اینا (چینا اور) کیزای لیتے تقد اور این گر عمرای طرح کام سرت تقد ، جس طرح تم تمل ب و نوی محق تری اعراق کام کر تا ب وار محترت صدیقات به بین فرده کر آپ ( کوئی فق اجاز شیر انسانی محقوق تمین تقد بین می تا دور کام کر می تقد تقد ، سازید اوی تقد ( معمول سام محقوق کام محقوق کرد کیت تقد ) این این کیاست فرد دو کس و محت تقد، مرک کادوده د خود دوده کیت تقد است این افزائه کام خود کر کیت تقد )

١١٥ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَانَ إِذَا صَا فَحَ الرَّجَلُ لَمْ يُنْوِعُ يَدُهُ مِنْ يَبِهِ حَتَى يَكُولُ كَ هُوَاللِينَ يَشْرِفُ وَجَهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَى يَكُولُ هُوَاللِينَ يَشْرِفُ وَجَهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَى يَكُولُ هُوَاللِينَ يَشْرِفُ وَجَهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَى يَكُولُ هُوَاللِينَ يُشْرِفُ وَجَهَهُ عَنْ وَجْهِهُ وَلَمْ يَوْمُقَلِكُمَا رُكِمْ لِينَ يَدَى يَجْلِسُ لَهُ ، . . فنومنى

. هفرت سر مفی امد حدات روایت برا سر سال میند کاطریقه اور معمول تی که جب کی شخص ت آپ مصرفه کرتے توانیاد مت مهارک ان که باتبدیعی سے ای وقت تک نه ناکماتے جب تک

کہ وہ شخص اپنیا تھ آپ کے وست مبارک ہے نہ نگائی،ای طرح اپنیرٹ اور چیر ہُ مبارک اس کی حرف سے ند پھیم تے بب تک کہ خوروہ شخص پناچیرہ تب ک طرف سے ند پھیم ت اور بھی آپ کواک حال میں نہیں دیکھا گیا کہ آپ اپنے زنوئے مبارک برابر بیٹیے ہوئے دوسرے آدى ہے آگے كئے ہوئے ہوں . : .

ترت فابرے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے واے اور آپ سے مصافحہ کرنے والے حضرات ہیں۔ یرایمان اپنے والے آپ کے خادم د جال شار صحابیاً سرام ہی ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی تپ کا کرام اور ی ظاکاریہ رویّہ تھا جو آپ کے ہمہ و تی خادم حضرت نس نے اس عدیث میں بیان کی ۔ افسوس ہم جیسے اُمتول نے ن خلاق عایداور س اسوہُ حسنہ کے ابّاب اے اینے کو کس قدر

١١٢٪ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَمْ يَكُنْ يَسُرِدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْعَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ. (رواه البخاري و مسلم)

تا ہمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی میں کہ رسوں ملہ ملم و گوں ف طرح روانی اور تیزی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اس طرح تخبر تخبر کربات فرمتے تھے کہ اگر ( " ب ک الفاظاور كلمات كو) كونى شهر كرنا جابتا توشهر كر أي الته

ترك فهر عد تعيم اور تفيم ع لئ يى بهتر عدبت تغير تغير عاس من كى جائد سامعین پوری طرح سمجھ سکیں اور ذبن نشین کریں جامع ترندی میں حضرت صدیقہ رضی مدعنها بن ہے ای مضمون کی جو حدیث روایت کی گئی ہے،اس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

كَانَ يَتَكُلُمُ بِكُلُوم بَيْنَهُ فَصْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ جَلَسَ إِلَّهِ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ

ج بھے۔ رسول القدا اس طرح کام فرماتے تھے کہ اس کے کلمات جداجہ ابوتے تھے جو لوگ سے کے پاس بیٹے ہوتے وہ اس کو حافظہ میں محفوظ کر سے تھے۔

١ عَنْ جَابِرِيْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَن طَوِيْلَ الصَّمْتِ (رواه في شرح السه) ت المنا الله المن عمر ورضى الله عنه الصواحة عنه واليت عدر سول الله المن عن موثى طوال بوتى تقى

مطلب ہے کہ آپ <sup>ایسا</sup> تعلیم وتربیت جیسی کسی ضرورت بی سے مُنتگو فروت تھے،اً رکچھ فرونے کی ضرورت ند ہوتی تو "پ نیا موش ہی رہتے ای سسعہ معارف الحدیث۔ ( تباب ال یمان جیداول) میں صحح بخدی و سیح مسم کے حوالہ ہے میہ حدیث درج کی ج چکی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانْحِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ٱوْلِيَصْمُتْ.

ترابد جو فنفی امنداور و م آخرے پر بیان رکھا ہو س کوچ ہٹاکہ منتقی بات سرے (شن پر آخرہ و کہ بیان امید بولیاف موش رہے۔

پارسوں اللہ کی تھیماور ہو یت تھی اور سنی پر آپ ہو معمل تھا، مد تھاں جماعتیاں و جی ان ہ اج کا تھیب فراٹ۔

يبون آب من قب وافضائ ش رمول الله من الفاق هند معقق صف يدون مديثين الرفاق في يوام في يوام ف الشار الرواسية

### وفيات ورم شيوه فوت

سدد ب منظور و الدون و \* المناطق و الدون الدون و الدون

ب پہنے منتخفرے ' کے بعض اوار شاہ ہے اُ کرکے ہائیں گے جن کیں آپ کے اشارہ ہوا ہے۔ اس بیڈ رام اُولیٹی وفات کے قریب بوٹ کی احدیث ای تھی کٹا جاش و دریشین جن میں مراس او ت ک بعش ایم واقعات بیان فروٹ گئے ہیں، تخریش ووحدیثین جن میں سرنے وفات کا بیان ہے، اند تعال ن حدیث مبرک کو س مبرز کم متعور کے بنا ورہ خم میں ترام کے سے مبایت وسعدت کا وسید بنا ہے ان کی بدک سے حسن فرقمہ تھیں فوم کے "اللّٰفِیہ کو فیا فیسلمین و الحصا بالصّلاحین

٨٠٨ عَنْ عُفْتَة بْنِ عَاهِرِ قَالَ صَلْى رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَطَى أَحُدِ يَعْدَ تَمَان سِينَى كَالْمُورْ عَ لِلاَحْمَةِ وَالْاَمُواتِ. ثُمُّ عَلَمَ الْمُمِيْلُ فَقَالَ إِنِّى بَيْنَ آيَدِيْكُمْ فَرَهُ وَالْاَعْلِيْكُمْ مَلْهِيلَة، وَإِنْ مَوْتِكُمْ الْحَوْلُ وَاللّهِ إِنَّا فِي مَقَامِى هَذَا، وَإِنْ مَقَالِحُمْ المُحْوَلُ مَقَالِحُمْ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ فَيْ مُقَالِحُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللل

د همترت حقیہ بن مام حمی رفتی القد عشدے رویت ہے کہ رمول الله بن حجیرات علاہ ہے گئی میں کے بعد میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں ا

یہ کھی ارشاد فرنہا کہ اس حوش کو اڑ کو شدائی اور جائے ای باک جدے کیے رہادی ( ''فی استحال کے سال میں استحال کے سال میں استحال کی استحال کے استحال کی استحال کی استحال کی اللہ القال کی طرف ہے اس زیشن اور اس دیائے خزائوں کی تجیبیں تجھے جدائے والے ان کی تین میں بیاندات تھی کے دیائے خزائوں کی تجیبی کے دیائے خزائوں کی تجیبی کے دیائے خزائوں کی تجیبان میر کی استحال کے دیائے خزائوں کی تجیبان میر کی استحال کے دیائے خزائوں کی تجیبان کی استحال کی اس کا مصال کے دیائے خزائوں کی تجیبان کے دیائے کی تعیبان کی استحال کی اس کا مصال کی تعیبان کے تعیبان کی تعیبان کے تعیبان کی تعیبان کے تعیبان کی تعیبان کی تعیبان کی تعیبان کی تعیبان کی تعیبان کے تعیبان کی تعیبان کے تعیبان کی تعیبان کے تعیبان کی تعیبان کے تعیبان کی تعیبان کی تعیبان کی تعیبان کے تعیبان کی تعیبا

ظهور عهد صحابه جي ميس موسي-)

ال خطاب کے آخریش آپ نے فرید کہ بچھاس کا الدیثہ شمیرے کہ تم کر مترک ہوجؤگ اس طرف ہے بچھے اطمینان ہے ہواں یہ خطرہ ضرورے کہ تمہاری، فیت اور طلب کارٹ دینی زیشوں لنہ توں کی طرف ہوجائے موان مک مؤمن کے لئے رفیت اور چیت کی چیز صرف جنت وتعہدے آخریت ہیں، اختہ توالی نے انجی کے برے شمیار شاد فریادے اللہ عاصرہ کے ہیں۔ است کسی سند دوسا

#### دواه البحدي ومسلم

ری حضرت ابوسعید خدری رفتی الله عند مت روایت به که رسول امد (ایک ان) منبر پرششر نیف فره جوستگادر کپ به (سحایه کرام کوخط به کرتے جوب) ارشاد فریو که الله خوب این این این کیستری افغانستان افغیار دید که دور و دنیای بهارول اور فعمتوں شرب جس قدر چاہتے ہے۔ کے پائی جی راد اور کو کرزونے کے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ جمالور ہمارے ماں بہت بین سے من سراد مجرد و نے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ جمالور ہمارے ماں بہت

الوسي - الاروات مين الرواز كر نين به كه رسول مد - به ميرو آن افروز و مريد فعاب ب - فريد قدامات منظومة به الماظ أن يجو كي ميش بارس من الري به مواد ب

اس ناهید ہے متعلق اعترات او معید شدر کی تاکی دواریت عقل کی ہے اس میں صور حت ہے کہ منتخبہ سے بہت ہے ہم شاہ فات نامی فر میں قالم میں استفاد سے انتظام کی خطاب قدامات جد حضور ہے معد شریف میں فرق خاص شیری فرماری میں کہ مصال فرعت۔

ار سیخ مسمر کی کیدروایت نے ( 'س کے روائی اخترات (ندب میں ) معلوم ہو تائے کہ وہ ہت ہے پو ٹُنا ان پیچ ( انگل ایعم سے ک ان ) ' پ کے باعث یوانقد

سدائی مشوق ہے رہے ہیں۔ اس کش انتہاء امیم ندر کی رش الد حت بن والایت ہے۔ مدینے اس ف انتی میں اس میں ہے تو یوب ار بن می کی ایٹین کے بخد کا واقعی مسلم دو او اس کس بے مدینے احتراب اور کر رش القد عند اے فقت مل کے وہ بیش جی کس می کی ہے۔ احتمار اساس فقیل بیش ہے بچی فر مدینے ۔

إِنَّ آمَنَّ النَّاسِ عَلَىٰ فِي مَالِهِ وَصُحْبَةِ اَنُوابَكُرِ وَلُوكُنْتُ مُتَّجِدًا خَلِيلاً غَلَرَ رَبِّى لائتخذت ابَابَكُرِ خَلِيلاً وَلَكِنْ أَخُوةً الوسْلامِ وَمَوَدَّلُهُ لاَيْلَقَيْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَابَّ إلاسُدُ إِلاَ بَابَ اَبِيْ يَكُرِ

المنظى رويت ب معوم بوتات كه حضور في كانتاب شاء جي پند به مايت في بان

٢١ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ شَدْ فِي مَرْصِهِ اللّذِي لَهْ يَقْمَ مِنْ "النّم اللّهُ النّهُود وَالنّصَارِينَ إِنَّخَذُوا قَنْوَرَ الْمِيّانِهِمْ مَسَاجِد" قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلا ذَاكَ لَآئِرُورُ قَنْرَهُ خَشِيّ أَنْ لِينَّةً لَوْلا ذَاكَ لَآئِرُورُ قَنْرَهُ خَشِيّ أَنْ لِيُحْدَدُ مَسْجِداً.

د الشرائية التراصيرية رئي مد طنيات والايت كار المن مد النات النهام الن الأراب المن الن الأراب الله الن الأراب الله النهام النها

آئون المنظرة ويت معلوم والت كدر موالله المديدة أي فا فعل من فو في تقديم في في تقديم في في تقديم الله والمنظرة المنظرة المنظرة

<sup>(2-52-292)</sup> 

نیدر جی فرید) کنین سی سی و پید کشده و تا که شدهان ان کوید کاموت و در تخفیم کی دید سے س شرک میں میں ادر میں کے دوری کا تو کو کورو کرک کنیس، اس کے اس بارے میں آپ جس نے بار باداور مخلقت موقعوں پر اور مختلف مؤونوں سے تنظیم فرمانی اور مانس کرم شروفات میں آپ نے اس کا کار دواہم تا م فرمانی نصاب سرمین جی فرمادر کہ میں معرف است نے بھی۔

١٢٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ . . في مَرَضه أدْعِي لي آبَابْكُرِ آبَاكُ وَآخَاكَ حَثَى أكُتُبُ كِتَابًا، فاني أخَافَ أنْ يَتَمَلُ مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلَ آنا أولى وَيمايى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلّا آبَابْكُرِ.

هند سے ماشر مدید بیر رضی الله عنبات روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لینے مرض میں (جھے ۔) فہ روئے سینے وسد رو بکر کو دور پے بیان کر عبدالر میں اکو بیر سے پن وہ او تاکہ میں ایک فیشہ (عیست ندر کے عور پر) معدود وں بچھ نھروہ کوئی تمثن کرنے والمتناز کرتے والا کم کہ میں زیادہ مستقل بول ۔ اور اعداد ورمونیٹن ابو بکر کے مواکی کو فول نیڈ کریں ہے۔

١٩٣٢ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ .. فَاطِمَةَ النَّنَهُ فِي ضَكْواهُ اللَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارُهَا بِسِوَ فَكُواهُ اللَّذِي قَبَالَ مَسَارُهَا لَشَيْ ... فَيَحْتُ ثُمُّ النَّالِي النَّبِيُّ ... فَاخْرَزِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ ... فَاخْرَزِيْ اللَّهِ فَيَعْرَضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مورف عدیث الانسان معرف عدیث الانسان

المین مدریت و مشمون واقع به بعد یا در در با مناب به ده سده به مدریت و مناب الله معنون و تعلق الله و قدیم این مدریت و تعلق الله و تعلق الل

یباں بیا بات بھی قابل آئر ہے کہ دانوں چگی کو حر آباد آئی ہو شرید کیسا پر کہ حضور نے جیسا کہ فر پوتھائی مرش میں وہ دی پڑھا در آپ کے بعد آپ کا ایان و میال میں سے مب سے پہلے سیدہ فاطمہ رمشی القد عنہا کی دافات ہوئی، مرف چھ مینے کے بعد کے بیشتا یہ ان پڑھنگو بھی میں سے ہے جو آپ کی نوبت کی دوشن دکیل ہے۔

١٣٠٠ عَنْ عَلْدِاللّٰهِ بْنِ عَنَاسٍ أَنْ عَلَىْ بْنَ أَبِى طَالِبِ خَرَجَ مِنْ عِلْدٍ رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ فَيْ وَجْمِهِ اللّٰهِ ﴾ فَيْ وَجْمِهِ اللّٰهِ ﴾ وَهُو اللّٰهِ ﴾ وَهُم اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ ﴾ وَهُم اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ ﴾ وَهُم اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ ﴾ وَاللّٰهِ لازَى رَسُولُ اللهِ ﴾ سَوْف يُتَوَلَى إِنِي وَاللّٰهِ لازَى رَسُولُ اللهِ ﴾ وَهُرُو اللهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهُ إِنْ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ إِللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ إِللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ إِللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ إِللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ إِلَى رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ وَلَمْ اللّٰهِ إِلّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

هذا الأمَرُهُ إِنْ كَانَ فِيئَنَا عَلِيفَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِيْمَنَاهُ فَأَوْضَى بِمَا فَقَالَ عَلَى إِنَّا وَاللّهِ لَئِنْ سَالْنَاهَا رَسُولَ اللّهِ ﴿ فَمَنْفَنَا هَالَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ وَإِنِّى وَاللّهِ لَاسْتَلَهَا رَسُولَ اللّهِ هَذِهِ ﴿ وَهِذِهِ لِللّهِ هِ ﴿ فَمَنْفَنَا هَالَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ وَإِنِّي

ا گھڑاں کے بات تو حدیث کے معنون مان سے معلوم او جاتی ہے کہ واقع س میں بود وہ وہ - گفتہ مند کے مرتش وفات کے معنوی پار کا ہے ۔ اورجانی این جو مستقد فی اس مان میں ان حدیث کی شرف مان احاق کے حواست میں کا ہے کہ اور مزود کی دوریت کے راوی میں وہ وہیاں ہے کہ میرخاص کا دان کی کا واقعہ ہے میں وہ مدیر کو تھے ۔ اب وقاعت فر بالی۔

 م الله ورصفان ب باتحدة ركي أي شاهر المنات على م تفيي رخي الله عند في ووزو ب ايدو حديث شن مُد وریت از این سازه بی کیان و کون کوجو فدافت کوت و مجلی با شوبت و رسومت ی مجلت الن القريبة على أبيار "رابواب الارحر وعمل بينة ثبية أو مكن بيد أن أبيار وعلى ما شازت الرحومية في الله تقی ( اور بخش و مشاور القیقت ب ان دانسار مجمی روی ) میان اقیقت به ب ایر خان اوت د کیونی با شامت او علامت ہے با علی مختلف بینے ہے (این و فرن شن و پیدی فی ق ہے جیریا کہ و این عرو ای میں فرق نے اغرافت نیوت کام حدب سے کہ رسال مدر سے بعض ورسوجہ شامت، مت ور تعلیم ہ تربيت، ما ما كلمة التل جهاده قرباني اور تقام كعرب قيام كاجوه موان اي كور بنما لي بين أي ورسال بوت کی دیٹیے سے ڈس صریق منہائی یا اور جن اخد تی سو و س دیا بندی سے ساتھ انجام ہے رہے تھے وہ می اموه با ن مايندي سال التحد الله و منت ادر الموازون في رينمان شن الجام اياب المن وفا فت أوت ورفلافت راشده كهاجاتات أخابات أبيان الأرباب فاص ترجوون من شميل، کا نؤل تا است 🗀 س کی شمع اور طلب اس بنده شدائے ہے جوامیدر هما ہو کہ ایند بی مدوم قریق ہے وہ اس كا نهني الأريث كانه أنه لد موم نبين بعد على درجه أن عامت مستحمة على م التي رضي الله عنه ، کو قرقع متنی کہ اسر قرید فال میں ہے جام پر آیا ور پیا خدمت منتھی میر سے سپر د جول تو نشاہ بلد بتوفیق خداه ندی شن اس کو مراحقه را نجام و ب سور کا دان ب س کی طبح اور حدب کیب این و رجیه و سعوات کی طب تھی ۔ پانچان ان ہے ہے شدور تیب کے مصابق جب پہلے تین فاغاب راشدین کے جد تپ ر مال الله - كَ يُواقعَ فليف فتنب بوت قرَّب كَ مَاب الله عنت كَار بنها في من الأرس الله - كَ تا مے اور مار قارات کا ایک ساتھ کار فار افت انجام دیا، نیکن چاہ اور اور فارات کنٹوں کا زمانه قدار جن مين امت حفزت عملي أن تجال مضومانه شبات كن يواش مين مبتدأ سراي في تحمي كانت ئے ہار ، اقت اور تام تر قوت اسد دیت فقوں ن کے بچھے میں سرف بنول ور ثابت قیم کا کہا و

هنر ت همرالقد بن عمال رضى القد عند من روايت ب كد انبها من يوان بيا كد (اييه من ) دب أ مر سول القد في كوفات كاد قت قريب آلي قالور (هنفور سيس الحديث كاليدول ) تمهرت بين بين الخوات الميان الميا

هنتر مته بن حوائی کے اس وقت کے رویت کرٹ واپ راہ کی) میں ابند زی موراند ہیں کرتے ہیں گے۔ این میں اس واقعہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ معلیہ میں موقع معلیہ ووٹ جون کل ووٹی رسائٹ کے ارمیان اوران وقت کی کتاب کے درمیان (جو آپ کھنٹانچ ہے تھے) ان لوگوں سے مانجی افتہ فی رائٹ اور شور و شغب کی وجہ ہے۔

جیباک و کر کیا گئید تھنزے عبداللہ دن عیاس ہے اس واقعہ کی ہے روایت جیداللہ بن عبداللہ دن عبداللہ دن ہے۔ حضرے این عمو ان کے ایک واسے شارہ معید بن جی ہے بھی ان ہے اس واقعہ فی روایت دن ہے اس بیس چند باقول کا الشافیہ ہے ووروایت بھی تصحیحین بی شہرے اس کو چھی فیل میں اس کی بیاب ہے ہے۔ پار ا واقعہ ماشے آجائے۔ معید بن جی راہ کی ہیں

أن ابن عبّاس يوم الخعيف و ما يؤم الخعيف لم يكى حتى بنى نامل ومقه الحصى قلت بابان عبّاس وما يؤم الخعيف و ما يؤم النجيف و جمّاء فقال المُتلة برسول الله - وجمّه فقال الثوني بكفف اكتب لكم يخاب الاصطار بعنها والعبد الله عنها عنها من عنها والمثلثة الفخر المنتفقة لمواد المنتفقة لمواد المنتفقة لمواد المنتفقة المؤمن المنتفقة المؤمن المنتفقة والمنتفقة المنتفقة المنتف

، د لحري مسل

۔ (معیدان جیز بین کرت میں کہ ایک دن) حضرت این عبال ٹے کہاکہ (مائے) جعرات کا دن اور کیما تھاجھ اسے کا دون (یہ کہد کر) دوایے روٹ کہ ان کے آنسوکا سے فر ٹی ڈیمن کے منگریزے تر جوٹ میں نے عرض کیا کہ اسامان حبائش بیاتھ دو جمع اسکان شا(جس کو سپاس طرب کیور کررہ بن او آبوں سیوان کیا کہ (جم ات کاون تقی) کہ رہول ان کی بیدی بڑھ کی تو (ای صاحب بھی)

آپ نے فریدا کہ کئے (شاقہ کی بھری) نے آؤیل تبدر سے نایک تحریم بکاووں جس کے بعد تر بھی

گر اون ہو گر ، یک تقی (طاقہ کی بھری) نے آؤیل تبدر سے نایک تحریم بکاووں جس کے بعد تر بھی

مر رہ ہو گیا ۔ اور کی کی ہی تا اندھ اور افتحال ف ہو تا چاہ بھی اور گول نے کہ کہ کیا آپ ہم

و گھر ور ہے ہیں (ور فر مفارقت دے ، ہے ہیں) آپ ہے دریافت کر دوالی فرمات تی اور کیا حق میں

ہی جس کے فوار ان ہو کہ اور کی معالی میں مور دوالی ہے بھری کو تو آپ نے فرمات کیا دو کیا حق میں

ہی جس کے معالی مور کی مور اور کی مور کی مور کو جس کے بابر کر دیا جا داد کو موس کے اس میں

بھری کی حرف ہے آئے والے اور کی تھری والے کہ ساتھ ای طرح کا حس ساوک کیا ہو ہے جس

طرح میں کیا کر تاتھ سعید میں جیڑے تا میں مدین کے دوارت کرنے والے دادی سلمان کتے ہیں

کہ سعید میں جیر نے تو تیسری بہت میں میں جیل گیول گی

' آئی۔'' ایک جا وہ قدے متعلق حضرت عبداللہ این مہائی کے یہ دویون ہیں ' بین کو کی اختلاف اور افتدہ ' نئیں ہے صرف بعض اجزاکی کی زیادتی کا فرق ہے افتد ہر اس کا سب یہ ہے کہ جب حضرت این مہائی' نے یہ دافتہ حبیداللہ بن عبداللہ کے سامنے بیان کیا قو صرف دواجزا دییان کئے جو ٹیکی روایت میں ڈکر کئے گئے جی اور اس وقت حضور کے پس حضرت محرکی اجزاکا در انہوں نے جو فرید قال کا بھی ڈکر کیا اور جب سعید بن جیز' کے سب نے بیان کیا قواس میں حضرت محرکی قوکی ڈکر ٹیس کیا لیکن کئی باتمی وہ بیان کیں جو پہلے بیان میں ڈکر ٹیس کی تقیس اور این بکشرت ہو تا ہے۔

دونوں روایتوں کو چیش نظر رکھ جائے تو پوراواتھ ال طرح سائٹ آت ہے کہ جمرات کا دن تھ، (لیکن وفات سے پی گا ون پہلے ، کیو کل ہے بات تعلق اور چینی طور پر معلوم ہے کہ حضور ک وفات روشنہ کو بوئی) قواس جمرات کو آخضرت کے مرض میں شعرت ہوگی، بخارجیت تیز ہوگیا، بخارات تیل اور تعلیف بہت بڑھ گئی، اس وقت آپ کے پاس چیند حضرات تھان میں حضرت عرش تھی تھے، ای صالت میں حضور نے فریاد کہ گھنے کا سامان نے آئوش چاہتا ہوں کہ تمہار سے گئے لیے تحریح کھنوادوں جس کے بعد تم بہت گراوشہ ہو گے۔ ( سی مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ دوات لے آئی) اس موقع پر حضرت عرشے وہاں موجود دوسرے وگوں سے کہا کہ اس وقت حضور کو بہت تعلیف ہے، آپ ہی کے ڈراچہ آیا ہواقر آن جمید تمہار ہے ہاک سرموجو ہے، ہماری تمہاری ہمایت

۵ مخ غارب که رسوں انتہ کے زمد می خاص کر تجاز می کا خذیب کو دستاہ ہو تا تھا ال ویہ ہے جب بچھ ککھنا اور تا تو تعقیقے چیز دوں پر مکلف ہا تھا ان میں سے بیک جاؤد کے شاند کی بٹری گئی تھی، اس پر ک طرح کاکھا ہو تا تھا جس طرح کلز کی چنر کن کئی پر تکلف ہا ہے۔

ين وروفر مدية يوك العاض أن ين من أن بدا سين حمل الحمل المار المارة أبي مكون الناسات الماك والمعلق العالان الماليات الأر حضور جو تعمون حاسة مين ووتعن بالمريج عندات في وكبادو عندت لم في بها قا كه أن تخت كليف ك حات مين حنور أو تجيء معوات ك زعت ندا ك جاب، مد قان ن تاب مديت قرآن مجيد كافي ن سي موقع پر جنس هند ت أب مع معت المنسور وي حال ہے، کیا آپ جد فی افتیار قرمات میں ہم والچوز کر جارے میں ؟ آپ ہے اربافت کرہ) چروب اللهدامين بدورات عرش والمارة الاعتاب والاعتار والمامران وقت والمامران يفيت يُس فلس پِرُاد آپ ن فرميل سُ وقت تمَّ و سامجه چوزه و بي حرف متوجه برن أن كو شش ند مره میں جس متعلق مرجس حال میں ہوں وہائی ہے بہتر ہے جس ق ط ف تم مجھے و رہے ہو۔ ( این میں اس التاب اب ريم كرط ف متوجه بوياس معقورين عاضر مون كاتيري مرروبوي ورتم فيحدين ط ف متوجہ رہے ن کوشش کررے ہو قصے مجھوڑہ مستقبلت بن عبان فرمات میں (کہ اس جلد ت نے کا مجس میں تمن وقال کا حکم فرمید کیا ہے کہ مشر کین و جزارہ م ب سے وہ اسارہ بالناء والراسانية كد فلومتون يا فبيون أن هر ف ت أنه و افود ور قاصدون كراتي أن الراب حسن سوئ کیا جا۔ ( ن کومناسب تھا تک دیتے جامیں) جدیا کہ میں حرز عمل رہائے 💎 انفریقا عبداللہ بن عن سر رمنٹی اللہ عشرہ ہے اس حدیث نے روایت کرنے والے سعید بن جمیر ہے تا رو اسپیران ے تین وقر میں ہے بیکن اور تین بیون میں اور تیم کی وہ کے ورب کی کو کا مید ان جید ان جیم کے اور بیاٹ کو کنٹین کی متحق میں نیموں کیا ہوں۔ بیاٹ پورادا اقعہ جو سے مصرف کے نام سے معروف ہے۔ اس میں چندہ بھی ف ش حور سے قامل

ى ظروروندا «ت طب ين-

الياسياك بيا واقعه جعرات كان كات الركام أيون ون وشنه شنه شك منه الشار الماليالي رہے،ان و فول میں تب نے وہ تحریر شہیں تعقوانی بلید س کے تعقوائے کا کرون فائر بھی نہیں فر ہیا، بیاس ہت کی تطلق دین ہے کدال تح برے محصف کا تب کو مد قان ک حرف سے علم نہیں ہوا تھا، بکد تپ کو بطور څوه بن کاخپال دو ځااو ر بعد مین خوه تپ ق ر پ کړک کهبات که کنیمی ر بی 🕝 س ك معواف كالحكم المدتقال في طرف يه ووايوتاية ك في رئيس تبديل نه وفي بوتى وريب نزد کیک گر ان سے امت کی حفاظت کے بئے س کا تھانا شر مرکی ہو تا قر ن پاپٹا د فول میں آپ ۔ اس کو ضه ور مَعهوت ورس كانه مُحون (معاالله) في يضرب ب أن المبيني مين وتابين و قر ( ماش، تمن ش) لاربيه ۽ کل اي طرن بواجس حرن تپ 👚 اي مرنش افت ئے ۽ ال ابتدالين 🗨 حضر ت ۽ بوري ظافت کے بارے میں تح یر تکھواٹ کا اور س کے منت جھنت ہو تجر اور س کے صاحب زوب

<sup>🙉</sup> کن صدیق ن جوره ریت سنجی مفاری آناب مرش 🕟 🕒 🕒 🕒 🕒 کارٹ کن کارٹر جو فاہ رہ رہتے ہے میں نات یہ معین اوجاتات کے بیا آفد عفور کے بترےم شرہ نے ( سی بخبری سر ۲۶۸ سی اُبیدیا علی )

عبد ارتهن کو جوائے کا کبھی رادہ فرمیا تھا۔ نیٹن جدیش خود آپ نے ان کو قبر مند درمی تجھے کر اس کے تعدائے خیان مچھوڑ دی ۔ اور فرموائٹ ہے ۔ اس و سامان کا اس و تسجیما جی جموعت کے دن کے اس واقعہ بھی آبیا ہوا اور خود حشور ۔ نے اس تح ایرکا تعدیا ٹیم شدوری تجھے کر اس کے تعداث کار ادور آنے فرمادیہ

ال حدیث قرص کرد سند میں ایک دومری قائل مادوبت یہ یہ کہ بہ سندو سند اور میں اللہ وہ است کا بعد اور است کے مختلا است کا بعد است کا بعد اور است کے مختلا کا بدار اور است کا بعد اور است کا بعد اور است کا بعد است کا بعد اور است کا بعد است کا است کا بعد است کا است کا بعد است کا با بعد است کا بعد است کا

میں آئے ط من کیا ہوں میں گفتگو کے بعد حضوں پی فی دن تک س دنیا میں رہے وروہ تحریم میں ا تکھوائی بلکہ اس کے بعد بھی اس کاؤ کر بھی لیٹیں فرمید سے ہے ہی طرز ممل نے حضرے عزک اس رائے کی تھیوب و تائید فرود کی۔ واشیہ ہے وقعہ حضرت عزکے عظیم فضائل و من قب میں ہے ہے۔ شہر حین حدیث نے عام حورے یکی سمجھاور میں کھنے۔

س حدیث قرع س کے مسلمہ میں آیک تھی کی قابل داہوہت ہے ہے '' '' آخر ہے ہیں ہوئی کی س روایت میں (جو تعیمین کے حوالہ سربیاں ورٹن کی گئے ہائی کا ولیڈ ائر کمیس ہے کہ حضور کے مسلو مہان والے کا حکم 'س کو دو تقلہ کئیں ای سے کن ٹر ٹر کرتے ہوئے دالوائیں جو نے فائی ہوئے کی اور کی مسلم انہ کے ''والدے خود دھنرے میں مرتشی و میں ۔ عند کی روایت ''شن کی ہے جس میں صروحت ہے کہ رمول اللہ جو '' کہنچ کامیان اور نے کا حکم انہی کو دو تھاؤہ '' ، جد میں مرتشی کا بیان ہے''

## اَمَرَى النَّبِيُّ وَ. أَنْ اللَّهِ بِطَبَقِ (أَنْي كُنْفٍ) يَكُنُبُ مَالَاتَضِلُّ أُمُّنُهُ بَعْده

(فنح الباري حراول ص٦٠١ طبع الصاري دهني ٤٠٣٠)

تر ہد رسول اللہ نے کچھ کو حکم فرویہ تھا کہ میں طبق (لیٹنی تنف) سے آوں تاکہ آپ ایک تحریر معصوادین جس کے بعد آپ کی امت مگر اوند ہو۔

یہ معدوم ہے کہ حضرت ملی مرتفی رضی اللہ عزر انگھتا ہے تنے ان کو کھنے کا سمان او نے کئے کا ممان او نے کے عکم اسلام کے انگھر کا مان ک آئی اور حضور ، بو مکھوان ہو جہ میں وہ ان کو کئیں اور جہ بین وہ ان کو کئیں ۔ ان اور یہ بات بطور واقعہ معلوم اور مسلم ہے کہ حضرت علی مرتفی نے بھی وہ تجر پر شہیں مکھی ۔ بیال بوت کی کئی وہ لیل ہے کہ حضرت عرکی طرح انہوں نے بھی کی من سب سمجھ کہ حضور ان کی سال میں میں کہا کہ مان کی میں میں میں کہا کہ کھوائے کی زمیت فرق کی اور کا آئیان کی دائے بھی ہی ہوئی کہ مت کی مبرایت اور ہر تھی کہا تھی کہا ہے اند کا ان انداز کی گئی ہے۔

اس حدیث میں ایک اور وضاحت طلب بات سے کہ سعید بن جبیر کی مندرجہ یا اروایت کے مطابق جب حضور نے مکھنے کاسمان لانے کا حکم فرویا تو بعض ہو گوں نے نہا ۔۔۔ 🕟 ۔۔۔ و اس کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے یہ صورت حال پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب حضور نے بیاری ک شدت اور بخت تکلیف کی عامت میں بھور وصیت ایک تح پر تکھوانے کاراد و ظاہر فرہ پر جس کے بعد سپ ک امت مجمى كم وند بو تو بعض حفرات كو محسول جواكه ثهيد حضور كاسفر منتحرت كاوقت قريب عميات، ال وجب ليحور وهيت ايك تحرير مكھوائے كارادہ فرورے ميں ميد وگ. ك احساس سے سخت مفترب اور بے چین ہو گئے اور انہوں نے اس انتظراب اور بے چینی کی حالت میں کہا .... دید، سند د (حضور کاکیاهال ے، کیاآپ جدائی افتیار فرمارے میں، ہم کو چھوڑ کے جارے میں ؟ سے دریافت کیاج کے )اس میں لفظ هجر جمرے مشتق ہے جس کے معنی جد کی افتیار کرنے اور چھوڑ کے جنے کے بیں یہ غفای معنی میں اردو میں بھی متعمل ہے، مس کے مقابلہ میں صحر ہوا جاتب ورجرت کے معنی ترک وطن کے ہیں جھن حضرات نے اس کو همورے مشتق سمجھ۔ جس کے مغنی میں بیار آدمی کا ہے ہوشی کی حات میں بہلی بہلی باتیں کرنا۔ جس کو مذیان کہا ج تا ہے اس صورت میں صدیث کے اس جملہ کا مطلب میہ ہوگا کہ حضور سکچھ لکھوانے کے لئے جو فرمارے میں کیا یہ مذیان ہے؟ آپ سے دریافت کرو ۔ خاہر ہے کہ بید مطلب کی طرح درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو مریف ب ہو تی کی حات میں بہتی بہتی بہتی کرتا ہووہ ایسے حال میں نہیں ہوتا کہ اس سے پکھ دریافت کیا جے الغرض سب : كالفقال كا قرينہ ع كه جم كا غقام عد شتق نبيل ع جس ك معنی مذیان کے ہیں۔

اس کے علاوہ حضور نے فرمیاتی کہ " مکتنے کا سمان لے کوئیں ایک تحریر ککھوادوں جس کے بعد تم مجھی گر اونسرم کے اپنے برگز اسکابات میں تقی جس کے بدے ٹین کسی کو فیزیان کاشیہ بھی ہو۔ آرچہ س گواستقبام انکاری قرار دے کر میں معنی بھی بن سکتے ہیں، لیکن واقعہ میک ہے کہ یہاں اس لفظ کا فریان کے معنی میں: دانہیں مستبعدے۔

شار حین مدیث نے اس مدیث کی شرح میں اس پر نجی مشکوی نے کہ "پ نے جو فرویا تھا کہ "نیسے، کا سامان ہے ہو ہیں تمہارے لئے الی تح پر مکھوادول جس کے جد تم بھی کم اونہ ہو گ" تو ت پیا تعوان يت على السلد من مختف يقى كى تى الكن فاب ت كد سب قيسات يل فيم حضرات کا دعویٰ ہے کہ حضوران خطرت علیٰ کے ئے خلافت نامہ مکھون جائے تھے؟ جو حضرت عمر ک مدافعت ک وجہ سے نہیں بھاجا سکا سکن واقعہ رہے کہ شیعوں کے لئے اس کے کینے کی کوئی گئی ش نہیں ے، کیو تعدان کاد طوی مادرای بران کے بنیاد کی حقید واست کی بلکسان کے وری مذہب کی بنیا ہے کہ ر مول الله ﴿ فَ حِيرًا وَوَالَ مِنْ وَأَنَّ مِنْ وَفَاتَ مِنْ صَرِفَ مِنْهُ الْأَعْدِينَ لِمُعْ مَنْ مِنْ مِن سنر نی کے تنام رفقار ہر اول مہاجرین والحسار کو خاص اہتمام ہے جن کرائے متبریر کھڑے ہو کر (جو خاص اى كام كے لئے تيار كراياً موقعا) ہے بعد كے حضرت عن كن خلافت والامت كا عدن فرمايا تعداور صرف امدن ہی نہیں فرمایہ تھابکہ حطرت نمل کے ئے سب سے بیعت بھی لی تھی ( ٹرچہ بھارے نزویک پیرس ف اً وَ بِواافْساندے، لیکن شیعه حضرات کا تواس برایمان ہے اوران کی متعدر ترین آباوں 🔃 🐪 🖖 اور "احتين طبر ك" وغيره شراس كل ورى تغييدت بيل) وجب كيكاهم وديده الدول كم مجمع بين اس شہن اوراس: توم وهامت: وجها قاس کے لئے بطور وحیت کچھ تعوائے کی کیاضرورت رہی … مال اس حدیث کی شرح میں جن مضرات نے پیر خیال غام فرمایاے کہ حضور نے اپنے بعد کے سے مضرت الومكر كى خد فت كے بارے ميں نح ل كھوائے كاراد و فرماياتني، كيكن جد ميں جب تب كوبيا طمينان ہو كيا ك تقديرابي مين يدهي بوچكات واب في تحرير لكسوات كالدادة ترك فروايا ويدبات قابل فيم ب مدامه بدرالدین مینی نے عمد قالقار کی شر نے مسلم سندی میں ای حدیث قرحاس کی شر ن میں مکھاہے،

يَابِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا آبَابَكُو ثُمَّ قَلَّعَهُ فِي الصَّلوةِ. مده مري ٢٠٠ من ١٧١م م

آرین اور منتگی نے بیون بیائٹ کے مفیون بی میٹ نے افاق سامدیت آئے جان سے ایسہ وئی آری اسل میں نے آئی بیاٹ کے روس سے نے اور دو نوبیو تک ان مناسع و فرز منتی ایس جو و فرز کرتے ہیں۔ در دور دور کر اس اور در مصاور کا تھا گئے کہ معلوم کا ایک کیٹھ کا بھی سام کے دور ہیں۔

رین(۱۵۰ مران) کے آخر معمولاتی) کی آپ نے معمولہ مسئے پر کہ گئی رائی ٹائی ہے۔ اور پوجی ب نے معمالے دائیوں آزاد قام دو چھیداکہ این اس شاک ایٹدا ٹائی (ڈپ آپ نے کہ ڈویوں دائیوں دائیوں کے دائیوں کہا تا او معمولیاتی برائی فارقت کے پرسائٹس تحریم معمالے کا ٹیوں ڈویوٹی چھمولے دائیوں آب نے اوالہ کا عالم کے انسان کا مواد تھا دار فریوٹی دائی دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کی انسان کا توان فرائی کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں

ن وامت برب والنعم في ماه - (يهرُّ وراحملي تخورف تبد)

طولارے کے مفیون ڈی عیشہ تا جلیسی میں سے جیں، نمبوں نے جمن آخی حمر ''سے نقل کیا ہے ان میں نی پر اہند سے تا جلین جمی دو رنگ اس سے معلوم دو کہ اس حدیث قرحان سے بدسے میں یہ رسٹ کے حضور سے دہند سے او جرر منمی العد عند اگی خارفت کے پارے میں تحریح میں دوسائے ادارادہ فرموں تا تا دائیں تا جمین کی بھی رہی ہے ۔

التوادر بنائي رقال مجيد من بوينو سده المستسك سرتيد ميطام من في مراوره و ما معادن ما معادن ما معادن من معادن من سه محرومول الندغة كا دكام وارشادات كي تقييم الرئيب سام يقد كاري وكاه تقلم و أياستاس ما و الجميدة أن من جديد من شار موارات أن مجيد الراوي عن ما والجماع الموادن سام سنت يو شيد تميس يا بوسكات المستدور ا

منفرت عبدالله بن عمال رضي القدعية في اس حديث لا تغري بزيدت كه رسول بقد في اس مجلس

میں تین باتوں کا حکم خاص طور سے دیا۔ (سیچے بخاری بی ک ایک روایت کے اغاظ ہیں ، مسام منا م یعنی آپ نے اس موقع پر زبانی بی تین ہوں کہ وصیت فرمائی) ایک ہے کہ مشر کیبن کو جزیرہ مر بے نکاب دیا ہے ہے (واضح رہے کہ یہوں مشر مین ہے مراد عام نفار میں خواہ مشر کین ہوں یا بل تاب، ووسر می روالات میں حد مراسید و سندر کھی ہے مطلب برے کہ ملک سام کام کراور خاص **قلعدے اس می**ں صرف اہل اس م کی آباد کی ہوئی جائے اہل کفر کو آباد کی کی اجازت ند د کی جانب اور جو ا بھی تک آباد میں ان کواس ملاقدے باہر بسادیاجائے (حضور 20 کے اس تعمر وروسیت کی تھیں کی معادت حضرت فیروق اعظم رصنی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی،انہوں نے اپنے زمانۂ خلافت میں اس کی سیمیں فر ماد کی) ہز سر دُع رہے کے حدود اور رقبہ کے مارے میں علوء کے مختلف قوّ س میں اراجی ہے کہ اس حدیث میں جزیرہ عرب سے مراد مکہ مکرمہ بعدینہ مٹورہ بمامہ اوران سے متصل ملاقے ہیں۔

دوسری وصیت آپ نے پہ فرمائی تھی کہ حکومتوں یا قبیلوں یا طاقوں کے جووفود ور قاصد منسی ( مرجہ وہ غیر مسلم ہوں)ان کے ساتھ حسن سلوک کاولیا ہی معاملہ کیا جائے جو میر امتحمول ہے۔ "ب ان کو مناسب شي نُف بھي عصافرمات تھے، حضور کا پيەحسن سبوک قدر تی طوريران کومتاتژ َ پر تا تھا ۔ پيدو ہاتیں ہو گیں۔ تیسری وصیت کے ہارے میں حدیث کے ایک راوی سفیان بن عیستہ کے فرواد کدائی حدیث کے روایت کرنے والے تھارے شیخ سیمان نے یمی وو ہو تیس بیان میں اور تیم کی بت ک ہارے میں کہا کہ یا تو حضرت ابن عباس کے شاگر و سعید بن جیرُ نے وہ بیان ہی نہیں کی تھی پیش بھوں گیا ہوں مشار حین نے فتلف قرینوں کی بنیاد براس تیسر می وصیت کو بھی متعین کرنے کی کو ششیں کی ہیں۔ جنف حضرات نے کہا کہ آپ ﷺ کی وہ تیسر کی وصیت ہیں تھی کہ بلد کی کتاب قرشن کو منبوش سے تحاہے رہند جنس دوس بے حضرات نے کہاہے کہ وہ تیسر کی وصیت یہ تھی کہ المسلمان نے میں استعمال کے تابانہ ہو کہ میری قبر کویت بناکراس کی پرستش کی جائے )۔مؤطانام بایک میں "احوجواالیفود" کے ساتھ حضور کی یہ وصیت بھی روایت کی گئی ہے، بہر حال میرسب قیاسات میں، تہم یہ سب بی حضور کے ارشردات اور سپ کی مدایت ہیں۔

١٣٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَاشْتَدَّ وَجْعُهُ ۚ اِسْتَاذَنَ ازْوَاجَهُ ۚ اَنْ يُتَمَرَّضَ فِي بَيْتِيْ فَاذِنَّ لَهُ فَخَوَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخِظُ رَجِلاً فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَابِدالْمُطَّلَبِ وَبَيْنَ رَجُلِ اخِرَ فَكَانَتُ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 🖖 لَمَّا دَخَلَ بَيْتَى وَاشْتَدْ بِهِ وَجُعُهُ ۚ قَالَ هَرِيْقُوا عَلَى مِنْ سَبِع قِرَبِ لَمْ تُحَلَّلْ أَوْكِيتُهُنَّ لَعَلَى أَعْهَدُ إلى النَّاسِ فَأَجْلُسْنَاهُ فِي الْمِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ ثُمُّ طَفِقْنَا لَصُّبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتْي طَفِقَ يُشِيْرُ الْيَنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمَّ وَخَطَبَهُم.

تر ہمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے رویت ہے کہ جب رسول اللہ کام ض بڑھ "بااور" کلیف

14 A یں شدت زیدہ ہو گئی و آپ ئے ازو ن مقبر ات سے ابازت جابی کہ ب آپ کا عد ن اور تاہر دار ک میرے بی گھریل ہو (یتی منتقل قیم میرے بی گھریل رے) توسب زوان مطبرات نے اس ک بازت دے دی (اور سبال برراضی ہو گئیں) و تب کودو " دفی س طرن نے کرمیرے گھ تے کہ ت كوية مبارك (ك كليخ س) زين بركيد نن رق فتى ("ب و اف واليدوو أوى) ئیں ن میں سے عہاں بن عبدالمطلب تھے اور دوسم ہے ایک اور صاحب تھے 👚 کے حفرت ما شہر بیون فرماتی میں کے جب رسوں اللہ میں ہے گھر میں تشریف کے تب قو( کیار دن) تب کن کلیف بہت بڑھ گی ق ت ہے ہم ت ( یخی ازوان مطہرات سے ) فرمو کہ مجھ برسات ایک مشکوں سے پالی چھوڑو جن کے بند کھوے ندھے ہوں، تاکہ (میری حاست بہتر اور پر سکون ہوجات ق) میں (منجد بأسر) و گوں ہے به عوروصیت کچھ ضرور کی ہتی کر سکوں (حضرت ما نشر بین فرماتی میں) کہ ہم نے ت وایک نب مل بھی جو آپ کی زوجہ مطبر وهصه کا تھ. مجم ہم نے ( آپ کی ہدایت کے مطابق ) پ پر مشکوں سے پنی مچھوڑ ناشر وٹ کیا۔ یہاں تک کد آپ نے اپنے و تھ سے جمیل شارہ فرویا کہ تم ے کام پر اکر دید (حضرت مائشاً بیان فرماتی تال کہ آپ کو سکون ہو گیا)۔ چنا نچہ آپ مجد تشریف نے گئے کچر کے نے نماز پڑھائی اور اسکے بعد خطاب مجمی فرمید (جس کا آپ کے ول میں خاص (-500

نوازواج مطہرات تھیں جن کے مجرات (جھوٹے چھوٹے گھر)الگ الگ تھے، ور آپ کا ستور و معمول تھ کہ مدل وا نصاف کے تقصے کے مطابق بار کی بارگان سب کے بال ایک ایک رات قیم فرمات، "ب ں کی ایک پیبندی فرماتے تھے کہ بعض علائے کر م نے اس سے میں سمجھ سے کہ ایساکرنا آپ کے حق میں فرض وو جب تھد بہر حل موضع ایھ ک کی تاریخ کو (جس کے بارے میں روایات مختلف ہیں) آپ کے اس مرض كاسلسده شروع مواجس كااختيام وفات بي يربول

رویت ہے معلوم ہوتاہے کہ اس دن حضرت میموند رضی ملد عنب کے ہاں قیام تھ پھر الگے دن جن زوجہ معبرہ کے بال قیم کی باری تھی، سیان کے ہی منتقل ہو گئے اور س بیمدی ہی کی حالت میں کئی دن تک یہ سبعد ای طرح چیز رہاکہ جن زوجہ مطہرہ کے بات میم کی باری ہوتی آپ ان کے بال منتقل بوج تے۔ بیار ک کا حات میں روزاندا کید گھرے دوس سے گھر منتقی آپ کے سے سخت کلیف کا باعث تھی، ''پ ک خواہش تھی کہ اب ''پ بیک ہی گھر میں قیم فرمانمیں اور مختلف وجوہ ہے اس کے ہے "ب الله المراجع على معرت عائشة كے أهر كورتر جي تھي۔

مسیح بخدر کی کوجو حدیث او پر درن کی گئے ہے، س کے اغاظ کا طاہر کی مطلب یمی ہے کہ حضور 🔃 خوداروائ مطهرات سے اپنی س خواہش کا اغبار فرمید ور ن سے اِس کی اجازت جابی سیکن حافظ این مجرف فتح البدي ش ای حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے سیح سندے امام زمری سے نفل کیا ہے کہ

امیات المومنین سے بیاجازت حضور سی طرف سے حضرت کی صحیرا اس میرود کی میں دو طربہ رضی اللہ عنیات کی تختی، الہیر عال سب از دان معلم ات اس پر رامنی دو گئیں اور رسول اللہ مسلم حضرت مافشہ صعدیقہ رمنی اللہ عنہائے حجرے میں پہنچو دیے گئے۔

خود حضرت صدیقة کی روایت بر دوشند کاون تقی بیش وفت سے تحیب ایک بنته پہنے ہیں۔ مرض کے اثرے ای وقت تک استان خنیف و تحیف ہوگئے تھے کہ آپ خود نیس چی سکتا تھے بعد دو آد کی اس طرح آپ ﷺ کومارے تھے کہ آپ ﷺ کیائے مہد کرنٹین پر خست، ہے تھے

حضرت عائشہ صعریقاً نے ان دو(P) و میوں میں ہے آپ یہ کے بچی حضرت عباس کا تو نام سیاور دومرے صاحب کانام میں لیاش میں نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عباس تو ایک طرف ہے۔ مستقل آپ سے کوافوے ہوئے تھے اور دومر کی جانب سے اٹھانے و لے تبدیل ہوئے رہتے تھے ، بھی حضرت علی اور مجھی حضرت عباس کے صاحبزاد نے فضل بن عباس آور کہی حضرت اس مہ

بہر حال ای طرح آپ ﴿ کُو حَفرت عَائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ ٹس پُنچادیا ؟ بِس کو بمیشہ کے لئے آپ کی آرام گاہ نبا مقدر ہو پکا تھا ۔ اور جیسا کہ اور پُز کر کی گیا یہ دوشنبہ کاون تھا۔

آ گے حدیث میں حضرت کا شدہ کا جو بیان ہے کہ بیرے گھر میں تشد نیف ا نے ہے بعد حضوں ک تکلیف میں شدت ہو گئی اور آپ کی ہوایت کے مصابق پ کو شسل سرایا گیا ور سات مشکوں ہے آپ پہائی چھوڑا گیا جس ہے جعد آپ کی حالت بہتر اور طبیعت جکی ہوگئی گئے آپ سمجہ تخریف ہے گئے اور فہز کے بعد سحاب سرائٹ نطاب قرید

لو پر واقعہ اس دن کا فہیں ہے جس دن آپ ان خصرت صدیقہ کے گھ میں تھے ہیں۔ یہ بیک ہے گئی ہے۔ دن کے جعر جعم دے کے دن کا واقعہ ہے جیسا کہ دوسر کی روایت میں اس کی صداحت ہے۔ اور پہ ظامر کی نماز تھی اور پہ حضور کے زندگی کی سنتری نماز تھی جو حضور نے مہیں تر بیٹے ہیں پڑھائی اور اس کے بعد جو خطاب فرمیا وہ مہید شریف میں آپ کی زندگی کا تشری خصار تھی اور پہ حضور کی وہی نماز اور وہی سنتری خطاب تھا جس کاذکر حضرت او معید خدر کی کی دوایت میں گزرچکا ہے۔

سی خیری بزوسوم مست میں ایس میں میں میں میں میں میں ایس واقعہ سے متعلق حضرت ماکش حدیقہ کی جوروایت ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ میں ظہر کا وقت تھ اور حضور کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو مجمد این کی اقتدا میں نماز شروع ہو چکی تھی تواس وست میں حضور نے سون اور طبیعت میں بھی میں محمول کیا اور آپ دوصانیوں کے سہارے محمد میں تشریف کے گئے ، حضرت ابو بکڑ جو نماز پڑھا رہے تھے ان کی نظر حضور سے پر پڑی تو وہا نی جگہے بیٹے گئے۔

حضور نے اشارہ فرمایک بیجھے نہ جواپئی جگہ پر رہ واور جود و حضرات کی گوئے تھے ان مے فرمویک بھے الا بکر کے برابری میں بھادو انہوں نے ایس کی اب اصل ام خود حضور سے جو گے ور

فتح البارى جز ۱۸ اص ۱۹۰۳ طبع انصارى د بل-

ت نزر چاے اور وہیں صحیح مسلم کی رویت کے حوالے ہے ذکر ہیں جاچاہے کہ یہ جعم ات کاون تھا۔ یہ وَأَنْ أِنْهِ مِنْ مِنْ أَمِنْ مِنْ إِنْ مِنْ أَوْلَا مِنْ مِنْ أَلَوْ مِنْ مِنْ مُنْ مُرْدِيعًا عِيد

ی سلمد کی مختف روایات سرمنے رہنے کے بعد و قفات کی تر تیب یہ معلوم ہو تی کہ وفات ہے یا فَالْالله نا پیشا جمع ات کے ان ضهرت سے کے کا وقت اعشور سے م ش اور تکلیف میں شدت ہو گئا، ك الت أب في عوره حيت يتري محواف كاراده فرميد ورنين كارمان . ف ك النارش وفرميد

نچر سے کورے معوے کی نہیں رہی (جیرا کہ حدیث قرطان کی تھر تھیں تفصیل ہے بیان کیاجا لاکائے) ۔ سنین آپ 👚 کے ال میں تا خدر ماکہ وسیت کے طور پر آبائہ ضرور کی بتیں معیاماتی کر مما ہے

قر عاد کی حد عش \_

چنانچہ جب ضمر دوقت کیا و کے اس نوائ مطہرات تفرمیا کے مجھے منسل سراؤ ورسات یک مشکوں ت جن کے بند کھوٹے ندھنے ہوں مجھ پریانی چھوڑو، <sup>6</sup> زو ن مطبر ات نے آپ کوائی بڑے تبين بھاد كر أب كر بدايت كم منابق مسل مرايد

اس سے تب ﷺ کی حالت بہتر اور حویت بھی ہوئی ہو ت 📗 🔞 والا آو میوں کے ہمارے معجد تشریف ے گے ور جیسا کہ ذکر کیاج چاہے نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد منبر بررو آق افر وز ہو کر خصاب جھی فر ہوید ال خطاب میں جو پکھ تے 🗀 فرمایا وہ حفرت و سعید خدر ک کی روایت ور اس کی تشر سی میں تفصيل سيون كردجك

ال خطاب میں حضور نے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ امت میں حضور نے بعر صدیق کے متیازی مقام کاذکر فرمدیے اور میہ کہ امت میں جو مرتبہ او بکر گاہے وو کی دوسرے کا نہیں ہے اور اپن قبلہ نماز کارہ مو آپ نے ن کو پہلے ہی بدویاتھ ن سب چنے ول کو پیش کھر رکھ کر فور کیا ہائے واکید حد تک یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے اگ دن ظہرے کیے تکیف کی شدت کی حات میں یہ عور وسیت تعهوات كاجواراه وفرمها ففاده حضرت بويكرش خلافت وامامت بم كامنيه تقاب

ُ رچہ بعد میں خود ت ہے ک رے مہارک تکھوانے کی خبیں رہی الیکن سے ن ک و ین جگہد ام نماز بنا کر اور معجد شریف کے اس تحری خطب میں ان کا مقیاز اور امت میں ان کا بلند ترین مقام بیان فرہ کران کی خلافت واہامت کے مئد کی حرف پوری رہیمائی فرمادی اور صحابیہ کریٹئے نے وور جنمانی

١٧٧) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَاهُمْ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْانْنَيْنِ وَأَبُوبُكُرِ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَاهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ۞ قَدْ كَشَفَ سِتْرُحُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ النِّهِمْ وَهُمْ فِي

<sup>🐧</sup> یه یکطریشناهای تحدیم کاس زمانے میں مجاز مقدر میں روی تی ورایک خاص تھے کے بخار میں یہ واق مانی کی مو تاقید

صُفُوْفِ الصَّلَوْةِ لَمُّ تَبَسَّمَ يَضَحُكُ فَتَكَسَ أَبُوْنَكُو عَلَى عَقِينَهِ لِيصِلَ الصَّفُّ وَطَنُ انَّ وَسُولُ اللّهِ ... يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجُ إِلَى الصَّلَوْةِ فَقَالَ آنسَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُفَتَّئُوا فِي صَكْرَتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولَ اللّهِ ... فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَرِهِ رَسُولُ اللّهِ ... أَنْ آبَهُوا صَلَاتَكُمْ ثُمُّ دَخُلُ الْمُجُرَّةُ وَأَرْخَى السِّشُو (رواه المعرى)

تشری محترت عبداللہ بن عمران کی وابعت بندار حقدت می مرتش کے ایک بیون ن آخر آئے۔

ملسد پر بیاد ہو کہ کو چکا ہے کہ جمی روز شخص کی وفت دو نیاز بان کی و آپ کی مسلم میں موجود ہوئی ایک میں اور شخص کی دو ان کی اس میں باز خود ان کی اور ان کا بیاد میں باز خود ان کی جہ روز کی جمید کی اس کے باز خود ان کی جہ کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی جہ کی بیاد کی بیا

ندند حضرت عائش صدیقد رخی القد عنها ب روایت به کدر سول امند کامعمول تفاکد جب سپ م ینی جوت تو مدد در میزد کراین او پردم کرایاد جم مبارک پرانایا تم چیرت فیج جب سپ اس

مر نئل میں بیٹا ہوے جس میں آپ 🗀 وفات یانی (اور ملکیہ مر منی اور فضعف کی وجد ہے خود معوذت بڑھ کروم کرناور جمم مہرک پرخود ہتھ پھیم نا آپ کے سے مشکل ہو گیا) تو میں وہی معوذات یڑھ کر آپ سیروم کرتی تھی اور خود حضور کا ست مبارک آپ کے جم مبارک پر بھیرتی

ت حدیث میں معاذات سے مرادیظام قر آن یاک کی آخری دو سور تمی (سورة الفاق اور سورة ا من س) میں ، حضور ﴿ اكثر ميمي دوسور تيس بادھ كروم كيا كرتے تھے،ان كے سرتھ وود بائيس بھي مراد ہو عكتي ہیں جن میں ہر طرح کے امراض و آفات اور ہر قشم کے شر وروبلیت سے تفاظت اور پناہ، نگی جاتی ہے۔ '' ای حدیث کی ایک دوسر کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقۂ کامیریین کھی ہے کہ میں معوذات پڑھ کر حضور کادست مبارک این باتھ میں کے مرحضور کے جہم مبادک براس کئے پھیم تی تھی کہ جو برئت حضور کے دست مبارک میں تھی وہیرے یا کی دوسرے کا تھے میں نہیں ہو علی تھی۔

عَنْ أَبِيْ مُوْسَىٰ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﴿ فَاشْتَلْ مَرْضَهُ فَقَالَ مُرُوْاآبَابَكُو فَلْيُصْلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ وَجُلَّ رَقِيْقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَ مُرِى آبَابِكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَعَادَتْ فَقَالَ مُرى آبَابَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف، فَآتَاهُ الرُّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاتِ النَّبِي ١٠٠ . (رواه لبحرى و معلم

حضت اومو ی اشعری رضی الله عنه، سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مریض بوے اور کچر آپ کا مرض بہت بڑھ گیا(اور آپ محبر تشریف لا کر نماز پڑھانے سے بالکل معذور بو گئے ) و ' ہے کے میں کہ (میر ئی طرف ہے )ابو بکر کو تھم دو کہ دو و گوں کو (جوجہ عت ہے نمار او آ برے کے لئے محید میں جمعین) نماز پڑھادی تو حضرت عائشے نے عرض کیا کہ وور قبق القلب آد می میں،جب وہ نماز پڑھائے کے آپ ک جگہ ہر کھڑے ہوں گے تو(ان پر رقت غالب آ جائے گ اور)وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے (حضور نے حضرت ہائشے کی بیابات من کر نبھی بھی)فرمایا کہ ابو بمر کو حكم پہنچا وكدوو وكوں كو نموز برمعاوي (حضرت مائشات جرائي بات ديران اور چر حضور نے وي فرمایا کہ ابو بکر کو حکم بجنچا و کہ وہ نماز پڑھادیں(ای کے ساتھ )آ ہے۔ نے حضرت عائش کو دانٹتے بوے فرمد ف \_ \_ \_ \_ بی کیر حضور کا قصد (حضور کا تکم لے کر) حفرت الو بکر" ك ياس آيا(اور آپ ف كايمام اور حكم)ان كو كينجايا تو كير انبول في حضور ف كي حيات مباركه يل (لعنی وفات تک برابر) لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ( تی زندی مسم)

تَحِنَّ مِرْ مَنِ ، فات مِن مجد تشریف لے جا کر نماز پڑھانے ہے آنخضرت کے بالکل معذور جوب کے بعد حضور کے حکم سے حضرت او بکڑ کے نماز پڑھانے کا بدواقعہ سیحی بخار کی کے متعدد

بدوعا كي "من رف دريت جدريم" بي زير عنوان" سنده دن - "ي" ويلهى جائكي بين-

پخاری نے روایت کی ہے اس سے واقعہ کی بوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے سکا حاصل میدے کہ:۔ ر سوراللہ وفات ہے آٹھ ون پہنے حضرت ماشہ رمنی اللہ عنہائے گھر میں منتقل ہو جائے کے بعد بھی مرض کی شدت اور ضعف و نقابت بہت زیدہ بڑھ جائے کے بچھود کنی دن تک م مماز کے وقت محمد تشریف لے جائر حسب معمول خود ہی نماز پڑھاتے رہے کچھ ای حال ٹس کیدون ایر ہواک عشرہ کی ہان ہو گئی ورلو گ جماعت ہے نمازادا کرنے کے لئے معد میں جمع ہو گئے، تیکن اس وقت م نس کی شدت ک دجہ سے حضور پر تحقی اور غفت کی کی کیقیت حار کی ہو گئی جب اس کیفیت سے افاقیہ ہوا ہو ت وريافت فرماياك كيالوگوں نے مسجد بين ثماز اواكرلى؟ . . . عرض كيا كيا كها بھى لوگوں نے نماز اوا نہيس كى ہے وہ حضورہ: کے انتظار میں میں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لئے عب میں یانی رکھو۔ آپ کا خیال تھا کہ غنس کرنے ہے انشاء اللہ هر ض کی شدت میں تخفیف ہوجائے گی اور میں مسجد جا کر نماز پڑھا سکوں گا حضرت عائشةً بيان فرماتي ميں كه بهم نے مب ميں يائي ر كا ديا ہے \* نے عنسل فرمياورا ٹھ كر كھڑے ہوئے لگے، کیکن کچر وہ عنشی اور غفلت کی کیفیت حار کی ہو گئی تجر جب اس کیفیت ہے افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے کچر دریافت فرمایا که کیالو گوں نے نمازادا کر لی؟عرض کیا گیا کہا بھی نمازادا نہیں کی گئی و گ حضور 👚 کے انتظار میں ہیں، آپ نے بھر مب میں پنی بھرنے کا تنکم قرہ یو در کچر منسل فرمایدادر بھر محبد تشریف لے جانے کے لئے اٹھنے کارادہ فرمیہ تو پھروی تخشی اور غفت ک کیفیت حاری ہو گئی۔ پچر جب س کیفیت ہے افاقہ ہوا تو کچر آب 👚 نے درہافت فرمایکہ کیا و گوں نے نماز واکر کی ۶عرض کیا گیا کہ ابھی نماز اوانہیں کی گئی وگ آپ کے انظار میں بیں ق آپ نے پھر ب میں یانی بجر نے کئے فرمیداور خسل فرمیا کہ متجد ب نے کے بئے اٹھنے کارادہ فرمیا تو تچروی عثق اور غفات کی کیفیت حاری ہو گئی۔ (غرض تین دفعہ بیای ہوا)اس کے بعد جب افاقہ ہوااور دریافت کرئے پر پھر آپ کو بتدیا گیا کہ انجمی معجد میں جماعت نہیں ہوئی،لوگ حضور کے انتظار میں محید میں جے بیٹھے ہیں، توحضور نے فرمیا کہ اب او بکڑ کو میری طرف سے کہد دیا جائے کہ وہ ٹماز پڑھادی۔حضرت ابوموی اشع کی کی جو روایت اوپر درن کی گئی ہے اس میں بھی ہے اور اس واقعہ کی اکثر روایت میں ہے کہ حضرت ، نشہ صدیقہ یے اس موقعہ پر عرض کیا کہ مرے والد ، و برر قل القب بیں وہ جب نماز پڑھائے کے لئے حضور کی جد کھڑے ہول کے توان پر ر قت غالب آجائے گی اور وہ نماز پڑھا نہیں سکین گے ،اس نے بجائے ان کے حضرت غمر کو حکم دیدیا جائے وہ منبوه ای کو جی جیرے بیٹن حضور نے ن کی ان بت کو قبول نیمی فرمیالور جب انہوں نے واور د وہ میت ہی قرحضور نے ان کوفائٹ دیاور فرمید کے اپنے کو جیرا یہ بیٹام پہنچیا وہ کا کہ دو فرانا پڑھا ویں اپنے نچے حضوت ورل نے حضوت ہر بچک جی اور ان کو کیا جو اب لی کو عب کے انہوں نے کھی اپنی مع شات رورے میں حضور سے کیا عم ش مربیکی جی اور ان کو کیا جو اب لی چھا ہے۔) انہوں نے کھی اپنی تبہد سے بی کھم فرموں نے مجان فرز پڑھا ہے ہی کہ کہ تر فرز پڑھا دو، نہیوں نے کہا کہ حضور سے تبہد سے بی کھم فرموں نے مجان فرز پڑھا ہے ہی کہ کہ تر فرز پڑھا دو، نہیوں نے کہا کہ حضور سے تاکیدی تعمل سے حضور کی فرز تھی اور رہے بی فرز تھی جور سول انتہ سے مرض وف سے بی حضور سے تاکیدی تعمل سے حضور اب او بیز نے پڑھائی اور اس کے جد حضور سی وفات تک آپ سے حکم کے معاباتی وہی

ے حضرت مانشہ صدیقہ رضی اللہ عنب کی اس دوایت میں میر بھی ہے کہ پھر ایک دن نماز ظہر کے وقت جب کہ محبر شیف میں نماز ہجاءت شروع ہو چکی تھی ور "ب سے حکم کے مطابق حضرت الوکز 'نماز پڑھارے تھے، آپ نے مرض اور 'کلیف میں تخفیف اور افاقہ کی کیفیت محسوس کی تو وو آدمیوں کے سہارے آپ محبد تشریف اے۔ حضرت ہو بھڑ کو آپ کی تشریف آور کی کا احساس ہو گیادہ چھیے بٹنے مگے تاکہ مقتریوں کی صف میں شال جو بائیں آپ نے اشارہ فرمایا کہ چھیے نہ ہوائی بگدر ہو اور جودو وی سے کوسہاراوے رمسجد لے گئے تھے ان سے فرمایا کہ مجھے ابو بگڑ کے بہلو میں بھی دوچین نجیہ ایسا ہی کیا گیا ہے بیاں سے صل امام حضور ہوگئے اور حضرت ابو بکڑ مقدی ہو گئے، یکن ضعف و نقابت کی وجہ ہے حضور 👚 کی تکمیرات و غیرہ ک آواز چو کئد سب نماز کی نہیں من سکتے تھے اس نے تکبیر ت وغیر وحفرت او بکر ہی کہتے رہے بعض راویوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیاہے کہ ا بو بکر رسول الله الله کا افتد کررے منے اور باتی تم م نمازی بو بکر کی افتد اکررے منے ، مطلب یم ہے کہ ه من زيول كورسول الله كى تكبيرات وغيره كى آواز نهيل تېڅنې تھى بو مَرْ بى كى تواز تېپنېتى تھى اور وه ا ک کے مطابق رکو بڑو تجدہ وغیرہ کرتے تھے، یہ ضبر کی وہی نماز تھی جس کاذکر پہلے بھی متعدد روایات میں چکا ہے وربید کد اس نماز کے بعد سے نے منبر بر رونق افروز ہو کر خطاب بھی فرمایا جوممجد میں " پ کا تخری خصب تھا۔اس پر اٹھا تھے کہ حضرت ابو بکڑ کوانی جگہ امام مقرر فرمادیے کے بعد حننور 👚 نے ظہر کی میہ نماز محید تشریف ما کرادا فرمائی اس کے عداوہ بھی کوئی ٹماز ان دنوں میں مسجد تشريف الكرادافر الى انبيل السيس اختدف --

یباں میں ہات بھی تہ ٹال فاکر ہے کہ اس واقعہ سے تعلق متعدد روایات بٹس خود حضرت کا نشر رضی اللہ عنہا کا بیار بال کا کہ ہے کہ میں نے جو حضور سے ہار بار عراض کیا کہ اور بگڑا القلب ہیں ووجب ''پ کی بالگہ گھڑے جو کے تو ان پر رفت طاری جو ہے گی اور وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے تو اس کوا انسی تمرک میرا اید خیال تھا کہ جو مختص حضور کی چید کھڑے ہو کر نماز پڑھا ہے گاؤگ اس کوا چھی مجیت کی زگاہ ے ٹیس دیکھیں گے اس نے میں چاتی تھی کہ حضور ان کو فائز پڑھنے کا حکمت ویر۔ حضور نے فائز پڑھنے کا حکمت ویر۔ حضور ن فائبان کے الداور بیان کے اس فرق کو محموس فرہ بیاس سے ڈافٹالاور فرمیا ہے۔ است مستعمل کہ معشور سے اوالی حیات میں ام مرفز نیز رائب بھد کے لئے امت کی مامت کری زفروند نیوت بوت کی الم بنانے پر امام بنانے پر اصور کو ان کے ام بنانے پر اداک مقصد سے تھی۔

ا عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِي مَاتَ فِيهِ يَاعَائِشَةُ اَمَازَالُ
 اَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ اللَّهِي ٱكْلُتُ بِخَيْرَ، وَهَلَا أُوانًا وَجَدْتُ إِنْقِطَاعَ آبْهُوِي مِنْ ذَلِكَ السَّمَ." وإدال مرى

سی کے ایک بھی میں بہت میں ہوئے ہواور جگ کے فاتھ پر معاہدہ میں ہوگا تو بہود کی طرف سے حضور کے لئے ایک بھی ہوئی کم کی مدید کے طور پر بھیٹی گئی، مشکوۃ المصافح کی میں ایود اور داری کی ایک دوایت ہے جس میں بود و خور اس اس میں بحر کی بھی ایک بھودی خورت نے ایماند پر داری ہوئی کو اور آب اس کی فرک میں ایک بدودی خورت نے ایماند پر داری ہوئی کو اس کی زندگی ختم ہو ہے کہ اور اس بعودی خورت نے کی طرح کے میں دوز ہر بہت زود دوایت کا مورت کی ختم ہو ہے کا موال بیودی خورت نے کی طرح کے سے موروز و مورت نے کی طرح کے سے موروز دور میں موروز ہوئی ہیں گئا ہے کہ بھی کہ مورک اور بالگل دید کھاؤائی ہے ایک اس کی مورک کو دب میں موروز کے جوالا آب نے مورک کو بالگل دید کھاؤائی میں زمیر مدیا گئی ہوئی ہے۔ بھی فرمید کہ باتھ روک کو بالگل دید کھاؤائی میں زمیر مدیا گئی ہے۔ اس موروز کے جوالا آب نے اس کی کو دب بھی کری کا دست میں زم مدیا گئی ہے۔ اس میں ہی ترزیر کا ان میک کو دب نے اور کر لیا کہ میں میں ان میں کہ کو اس میں میں دور ہو کہ ہولا آب نے ایک ہودی خورت نے آب اس میں کو دب نے آب کی مورک کو دب نے آب کی مورک کو دب نے آب کے فرایا گئی ہے میں کو دب نے آب کے فرایا گئی ہے میں کو دب نے آب کے فرایا گئی ہے کہ میرے کہ ہودی خورت نے آب کے فرایا گئی ہے کہ ہودی خورت نے آب کے فرایا گئی ہودی خورت نے آب کے فرایا گئی ہے کہ ہودی خورت نے آب کے فرایا گئی ہوئی کو درت نے آب کے فرایا گئی ہوئی کو درت نے آب کی مورت نے آب کے فرایا گئی ہوئی کو درت نے آب کے فرایا گئی ہوئی کو درت نے آب کے فرایا گئی ہوئی کو درت نے آب کے کہ میں اس کو موان فرایا گئی کہ کو درت نے آب کو درت نے کہ کو کو درت نے آب کو درت کی کھورت نے آب کو کو درت نے آب کو کو درت نے آب کو درت کیا گئی کہ کو درت کر کھورت کے گئی ہوئی کو درت کے کہ کو درت نے آب کو کو درت نے آب کو کو درت کے کو درت کے کہ میں کو درت کے کہ کھورت کے کو کھورت کے کہ کھورت کے کہ کھورت کے کہ کو درت کے کہ کھورت کے کہ کو درت کے کہ کھورت کے کہ کھورت کے کہ کو درت کے کہ کھورت کے کہ کھورت کے کہ کھورت کے کہ کھورت کے کہ کو درت کے کو کھورت کے کہ کھورت کے کہ کھورت کے کہ کھورت کے کہ کو درت کے کو کھورت کے کا کھورت کے کہ کھورت کے کھورت کے کو کھورت کے کا کھورت کے کھورت کے کو کھورت ک

اس واقعدے متعلق مختلف روایات سے مزید تفصیلات بھی معلوم ہوتی میں، جن کا ذکریمان غیر

ضروری ہے۔

اس تنفیس کی روشنی میں حضرت مانشہ صدیقہ رفعی الله عنها که مندرجہ یا حدیث کا مطلب و مفہوم پورک حرت مجموع سکت ہے۔ حضرت صدیقہ رفتی للد حنہائے میں مدیث میں حضور کا جوار مال بیون کیاہے دوانف ہراکی ان کا ہے جس روز حضور ''کی وفات ہوئی اور تحقیق میں دوشدت شرون ہوئی جس کا آکر آئند دارج ہونے والی لیعن حدیثوں میں آئے گا۔

عَنْ عَالِشَةَ. قَالَتْ: سَعِفْ وَسُول اللهِ يَقُولْ "مَامِن نَبِي يَمْوَشُ الاَّجِيرَ بَئِنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِل

رجمد: حطرت مائش صدیقه رستی امد عنهد رویت به به بیان کرتی بین که بین نے تقار مول الله سے

آپ فرمت سے (تحدرت کی کا حاص میں ) کہ ہر نجی کے سمتحد اللہ تحل کا یہ موحد ہے کہ دب وہ

مریش ہوت بین (تنتی برب ورم شواف نہ میں جنائے ہوئے بین) قوان کو فقیاد دو ہو تا ہے کہ آمرویی

میں انگی کچھ مدت اور درمیا ہو بین اور اگر راب عام شخرت کا تیم پیند کریں قواس کو اعتبار

کرلیں آگے حضرت معدیقاً بیان فرہ تیم بین کہ ) رول اللہ کو سے کے مرض وف تا ہیں ساس

کر کین آتا کے حضرت معدیقاً بیان فرہ تیم بین کہ ) رول اللہ کو سے کے مرض وفت ہیں ساس

کر کین تا کیلف ہوئی قویس نے حضور کو فرہات ہوئے میں اللہ

ان سے میں وہ وہ اس سے سور و مرباب ہوئے ما است کا است کا اور القبار وے رہا ہواور القبار وے رہا ہواور

آپ نے عالم آخرت کوافتیار فراہالیا) . . ( آئی **آخرت** کے حدیث کے معنمون کی ضرور کی وضاحت اور تخر تکر ترجمہ کے فقمن میں کر دی گئی ہے۔ اس حدیث میں حفرت صدیقہ رمنحی اللہ عنبات حضور کے مراش وفات کی آخری مرحمہ کا بدواقتہ بیان فرمایہ کہ جب سمان کی شعریہ تکلیف شروع ، وئی۔ (جو کویا قرب وفات کی حدامت ہوئی ہے) تو آپ ابند حال کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ ۔ متبول بندوں کے پاس پختیودے جن پر تیم انھو سی اندہ ہوا ہے، انبیاد میسیم السدم، صدیقین ، شہدا، اور صاحبیٰ) اسورونسوں کی تیم فیم 19 میں ان جاروں حیات پر انعمد تعالیٰ کے نصوصی انعام کاؤکر فریا کیا ہے۔ آگ ورٹ ہونے والی حدیث سے اس سحری وقت اور شمری گھڑی کی چو مزید تفییدات معلوم ہول گی۔ آگ ورٹ ہونے والی حدیث سے اس سحری وقت اور شمری گھڑی کی چومزید تفییدات معلوم ہول گی۔

عَنْ عَائِشَدَة، قالتُ أَنَّ مِنْ يَعَمِ اللَّهِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ تُولِّى فَى يَنْنَى قَلَى يَوْمَى وَيَنْنَ سَخْرِى وَلَخْوَى، وَأَنَّ اللَّهُ جَمْعَ بَيْنَ رِيقِيقَ وَرَفِيْهِ عِنْدَ مَوْلِهِ، تَحَلَّ عَلَى عَلَمُ الْمَرْحَمْنِ بُنُ إِنِي يَحْوِلُ اللَّهِ ﴿ مَا يَوْلِهُ عَلَمُولَ اللّهِ وَعَرَفْتُ اللّهُ لِحَبُّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

النم ت ما شرصد يقد رضي الله عنبات روايت ب آئي في فرمايد كد الله تعالى في مجي جن خاص فمتوارت نوازاے ان میں ہے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے دفات یا کی میرے گھر میں اور میرک ہی نوبت کے دن میں ،اور رہ بھی کہ آپ نے وفات یائی میرے سینداور میری بشکی کے در میان ( یعنی آپ نے اس حالت میں وفت بالی کہ آپ میرے سیند اور بنلی سے لگے ہوئے تھے اور اللہ کی جو خاص افاص نعتیں مجھ برہو کم ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ القد تعالی نے آب کے آخری وقت میں میرا آپ د بن اور حضور کا آپ د بن مادیا (یعنی آخری وقت میں آپ کا آپ د بن (تحوک) میرے حلق میں آیاور میرا آب د بمن آپ کے د بمن مبارک میں گیا، آگے حفزت صدیقة اس کی تفصیل بیان فرماتی میں کہ ) میرے بھائی عبدالرحمن گھر میں آئے ،ان کے ہاتھ میں مواک تھی اور میں حضور کو سینہ ہے لگائے جیٹھی تھی( لینی آپ تکمیہ کے طور پر میرے سینے سے تُ ہونے تھے) تو میں نے یکھاکہ حضور عبدالرحمٰن کی مواک کی طرف نظر فرمارہ میں اور میں ن جن کہ تب مواک کرناچاہ ہیں، تومل نے حضور سے عرض کیا کہ کیا می عبدالرحمٰن ہے میا مواك آپ كے لئے ليون ؟ توآپ عرمبارك سے اشره فرمايك بال لياو ، تو مين نے وہ مواک عبدالر حمٰن سے لے کروے دی آپ نے مواک کرنی چای تووہ سخت محسوس ہو گی، میں ے ۶ من کیا کہ میں اس کو آپ کے لئے زم کردوں؟ تو آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں(اس کو میرے لئے زم کروو) تو جل نے اس کو (چباکر) زم کردیا، تو آپ نے اس کو اپنے دانوں پر پھیرا (اس طرح اس آخری وقت میں حضور کا آپ دہن میرے حلق میں اور میرا آپ دہن تضور کود ہن مبارک میں جیا گیا) آ کے حضرت صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ )ای وقت حضور ے سانے ایک برتن میں پانی ر کھا ہوا تھ، آپ ہر بار ان پانی میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے اور دوہاتھ

چیو که مهدک پر چیسی اور ک حال مثل زبان مهدک سے فریت . (صرف اللہ کی معبود پر حق ہے، اس کے مواد کول معبود فیکن مہاں معب کے سے بزای ختین میں) گچر کپ نے دست مهدر کے اور کی طرف اللہ و ور فریائے گے ۔ ( بھر کوشال کرے دینی اس میں) کی جوں مثل رمان مہدر کے قبیش کری کی اور آپ کا امراہی ہوا ما تھر شے کے حرف آگر د ( جن بڑی اور )

. التعديث من حفرت صديقة في صرف الدفاص فاص فعات كاذ مرفر مايت جو حضور ألى زندگی کے آخری لوت حیات میں اند تعالی کی طرف سے ان پر ہوئے سب کہ حضور نے میرے كريش وفات يال ورحس القال بودن مير ى فوجت كاتف مين أنه يد حس و فات تنافرون يك ائی فوایش وردیکر زون معبرت و جانت سے میرے حریم مسلم طور پر تشریف سے سے میں جس دوشنبہ کووفت یکی ووزن ہار کی کے حساب سے بھی حضور کے میرے مال قیام کارن تھا۔ اور وہ مرا نصوصی انعام مند تعالی نے مجھے پر بیہ فر<sub>ود</sub> کہ جس وقت حضور نے وفات یا گیا اس وقت سے میرے سینہ اور اسلی کے در مین تھے، یعتی حضور کی محر مبارک میرے سینہ سے تنی ہوئی تھی اور سر مبارک میری بنسی ے نگا ہواتھ ، اور امتد تعالیٰ کا تیسر اٹ علی اٹھ م جھے پریہ ہوا کہ س تخری وقت میں میرے بھائی عبد الرحمن گھر میں سینے ان کے باتھ میں مواک تھی ان کی مواک کی طرف حضور سے اس طرح دیکھا کہ میں نے تمجھا کہ آپ مسواب برنا چاہتے ہیں، قریش نے حضور کا شارہ پا روہ مسو کا اپنے بھائی ہے ۔ اس حضور کودے دئی تی نے س کواستھی کیا قودہ تخت محموس بوئی، میں سرطن کیا کہ میں اس کو تب ے بے زم کردول تو آپ ﷺ نے سمرے اشارہ فرمایا کہ ہاں ان کو زم کردو، قبیل نے س کو بیا کراہ رزم کر ئے آپ کودیا و آپ نے س کو حسب معمول داخوں پر پھیراہ س طر خالمنہ تعالی نے اس سخری وقت میں آپ کا آب دہن (تھوک) میرے حتق میں اور میر 'تب دہن آپ کے دہن مرارک میں جمع فره دیا 💎 واقعه پیرے که ان خاص خاص انعامت امبیه پر حضرت صدیقهٔ کو جنٹی بھی خوشی اور جنن بھی گخر ہو، بر حق ے ۔ آ مے حضرت صدیقہ کے سوری وقت کاجوحال بین فرمیاہ، اس میں اس سفری وقت کی شدت تکلیف کا ذکر ہے فروتی ہیں کہ اس وقت حضور کے سامنے بیک برتن میں یانی رکھا ہوا تھ، آپ 🔻 بار باداس میں اپنے دونوں ہا تھ ڈالتے اور چیرۂ مبارک پر پھیسر بیتے اور ای حال میں زبان مبارک ے فرماتے ان ایس میں میں میں است کے مقریبین کوائل طرح کی تکیف انکے رفع ور حات کے لئے ہوتی ہے ۔ آگے حفرت صدیقہ میان فروتی میں که ای حال میں آپ نے ہاتھ اوپراٹھ اور املہ تعالی ديو گي تفاجو حضرات انبياء عليهم السلام ، حضرات صديقين شهداه اور صالحين كامقام ومتعقرت آپ په تير ے اس کی طرف اشارہ کر کے القد تعال کے حضور میں عرض کیا کہ مجھے ای رفیق اسل میں پہنچا دیا ہے۔ چه نیدروح مبارک قبض کرلی گئی او پرای بهوادست مبارک نیج عملیا قرسن پاک میں حضرت انبیاء

علیم اسام، صدیقین ، شہداءاور صالحین براللہ تھائی کے عاص انعامت کاذ کر کرے فرمایا گیا ہے

بہ فوج حدیث کے فظ الی مصلی الاس سے میں مرادے ال سے پہلے تعجیمان کے حوالد سے حضرت صدیقیاً میں کی جوروایت اُسرکی گئے اس سے مجھی بین مصوم ہوتات واحد مم

١٣٢ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ إِنَّ آبَائِكُو أَقْبَلَ عَلَىٰ فَرَسِ مِنْ مَسْكِيهِ بِالشَّيْخِ حَثَى نَزَلَ، فَنَحَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكلِم النَّاسِ حَتَى دَخَلَ عَلىٰ عَاتِشَةَ فَيَشَمْ رَسُول اللَّهِ .. وَهُوْ مُعْتِيَّ بِغُوبٍ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجِهِهِ ثُمَّ احَبُ عَلَيْهِ فَقَبْلُهُ وَيَكى ثُمَّ قَالَ بَانِي أَنْتَ وَأَمِي وَاللَّهِ لَا يَحْمَع اللَّهُ عَلَيْك مَوْتَئِنَ أَمَّا الْمُوفَةُ الْتَي حَيَّتُ عَلَيْك فَقَدْ مُثْهَا. قَالَ الرَّهُو فَي وَحَدَّتَنَى أَنَّ الْمُوفِى وَحَدَّتَنَى أَنْ اللَّهِ إِنْ عَبْسِ اللَّهِ عَلَى وَعَدَّلُ كَتَبَ عَلَيْك فَقَدْ مُثْهَا. قَالَ الرَّهُو فَي وَحَدَّتَنَى أَنْ اللَّهِ إِنْ عَلَى اللَّهِ وَمَرَّ عَمَوْ فَعَدَوْ مَعَوْدٍ كَالِمُ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْك فَقَدْ مُثْهَا. قَالَ اللَّهُ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْك فَقَدْ مُثَالِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْك فَقَدْ مُثَالِي اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَقَرْءً كُوا عَمَوْ لَكُلُمُ اللَّسَ فَقَالَ الْجُلِسُ يَاعَمُونَ اللَّه عَلَيْك مَلْكُ مَالِيك فَقَال اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْك مَلْكُ مَلْكُ اللَّهِ وَقَرْءً كُوا عَمْرَ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْك مَلْكُ اللَّهِ وَقَرْءً كُوا عَمْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اً مَايَلَمَا مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْفِدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَلَمَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَشَكُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَىَّ لَايَمُوْتُ قَالَ اللَّهَ : وَمَا مُحَمَّدًا الاَرْسُولُ قَلْ خَلْتُ مِنْ فَلِهِ الرَّسُلُ إِلَى الشَّاكِولِينَ وَقَالَ وَاللَّهُ لَكُنَاكُ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ آنَوْلَ هَلِهِ الْاِيَّةَ حَتَى ثَلاَمًا أَفُويَكُو فَلَقَاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُهُمْ، فَمَا اَسْمُمُ يَشَرًا مِنَ اللَّهِ الْإِيْلُوهَا .

هنترت به نشه صدیقہ رمننی الندعنی ہے روایت بے کہ هنترت او بحر گھوڑ ہے پر سوار ہو کر بابی قیام کاہ گئے ہے آپ ، گھوڑ ہے ہے اگر کسپر میں آپ ، جو لوگ وہاں بھی تنے ، ان ہے کو لید وہار کی دائے ہیں هنترت به نشر ہے گھریں سے اور میں تھے رسول اللہ کے پاک پینچے، آپ کو ایک وہار کی والے ہیں چاد اراداد کی گئی ، هنترت او بحر نے چاد رہنی مرچے وہار ک سور ، پیچر آپ کے اور بھی پر ہے اور بوصد دیا پیچر کہا ہے ہے ۔ اور بریسسی ب بی بیان اخد کی فتم اللہ تھا کہ آپ پروہ مو تمل بھی میں فرمٹ گا جو موت آپ کے سے مقدرت وہ تک تحقی ہے ۔ پر وادارہ جو فی (بیہاں تک هنترت ب انسومہ بینڈ کی دو بہت ہے جمن وال کہ اور سعمہ کے دوائد سے معدر تعقیدت مدید تنے موافقت کہا ہی روائت کیا ہے ایک امراد بر کی او سعمہ تک ہے دوائت کیا۔ الله عند ، کامیر عال روایت کرتے ہیں کہ او کرا حضرت ماسٹنٹ تھرے ہوہ آ ۔ ، اس وقت حضرت کامیر اللہ علی میں است است حضرت عرق الروائد ہوں مال میں اگر توں ہوت کر رہ ہتے ، حضرت او کرنے حضرت نرے کے اس کہ عمر پیشے جاؤا (اور جو بات کررے ، جو وجہ کرو) گئین حضرت مزنے (اپنے خاص حال میں ) یہ بات میں میں بات کی میں می بانی فار حضرت اور کرا حرف آئے ، انہوں نے (منبرے) قصب کرتے ، وی نے (میروسوق اور قدیم و رسال کی طرف آئے ، انہوں نے (منبرے) قصب کرتے ، وی نے (میروسوق اور قدیم و رسال کی طرف آئید)

أَمَّا بَعْدَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنْ مُحَمَّدًا فَلْمَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنّ اللّهَ حَنَّى لاَيْمُونْ فَقَالَ اللّهُ عَوْدَةً وَجَالَ

وَمَامُحَمَّدٌ اِلْارَسُولُ قَلْحَلَتْ مِنْ قَلْلِهِ الرُّسُلُ اَقَائِنْ مَّاتَ اَوْقِيلَ الْقَلَيْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يُنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقَبْيُهِ قَلْنَ يُصَرَّاللَّهَ شَيْءً وَسَيْحِرى اللَّهُ الشَّكِرِينَ()

ا ما جد تم شرے جو کوئی حضرت مجھ کے عہد مت آور بندگی کر تا تھا تو او قو و ف پریائے اور تم شرعے جو کوئی انتہ کی عہد مت اور بندگی کر تا تھا تو وہ سے بائٹ سے بھائی کو بھی فائیس انتہ اندی کے قتامی شرمار شاو فریلائے۔

"اور گھ ۔ توسرف کیسر سول ہیں ان سے پہنے بہت ہے، سول ٹرر پچئے ہیں، قائر دودہ نسبی ہو ہیں۔ شبید کرد ہے ہائیں قو کیا تم اسٹے پوک پٹٹ جائز گاور جو کو ٹی ایٹے پوک پیٹ ہائے قودہ قد کا پہنے بھی تبریغاز سکے گاہور انصابیت شکر ٹرار بندوں کو شرور صلہ متعافی اے گا

(عدیث کے راوی) حضرت این مہن قرباتے میں کہ خدای حتم ایے معدوم ہوا کہ حضرت اور بھڑ گئے۔ اس موقع ہے یہ آیت عدادت فرمانے سے پہلے گویا و گوٹ نے بازی نمیں تھا کہ املہ تعالیٰ سے یہ آیت مذال فرمائی ہے (میختی کو کہاں آیت کے مضون سے فافل دو گئے تھے) گھڑ تو سے ہی و گوں نے اس کو لے لیا، گھر قوم محتمی کی اربان پر میل آیت تھی اور میں ہر تخص کو بین آیت عدادت کرتے ہوئے مشتاقات (آج رہر نی

محمد الله بعض حدیثوں میں مطاوم ہو چکا ہے کہ جس روز صفور نے وفت پالی س کی محمد سالو بھڑ حضور نے وفت پالی س کی محمد سالو بھڑ حضور کی حم ف محمد سالو بھڑ حضور کی حم ف محمد سالو بھڑ حضور کی حم ف سے بالکل مطلمتن ہو کر اپنی تیم کا وقع ہو اگر کے بنے دووا بھی وقی سے کہ حضور کا وصل ہو گیا، جن کو کو اس کی الاسال کے اور کا جاتھ کی حضور وفت پاکھے۔ جافا این جمر نے ای حدیث کی شرح کا مسامند بھٹ کے لئے بھی تیار تیمیں تھے کہ حضور وفت پاکھے۔ جافا این جمر نے ای حدیث کی شرح میں مندا تھ کے حوالا سے حضور یا وفت میں مندا تھ کے حوالا سے حضور یا وفت میں مندا تھ کے حوالا سے حضور یا وفت میں مندا تھ کے حوالا سے حضور کے چودراڑھادی حضور کو اور حضور میں نے دوست مغیر و بین شعید سے اور حضور کو

ر کھینے کے لئے اندر ''نے کی اجازت جابی، میں نے بروہ کر بیاور ان دونوں کراجازت دے دی تو وہ دونوں اندر "ئے حضرت ممرز نے حضور کو دیکھااور کہا .. . ( ہائے کیسی عُشی ہے) اس کے بعدیہ دونوں باہر جانے گئے تو حضرت مغیرةً نے حضرت عمرٌ ہے کہا کہ (غشی میاسکتہ نہیں ہے) حضور و ف ت یا گئے ، تو حضرت عمرٌ نے ان کوزورے ڈاٹٹالور کہا کہ حضور 💎 اس وقت تک دنیا ہے نہیں اٹھائے ت کس کے جب تک فدل فعال کام انبی منہ یا جا کیں جو انجھی انبی مستبیعی پائے میں ، بہر حال حضرت عمر کا یمی حال تضاور وہ یورے زور شورے و گول ہے ہی کہدرے تھے ای حال میں حضرت ابو بکر گھوڑے پر سوار ہو کر آ کینچے ، پہلے محید آئے جہاں لوگ جمع تھے سیکن کسی سے کوٹی بات نہیں کہ بکند حفزت عائشہ ْ کے حجرے میں نہنچے حضور ﷺ کے چیرۂ میار گ ہے کیٹرا جنایا اور روتے ہوئے بوسہ دیااور کہا کہ میرے ال باب آب یر قربان ،جوموت الله تعال کی حرف سے آب کے ئے مقدر تھی وہ م کی السیح بخدی بی کی ایک روایت میں سے کہ حضرت ابو کبر نے اس موقع پر سے معمد مجھی کہا۔) اس کے بعد حضرت او کر بہر تشریف اے یہاں حضرت عمر اپنے خیال کے مصابق لوگول ك س من تقرير كروي تقي احفرت او بكرات ان ع فرميا كم بين جواليني وكور ع جوبات كرر ہونہ کرو، میکن حضرت مخمرُاس وقت ایسے مفعوب اوں تھے کہ انہوں نے حضرت ابو بکڑ کی ہت نہیں ہ فی بلكه اس وقت مائنے ہے صاف انكار كر ديا، حضر ت ابو بكڑ حضر ت لمر گواى حاں بيس چھوڑ كر محجد بيس متبر یر تشریف یائے، کچر سب لوگ حفزت عمر کو چھوڑ کر انہی کے پیس آگئے حفزت او کمڑے وہ خصب فرما جواوير حديث كے ترجمه ميں لفظ به فظ عقل كرديا كيا ہے اور قرآن مجيدكى سور ؤ آل عمران كى آيت نمبر ۱۳۴۳ تلاوت فره کی۔

هنرت الو بڑکے اس خصیہ اور اس آیت نے ہم صاحب ایمان کے دن میں یہ بیٹیان پیدا آمر دید کد حضور کیک دن بیٹینا وف ت فرمانے والے سے ووف ت فرمائے اور ہم کو آپ کے بندے ہوئے راستہ پر چھے ہوئے جینا اور مر باہے۔ حضرت عبد مند من عمی کا بین نے کہ اس خاص مو آئی پر حضرت 'و بگر سے یہ ''بیت من کر سب کی زیان پر بین '' بیت چاری تھی برایک ای '' بیت ک مخاوت کر کے اپنے خس کو ور دومروں کو اصور موار رسول اللہ کی بدایت پر عابدت آخد کی کا میش و بریاتھ۔

ای و قعد کے مسلد میں آگے اوم زہری ہی نے سعید بن مسیب سے نقش کیا ہے کہ خود حضرت عرفظ فرماتے بچے کہ جب ابو بکرنے آیے سے میرانیہ حال ہو گیا کہ گوری ہے جان ہو گیا ہم رکی ٹاگول میں ومرفتیں رہ کہ میں کھڑا ہو سکوں میرے دلنے جون ایا کہ رسول اللہ 25 جیکہ وفات ہا گئے۔ دلنے جون ایا کہ رسول اللہ 25 جیکہ وفات ہا گئے۔

إِخْدَاتُونَ عَنْ عَالَشَةَ قَالَتُ لَمَّا قُبِضَ رَسُورُ "الْهِ .. إِخْدَلْفُوا لِمَى دَلْهِ، فَقَالَ ٱلْوَيْكُو: سَمِعْتُ مِنْ
 رَسُولِ اللّٰهِ .. ضَيَّنا قَالَ، "مَناقَبَضَ الله مِ" اللّٰ في الْمُوضِع اللّٰذِي لُيجِبُ أَنْ يُدْفَق فِيهِ"

#### إِذْ فِينُولُهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ. (رواء الترمدي)

الشرخ تحدیث کا مصلب مید که حضور کی وفات کے بعد اس پورے بیش سحایا گی رائیمی مشتف ہو ئیمی کہ آپ کو کہاں وفن کیا جائے۔شروجین نے قل کیا ہے کہ بعض حضرات کی رائے تھی کہ '' پ کو بلد اندائج اسمید تحرمہ لے چکر وفن کیا جائے بعض کی رائے تھی کہ مدید ہی میں بھتی میں و فن کیا جو سے۔ اس موقع پر حضرت او مجر صدیق رضی اندعت نے فروید اس بدر ہیں میں نے فورس ال انتہ سے اس کے اس کے اس کے اس کیا ہے۔ سے ایک بات کی ہے، آپ فورسے بھے کہ انجازہ فیج ہم المعل مرتب تھے انتہ تعلی کا معامد میں رہے کہ اس کی وف

لینزاحشور کو آپ ' کی ای سر کی جگر و فن کیا جئے جمل پر پ ' ' نوفت پائی دین نجہ ی پر مگل کیا گیا اور سخشرت ' حضرت کئے صعد بقد رضی اند عنها کے بحروش ای جگد و فن کے بخت جہاں مہتر پر آپ آرام فروق مجھ اور جہال آپ نے فاقت پائی سیاخی شکھیے ہے لیکن کا دو قطعہ جس نے سیدالرسلین فی تم شیبین مجھوب مہالہ لیمین کو قیامت تک کے سے اپنی آخوش میں لے بیاہ ۔ ۔ ۔

## الم عد المراقي الم قون الد

ر سول الله من محقق مواقی پر مخفف موانات من اشت یو کر نی نشیدت بندا افتالیت ادامت میں افتالیت ادامت میں ان کے افتالیت اور است میں ان کے افتالیت اور است میں ان کے افتالیت اور است میں ان کے افتالیت کی میں اور بھی کے میں ان کے افتالیت کی است کے اور ایس کی افتالیت کے دورو میں میں کہا تھا کہ ایس اور اور ایس کے بارک میں آپ کو ایس کی میں کہا ہے کہ اور اور ایس کے بارک میں آپ کو ایس کی میں کہا ہے ک

حضور ﷺ کے مرش وفات کے سلملہ کی ان حدیثان کے طاوہ چنداور حدیثین دعشے اور جندار مدیثین دعشے اور کبر صدیق کی خدیدے اور افضلات کے در ب شروی ٹروش ورش کی جاری تین میں رسول اللہ کے ارشادے بھی جن اور جنش کا کار محالے کی شہور تیں تھی۔

١٣٥، عَنْ آبَىٰ هُوْرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَالِأَحَدِ عِنْدَنَا يَدُ إِلَّا وَقَدْ كَالْمَيْنَاهُ، مَاخَلاً آيَايَكُو، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يَكَا فِيهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَاتَفَعَنَى مَالُ آخِو قَالُ أَبِي بَكُورٍ، وَلِوْكُنْتُ مُشْجِدًا خَلِيْكُ لَائْتَخَذْتُ آيَايَكُو خَلِيْلاً آلاَ وَإِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ . (وراه شوطت)

دهتر تناویر پرورشی لفد مند ، تدره بیت به کسر سول الله نظر (ایک موقع پر اار شده فرود که وکن این فضل شیمی به بهت مند ب سری تناوی به موقع به باده بود به کروه برداد ، بم با اس کا مافات ند کردی دو مواسد او بخر کند ، ابور ب ناده ب سری تناوید و سس سوک پیاس کا مفاف ته اسد تعلی می کرے کا قیامت کے دون در کی شخص کا محلی بازیکی تناوید کام شیمی آیا بشتا او بخر کامل کام آیا دورشر بیمی (ایستود مشتوب بیمی بیمی کی کی فیمیس ( بیان دوست ) با تا قواد بخر کون تا در معلوم بود به بیت که بیمی کیر استان فیمیل دورا دورید شخی دوست و مجبوب سرانست ).

سیمین سنگین سنگیلزت کن بادت مهدر که بی که بین کول پ کومه پیش کرتا قرآب ای کو قبول فره بین مین اور اور بین مین اور ای وقت یا بعد میں کمی وقت اے این ای یازیوه کی شکل میں معدفر ما کر مکاف فرم واجعیة از برا تشر سنگ حدیث میں آپ نے فرماوے کہ بو بجر کے حواجش کی کے بھی جدت ساتھ حسن سوت کیا جمہ کے میں اللہ تعالیٰ میں ای میں اس کی مکافات کردی ، میکن او مجر نے جو حسن سلوک کیا اس کی مکافات آخرت میں اللہ تعالیٰ می ٣٠٠ عَنْ خَنْدِيْنِ مُطْعِمِ قَالَ آتَتِ النِّيُّ ﴿ يُمَرَّا ۚ فَاكَلَمْتُمْ فِي شَنِي قَامَوُهَا اَنْ تُرْجِعَ إِلَيْهِ قَالْتُ يَارَسُولَ اللّهِ أَرَائِتُ إِنْ جِنْتُ وَلَمْ آجِدْكِ؟ كَالَّهَا تُرِينُدَالْمَوْتُ . قَالَ قِانْ لَمْ تَجِدْنِي قَالِيْ آتَانَكُ

سیرت بنید اید معلوم ہوتا ہے کہ یہ خورت مدینہ مؤروت دور کئے کی مقام کی دینے والی تھی اس نے منظم سے مقام کی دیا ہے ۔ معلوم سے شاہد بڑی طلب میں تاثیر آئے اس وقت عزایت نہ فردیکے یہ فردیا کہ آئے تعدو کھی گیر تا اس سے منظم کیا گرائ نے سے ارشدہ فردیا کہ اس صورت بھی تمالو بھڑ کے پیس تا اس صدیث بھی سختم سے کہ وقت کی وقت کے دولت کے معلوما الماس معلوما فعمل مخترت او بھڑ کے بیش ہوئے کی طرف کھا اشارہ ہے۔

١٣٧، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ٣٠ "لَايَنْبَغِيْ لِقُوْمٍ فِيهُمْ أَبُوْبَكُو أَنْ يُؤْمُهُمْ غَيْرُهُ. ووه الدِمندي

ا بست محضرت ما شاهدویته رضی الله هنها روایت به که رسول الله نیست ارشاد فرمیا که کی قوم (کی این جماعت اور کروه) ک لے جس شی ابو یکر موجود دون درست اور مناسب شیمی به که او بخرگ سواکو کی دومر انتخصان کالام دو ۱۰ (باسترندگی)

مورف الديث — حضر مورف العديث — حضر

ہے جدیث کی تخریق میں فیمیں اس کاصر کا منتھی اور مفادیہ کدامت میں جب تک اورکڑ میں الی ایمان افتین کو ایفادہ ندیمی ان ک مواک کو ادم مان منتی ندوہ وابلا شہر یہ بھی رسوں للہ کے ان ارشادات میں ہے ہے جس کے درجہ حضور نے بنے جدر کے سے حفظ ت و مجر کی خلافت ک طرف اشادہ فرمال ہے۔

١٣٨ عَنِ ابْنِ عُمَوَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ لِإَنِّى بَكْرٍ: "أَنْتُ صَاحِبِيْ لِمِي الْفَارِ وَصَاحِبِيْ عَلَى الْحَوْضُ \* . (ووه النوطة)

. هفرت عبدالله بن هر منح الله عند راول في كه رس الله - في الشرائة و مُزَّب الرشارة مو كه تم الديل ميرات التي تقياد الرقت على توشق وثرير لجي ما السام تقي او ساء - المارات

سی معلوم بے کہ رمول اند نے بہت معلوم بے جو ت فریانی قاتی اعلیٰ تک سکر مدت قریب قور پہاڑ کے ایک ڈرٹیں رہ پو ٹی رہ سے تھے اس فارش حفزت و بھرین آپ کے ساتھ تھے انجھ ت کے اس مغر میں اور فدائی مراس ارش وشعور کے ساتھ رہنا (جس میں سخوی حد تک کے خدات بھی میں بھی اس کا ذکر فرید کیا ہے ۔ جمید میں بھی اس کا ذکر فرید کیا ہے ۔ اس میں اس کا فراد رمول اند کے اس کی سے در انداز کا فقط قرآس کی کس کی آیے اور مول اند کے اس کا اس کے اس کے اس کا در مول اند کے اس کی سے در انداز کر انداز کر انداز کر انداز کر انداز کر انداز کر انداز کی میں میں مول کی کا کر آیات اور مول انداز کر انداز کر انداز کر انداز کی میں مول کی انداز کر کر انداز کر کر انداز کر کر کر کر کر کر کر کر

سسید کے ارشدات بن ہے آیہ نے ۔ یٰہ رُ اس تمین روزور فاقت میں حفر سابو بھڑ کے جس لدا ہے گا ثوت دیاس کا کچھول آ گے درین و نے اے حفرت عز کے ایس بیون سے معلوم ہوگا۔

ر حفرت الوہر پرورض اللہ عند ب روایت بے کہ رسول اللہ فی ارشد فرمو کہ بچر نگل ایٹن ہے۔
پاس آنے ، ہمر اہاتھ چڑالور بختہ بنت کا دورہ اور کھلا چس سے میں کا است کا جنت میں واقعہ ہو گا۔
ابو بکڑنے فر حضور سے بیائی ہوتا ہو میں کہ حضور ایسے دل میں بید آر زوجدا اور کہ میں
مجھی اس وقت حضور سے ساتھ ہوتا ہو میں بچی اس دروازہ واد کچت سے سول اللہ اس ارشد
فر میا کہ ابو بکر تم وصورہ وہ بو بینے کہ بری کا است میں سے بچنے تم جنت میں واضی ہوگ

(ستن في و وه)

'' و '' اس حدیث میں حضور ب یا واقعہ بیان فرہ یا کہ جرائل ایمن '' ایک ایمن '' اور ممرا باتھ پکڑ کر اپنے ماتھ لے گے اور جنت کا دور دازہ کھلیا جس سے بری کامت جنت میں داخل ہوگ ، و سکتا ہے کہ یہ واقعہ شب معران کا جوادریہ جمی ممن ہے کہ سکی دوسر سے موقع پر جرائل جم خداوندی حضور '' کو جنت کاده رو زود کات سنت کے ہوں یہ مع بن کو حل کا کا دائی کا حر تھی ہو سکت اور مکافقہ کی جو سکت اور مکافقہ کی دو سکت سے بہر حد کا میں اور مکافقہ کی ہو سکت ہو سکت کے دھرت میں اور کا کا گریت کی جنت کا دور وازوہ بیتی و حضور میں آرد میرادو کی گئی کا گریت کا دور وازوہ بیتی کی آردہ سرت ہو سکت کی اس کے بیتی کا میں میں کہت کا دور وازوہ بیتی کی آردہ سرت ہو سکت میں کہت کی کہت کی مواش ہو گئی ہوئے کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی مواش ہوئی ہوئے ہا جائے ہیں کہت کی ہوئے ہا ہوئی ہوئے ہیں کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی گئی کہت کی کہت کی گئی کہت کی ک

### · ؛ · عَنْ عُمَرَ قَالَ : أَبُوبَكُمِ سَيِّدُنَا وَخَيْرِنَا وَأَخَيُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ·

تر ہمیزد - حضرت عمر رمضی امتد عشد اے روایت ہے انہوں نے قرید کہ او بکڑ بھرے سید (سروار) ہیں ،ہم میں سب سے بہتر و افضل میں اور رسول اللہ ۔ کو ہم میں سے سب سے زیدوہ محبوب میں ( لیفنی ان کو حضور ۔ کی محبوبیت کا جو مقاسمہ عمل ہے وہ ہم میں سے کس کو حاصل نہیں۔)

حفرت یو بَرَنَ فضیت او بُهنده ها کی کے ہدے ش بیہ حفرت عمر کابیان ہے، جس کی بنیور سواہم کے ارشدات اوران کے ساتھ آپ ! کے هر زشل کے مشاہدویر ہے۔

١٤١ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ الْحَنْهِيَةِ. قَالَ : قُلْتُ لِآمِنْ : أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَالنَّبِي . ؟ قَالَ : اَبُوْبَكُو : قُلْتُ قُمْ مَنْ؟ قَالَ : عُمْرُ : وَخَيْسِتُ آنْ يَقُولَ : عُفْمَانُ قُلْتُ لُمْ الْسَّ؟ قَالَ مَاآنَا إِلاَ رَجَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

بحد و حضرت گفتہ من حضفیہ ہے روایت ہے بیان قرمتے ہیں کہ بل نے پائدہ بعد (حضرت ملی من تھے رضی اللہ عندہ) ہے دریہ فت کیا کہ است میں رسول اللہ ۔ کے بعد سب بہتر وافشنل کو رہے ؟ ق انہوں نے قرمو کہ او بحر سمی نے کہان کے جد کون؟ تو نہوں نے قرمید کہ عز ، (گھر بن انطقہ کہتے ہے ۔ بیں) گئے تھے خطر دیدا ہواکہ (گریم) می طرن دریا ہے کہ مرکب جد کون؟) تو بہتر سے کا محرکت کے بدر کے کہ عرکی جد عمل ان سے بس نے موال من حربی کیا گئے عمر کے جد کپتے؟ تو نہوں نے قرمو کہ میں اس کے موالیکھ فیمن کہ معمد تو رہیں کہ اس کے موالیکھ فیمن کہ معمد تو رہیں کہ اس کے موالیکھ فیمن کہ معمد تو رہیں کہ اس کے موالیکھ فیمن کہ معمد تو رہیں کا یک وی موں۔

''تشریج '' محقیہ میں محقیہ حضرت فل کے صاحبزالات میں ، حضرت فی طرز ہرا رمنی امتد حنہا ہے بھی ہے۔ لمبئی بلکہ حضرت فل کے حرم میں داخل ایک دومری خاتان حقیہ ہے جن کاانس نام خور تھا ہے قبید کی نمیست حقیہ کے نام سے معروف میں حضرت صد تی کبڑے رہند خلافت میں نبوت کے مجوہ میں میں مسیسہ مُعاب دران کے سمائیوں ہے جو جہد ہوا قراق کے جد جنگی قانوں کے معابل جو مرد اور خور میں اظہار بروکئیں۔ مجد بن اختیہ المی کے حض سے حضرت فل کے صالہ کروں کی سیس اوران کے حرم میں اظہار ابن عُمَرَ، قال : كُنا فِي زَمَن النّبي لَ النّعْدِلُ بِآبِي يَكُرِ اَحَدًا، قُمَّ عُمْرَ، قُمُ عُنْمَال، قُمُ تُنْمَال، قُمُ تُنْمَال، قُمُ تُنْمُ فَي مُنْمَال، وَلَمْ النّبي لَا لِنَفَاصِلُ بَيْنَهُمْ.

هنٹ عبد اللہ بن جمر رفتی اللہ عن ہے روایت ہے فرت تنے کہ جم وک، مورانشہ کے زیت عمل اور بکر کے برابر کسی کو فیمیل سیجھتے تھے ان کے جد عمر ان کے جد عمر ان کے جد عمر ان کے بعد معران کے اللہ سے تمام اصحاب کو چھوڑو ہے تھے مان کے در میں ناکیک کو دوسرے بے فندیت ٹیمی ایتے تھے۔

کی '' دھنرت عبد مقد بن عرکا مطلب یہ طاہ ہے کہ رسول مد کے زمٹ میں حضور کا حرز عمل دکھ کر جم ہے تجھتے تھے کہ سب نے افغن حضرت او بکر ہیں ، ن کے بعد حضرت عمرانان کے بعد حضرت عالیٰ بہتے تین حضرات میں رسیدہ تھے ابجمامور میں حضور کا کمٹر ان بی سے مشورہ فریات تھے، آگرچہ ان تین حضرات کے بعد وہ بلاشیامت میں سب نے افضل جیں اور جیش خصوصیت میں بہت علی و برمانچہاں۔

یہ بات بھی تاہل لواظ ہے کہ حضرت اس عظر کا یہ بیان شخصیت کے ہدے میں ہے، طبقات اور صفات کے لواظ ہے ہوں کہ اس البیس کیا کہ طاق ہے اس کا طرف میں کہ بیان شخصیت کے لحاظ ہے سے بیا کہ ان مرات کا مرات کی اور مشکل میں کہ سے مشال عظر نام بیشن اور میں میں اس میں میں اور میں اللہ عظیم اجتمعی احضرت این عمراک کے اس بیان میں ان کے قضائل کن فی شہیر ہے، انہوں نے جو فرمایا سے اللہ عظم اجتمعی کا معالی ہے۔ والمدا اعمال میں اور میں کا کہ حضور کے زمان میں صل تھی۔ والمدا اعمال

١١٣ عَنْ عُمَرَ، قَالَ : آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ . أَنْ تُتَصَدَّق، وَوَافَق دَالِكَ عِنْدِى مَالاً، فَقَلْت : أَلَيْوَمَ أَسْبِعُ أَبَائِكُم ! لَنْ سَبَقْتُه فَوْمَا، فَوْمَا فَالَ فَعِيثُ بِيضِفِ مَالَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ . : "مَا أَلِقَلْت لِإِمْلِك؟ لِإَهْلِك؟" لِإَهْلِك؟" لِلْمَلِك؟ فَقُلْل بَالْبَائِكُم مَا أَنْفَلْت لِلْمُلِك؟" فَقَالَ اللهِ مَلْكُ وَيُمُولُه فَلْتُ لَالْمَلْهُ اللهِ ضَيْءً ابَدًا.

١١٤٤ عَنْ عُمَرَ، ذَكِرَعِنْدَهُ أَيْوَبَكُو فَلِكُ وَالَّ : وَدَدْتُ الْ عَمَيْلُ كُلُهُ مِنْ اَ عَمَلِهُ يَوْمًا اللّهِ إِلَى وَاللّهُ وَاجِدَةُ مِنْ لَيَالِهِ أَمَّا لَلِلّهُ فَلَلِكَ سَازِمَعَ رَسُولِ اللّهِ إِلَى اللّهِ فَلَمْ الْلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَّمُ مُنْهُا اللّهِ وَوَجَدُ فِي جَابِهِ فَقَيّا، فَشَقَ إِرْاهُ وَسَلَمًا بِهِ، وَيَقِيَ مِنْهَا اِثْنَانَ فَالْقُمْهُمَا وِخَلَيْهُ لُمُ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ .. : أَدْخُلُ، فَشَعَلَ رَسُولُ اللّهِ وَوَجَدَ فِي جَابِهِ فَقَيْهُ وَمُولِ اللّهِ .. وَوَجَدَ فِي جَابِهُ فَقَيْمُ مَنْهُا أَنْهُ عَلَيْهُ وَجَدِهُ مِنْ النّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَوَصَمَّ وَسُولُ اللّهِ .. فَقَالَ : مَالِكَ يَالَمِنكُولِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ النّهِ مَنْ النّهِ مَنْ النّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللّهِ مَنْ فَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۔ حضرت عمر مض اللہ عند اے روایت ہے کدان کے سامنے امنے میر کا اگر کیا گیا قروف کے اور کہاکہ میں وال سے چاہتا ہوں کے میرے تم عمرے عمل ان کے بیراند کی کے ایک دان کے عمل ک برابراوران کی زندگی کی راتوں میں ہے ہیں۔ ہے کے عمل کے برابر عوب میں ( شن جھے و بیری زند کی مجرے اتمال کاللہ شالی وہ جرعتہ فر ماس جو بو بھرئے کیا ہار کیارات کے عمل کا حصابو ہارات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عمر نے فریںا کہ " او بھر ن رات ہے میں میں موہ نات رات ہے جب وو حضور کے ساتھ ججرت کے سفر میں (اپنے سویت سمجھے مضوب کے مطابق رویا ٹن کے رادو ے) مار ( یکنی غار تور ) کی حرف میعے توجب غار کے ہیں پہنچے (اور حضرت نے غار کے ندر جان جاما) تؤانہوں نے رسول اللہ 👚 🚽 عن ُ بیا کہ خد کی قشم شب مجھی مار میں ، افل نہ مو ں ، پہنے میں ا غارے اندر جاؤں گا، توائر وہاں کوئی موؤی چیز جو گ (مثلا ور ندویا سانب بچنو جیساز میا جاؤر) وجو كُرْرِكُ فَي جُمْ يِرِ مُرْرِكُ فَي سِي مُحْفِوظ ربين كَ بَعِيرٍ وَيَرْخَدِ كَانَد رجيكَ الله وَالله غار میں ایک طرف چند سوراٹ ٹظر آئے واپنے تہیند میں سے بچاڑ کراس کے تعزوں اور چیتخزوں ہے ن سُوَاخُول کو بند کہا۔ لیکن دوا کاموراٹ باتی روگ (تہبند میں ہے جو پچھ بھازاتھاں میں سے تناباتی نہیں رما کہ ان دوسورا قول کو بھی بند کیا جاسکتہ) توابو بکڑنے ان دوسورا فول میں اپنے دہ نول یاوں ڈاد ہے ، ال کے بعد حضور سے عرض کیا کہ اب سے اندر تشریف کے آئیں اتو حضور ساند کے اندر تشریف ہے گئے (رات کا ہزا حصہ ً زرچا تھ حضور سے پر نیند کا نب تھا) تب او ہر کن گوا میں سر مبارک رکھ کر موگئے (ای حالت میں) ہو بھڑ کے پوؤں میں سانپ نے کاٹ میر (اُسرچہ اس کے اثر ہے حطرت ابو بكر كو خت تكليف بون ملى اليكن ال الديث يه ي كه حضور في من من الله في اب بیدار نہ ہو جا کمیں ای طرح بیٹھے رہے حرکت بھی ٹبیل کی بیباں تک کہ تکلیف کی شدت ہے ن کُ آنکھوں سے آنسو بہنے گے اور حضور کے چمرہ مبارک برسر (و حضور کی سکھ کس کی آپ نِ او بَكِرٌ كَي مَحْصُونِ سِي آنسو بِسِيِّ و كِيمِي قو ) دريافت فرمايا كه ابو بَمِزُ تم يُو بَا بوا ؟ انهو ب ع مش کیا کہ سے پر میرے مال باپ قربان مجھے سانیا نے کاٹ لیا، آپ نے (ان جُدیر جہاں سانیا نے کان تھ ) اپنہ آپ ہی ڈال دیا توا یو بکر کوجو تکلیف ہوری تھی ووائل وقت چلی ٹی ( " گے حضرت ممرّ بیان قرماتے ہیں) پھر (ابو بکڑ کی وفات ہے کچھے پہلے) س زہر کا ٹرلوٹ آیاور وی ان کی وفات کا سبب نا (اس طرینان کوشبادت فی سمیش املد کی سعادت و فضیلت بھی نصیب ہو گئی)اوریہ ایب ہی ہواجیسا کہ تيرين كوئ بوئ زبركاثرة يانور مال كاجد حفور كوفات كريب وك ياتها وروى ب کوفات کا سبب ہاتھ ۔ وحض تا ٹرنے حض ت ہو بھر کے سفر جم ت کی اس رات کے اس مل کاذ کر فرماید۔اس کے بعداس : ن کااوراس دن کے حضرت!بو بکڑے اس عمل کاذ کر فرمایا جس کے بارے میں انہوں نے کہاتھا کہ میں ول سے جاہتا ہوں کہ میرے ساری عمر کے اتمال ان کے ایک ون كے عمل كے برابر بوب كي ال سلسدين حضرت عمر في فرمياكدون عمر وابو بكر كن زند كا وودن ے کہ جب رسول اللہ ۔ وفت فرما گئے اور حرب (کے بعض مداقوں کے لوگ) م تد ہوگئے اور انہوں نے فریفنہ ز کو قالوا کرئے ہے اٹکار کر دیا قوابو بکڑنے کہا کہ اگر وہ وگ ونٹ کایاؤل ہاندھنے ک ر کی افویہ ہے تھی نکارگریں گے قویمل ان کے نفون بدیدا رہ مود (حضر سے خرکتے ہوگد) ہم نے کہا کہ سے مفلید رسول امد (اس وقت ہے والوں کے ساتھ اٹایف ور زبی کا موسد کیجے اقوائیوں نے (طعمہ کے ساتھ) گھے فرمایکہ تم انداز جادیت میں قویزے وور آوروار طعمہ ورستے کیا اس وار کے میں بزال اور فردج کے دوگئے ہوائے کیا انتقال کیا ہے اور کا مصدد (انتور سے کی فوٹ کے جدیا تھے بدائید دری مکس اور بچکہ کیا ہی کو فرقت کی بیاب اس میں کی بیاس بی اس میں میں میں میں انداز وہ دروی ہے۔ (اید کیس بورکٹ)

رئی معدیث کا مطلب تجھنے کے لئے جس قدر تھ تن ہو تھی صفر درت تھی ووتز ہمدے خلمی میں کروئی گئے ہے، البتہ حمزت کڑنے اپنے ان بیان میں مرتمزین کے خاب جددے متعلق حضرت ہو مکر کے جس پُر عزایت فیصد ورالدام کاؤٹر کیا ہے وراس سرمد میں 'اور جو خاسہ کار م خل فرمایت (ابلقص اللدی واماحی)اس کی تخریخ اور وضاحت کے سمید میں تجوع مش کرنا نے ورک ہے۔

التعدید ہے کہ رمول اللہ کی دفوت سے اسمام اور معلوف کے سے مام سمب ہو گا تھا تھا۔ خصائی تعویت حال پیدا دو گئی تھی حضور کام پارم سے اٹھا ہوئے کی وجہ ہے جو فقسہ دلی مام تھا ہے گئی۔ پید دو گئی تھی کی کا اندازہ کرنا مشکل مجیس ہے ۔ عادہ از یں رمول اللہ ۔ مام من وفات ہی جس حضرت اسمامہ کی ۔ تیادت بھی ایک بزی مجم پر ایک نظر کی دوائی کا تھم ایر تھے۔

حضور کی وہ ف ہے بعد صدیق اس نے فیصد فرید کہ سخف ہے تھے کہ معاباتی ہے مقتریت کے بعد معاباتی ہے مقریب تا نجے
روان ہو ہے ۔ چہنی وہ وہ ف ہو گئی س طریان وہ قت کی فوق عاصہ کا دیک ہو مصل می اور چیا گئی ۔

ال کے حد وہ کونہ مقد س کے قریب وہ تے بعد میں مسیار کرا ہے ۔ حضور کے سخورت میں تو تھے ہو گئی ۔

میں نیوت کاد فوق کی کیا تھا وہ کچھ قیلیا اس کے سہتے ہوگئے ہے ،اس طرح کیا ہی حکومت میں تھے ہو گئی ۔

معدی آب کرنے حضور ہ کی وقت کے بعد فود افیصد فروید کہ اس فقد کو بھی جدم ہے جد فتح کے بہا ۔

چہنی خالد میں اولید کی قیو ہے میں اس کے لئے بھی ایک انگر کی رو گئی تھی ہے۔

بھی ہو قبل کے وگول کے (جو نے نے سرم میں و فی ہو کے بھی) وہ کہ تھی ہے۔

بھی میں میں تو گئی کے قت ان مجاہ وہ کی جان اور مرکز اسرم میرید مٹورہ کا میں ہو ہو تا کہ ۔

بود اس میں اس کور کہ قبل ہے مقت ان مجاہ وں یہ بھی جان اور مرکز اسرم مدید مٹورہ کا میں ہو ہو تا کہ ۔

سد بيث مان القال كالفلاج سن سال مع مشهور مشقى من من ك بين بناس او نف كيد يا كسال طرق بو هدويك جهت جي كد س كه من المهاج بالمن في من مبتله من خلاصال ك و و سال من كالونسية بكري كه يوك الكي المن مرية منتقى بين من ومعنساية و كاكد أو القال المنظمات القوار مد المالية يووك الكونون يا مكري كا يكون بيانية من كل القوار كريز سك من كالواسمة المنازي و وجهد قوات بالمناز بالمناز كون المناز كون المناز بالمناز الكوم وجهد كريد كريز كي قوام يعدات وكساحة في حواريز أو الأن المناز كل كاكر المناز كون ووجر كم و ورود

اَرُ کُولُ، شُن محمد کروپ سن پاک مناطقین کولی فقته برپاروی قاس به دافعت در س پر قابوپات کے سے فولی حالت موجود ندبور

س نے هفتر سے قراور والات بیس نے کہ ان کہ یہ تحد حضرت می گی تھی۔ سے تھی کہ صورت ان ان نے صورت ان ان نے سے هم ان قبل کی تعداد میں گئی ہوں کہ ان کی ان کے معامد میں ان فیال حجود اور شخص کے ان کی معامد میں ان نے ان معامد ان دیا گئی ہوں کہ بیار معامد کا معامد کا ان محتوال کو ان ان انتقاد کہ اوالا میں انتقاد کی اس میں انتقاد کی اس میں کہ ان کا معامد ان میں گئی ہوئے کہ ان محتوال کو انتقاد کی ان کا کھی تاہم رکن سے فہار کی کا میں کہ ان کی محتوال کو انتقاد کی ان کی محتوال کو انتقاد کی ان کی محتوال کو انتقاد کی محتوال کی محتوال کی انتقاد کی محتوال کی

اں سدمانہ کل مے آخر میں '' پُ نِنْ قربالیا آئیفسل الدائیل والدسٹی'' ۔ صدیق آبڑے ان وہ خلفوں ۔ این کے ساتھ ان کے جمل خاص افغاص مشقانہ محقق اور اس کی رومیں '' پٹی اور فدریت ہے جمل بذیہ کا ظہر ہو تاہے براقم سطور ایٹی ار دوز بان میں اس کے اواکر نے سے عاجز ہے۔

اں واقعہ میں یہ نکتہ فاص طورے قابل غور اور ہمارے لئے سبق آموزے کہ حضرت عراق کہ رائے حضرت ابو بکڑے اس فیصلہ اور اقدام کے خلاف تھی بعد میں وی فیصلہ ان کی نظر میں انہ عظیم ہو گیا کہ اپ زند کی جمرے اٹلیل کو وہ حضرت ابو بکڑے اس ایک عمل سے محتر بچھنے گے، اور اس کا بر طلاعتراف فریدیہ

رصى الله تعالى عبهما وارصاهما



## ب ل فاروق أغظمُ منزت عمر بن الخطاب رضي المدعنه

ر سوں مد سے خدیفہ اول سیدنا او بخر صدق رضی القد عنہ کے فضائل و منا قب سے متعقق حدیثیں نظرین کرام ملاحظہ فرہا چگا ان مثل رسول القد سے کہ شادات بھی تنے اور بعض جیس القدر سحابۂ کرام کے بیانت بھی اب آپ کے خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے متعقق چنداداد ہے اربن کی جددی ہیں ال میں بھی حضور سے ارشرہ دت کے طاوہ جلیل القدر صحابۂ کرام کے بیانات بھی بول گ۔

 إن أبي هُرَيْرةَ قالَ، قالَ رَمُولُ اللهِ .. لَقَدْ كَانَ فِيْهَا فَلِلْكُمْ مِنَ الْأُمْمِ مُحَدَّثُولَا، قانْ يُلكُ
 فِي أَشَيْنَ آحَدٌ فَاللهُ عُمَور. وروه المحرى ومسلم،

۔ حضر سال ہور خص احد حد واروں ہے کہ رسول اللہ ۔ فی میں آب وی استوں میں محدث عش ایسے وک ہو سے بھے جواللہ حمل کی حرف سے البوم کی فعیت عاص حور پر فواز ہے جاتے تھے او کر میں کی امت میں ہے کہ کو اس فعیت ہے خاص حور پر فواز گالیا تو وہ کم میں۔

١٤٦ عَنِ ابْنِ خُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقُّ عَلَىٰ لِسَانٍ خُمْرَ وَ قُلْبِهِ. ووالله من

. حضرت عبدالله بن غمر رضی الله عنده پ دوایت به که رسول الله مندار شرد فرویا که الله تصالی نے عمر کی زبان اور اس کے قلب میں حق رکھ دیا ہے ، ۱ اپنی ترکیف

#### عَنْ أَبِيْ فَرِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ يقول "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقُّ عَلَىٰ لِسَانِ عَمَرَ يَقوْلُ بِه".

حفزت ہوؤر غفار کی رضی اللہ عنداے روایت ہے کہ عمل نے رسماں مد سے منا آپ ارش، فرمات تھے کہ تد مقال نے عمر کی زمان پر کل رکھ دو ہے وو حمل می بتنے۔

بدشبہ بیان پر املد تعالی کا خصوصی ان میں تھا ۔ '' کندو در بن ہونے والی بعض حدیثوں سے اٹ ، مد حضرت فاروق اعظم کی اس خصوصیت اور افتہات پر عزید رواثنی پڑے گی۔

١٤٨ عَنْ عُقَيْة بْنِ عَامِرٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ " "قَوْكَانَ بَعْدِيْ نَبِيٍّ لَكَانَ عُمْرُ بْنُ الْحَالَ عَمْرُ اللهِ الْحَقَابِ " وروا شرمنى

هنرت نتیبه بن عام رضی الله عند ، ب روایت به که رسول امند 👚 ( ایک صحبت میں ) رشاد فر میں که اگر باغم ض مجرب بعد کو فی نی بوتا تو عمر بن اتفاب نی بوت۔

معطب ہیں۔ امد حق نے نبوت کا مسلمہ کھے پر خشم فرمیاوار قیامت تک کے نبوت کا دروازہ بغد ہو گیا( جُس کا اطلاق قر آن پاک میں کئی فرمادیا گیاہے اگا ، بافر طن املہ اندوں کی طرف سے بید فیصد نہ فرمادیا گیاہ و تااور پیر سے بعد بھی نبوت کا مسلمہ وہ کی بہتا تو عمر بن انتظامیا اپنی روصل خصوصیات کی اجہتے باخشوص اس اگل تھے کہ ان کو نبی بنوچا تا۔ اس حدیث میں نبی کان کے اس خصوصی کمال و انتیاز کی ظرف اشارہ ہے ، جمس کا ذکر مندر دجہ بنا حدیثوں میں کیا گیاہے ، چٹی انتہ خوں کی حرف سے ان کے قب پر تن کا انتظام البابات کی کشوت۔

عَنْ عَلِي قَالَ : مَا كُنَّا تُبْعِدُ أَنَّ السَّكِيْنَةَ تُنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ .

ر حفرت علی مرتنبی رضی لقد عنه، ہے رویت ہے کہ انہوں نے فرماد کہ ہم وگ اس بات کو جدید شہیں جائے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے 🕟 (دیکس ان و تا تا تھی)

آئے ۔ حفزت علی مرتفعیٰ کی اس ارشاد کا مطاب یہ ہے کہ حفزت من بہب خصب فرمات یوت کرت تو دلول ميں ايک خاص فتم کاسکون واطمينان پيد د ہو تا تھي، تم اس بات کو جيد نہيں سمجھتے تھے کہ ان کی زبان و بان میں یہ خاص تاثیر اللہ تعالی نے رکھ وی ہے۔ یہ مطلب ایا جائے تو حضرت علی کے اس کارم میں ے مرادیکی خداواد تاثیرے شرحین نے لکھنے کے ۔ ہے مراد خاص فم شتہ بھی ہوسکتے ہے۔اس صورت میں حضرت عن کامطاب یہ ہو گا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عمرٌ فطاب اور بت فرماتے میں توان کی زبان ہے املہ کا ایک خاص فرشتہ کلام کرت ہے جس کا نام یا غب

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُمَرُ وَافَقُتُ رَبِّي فِي لَلْتٍ : فِي مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أساراي بَلْرِ . (رواه البحاري و مسلم)

حضرت علیم اللہ بن عمر رضی ملہ عنہ ، ہے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ عمل نے تین وقوں میں اپنے ضداوند تعالیٰ ہے موافقت کی ( یعنی میری رائے وہ :و کی جو ضد و ند تعالیٰ کا حکم آ نے وا یا تھا) مقام ابھا ہیم کے بارے میں اور پر دے کے مسئد میں اور غز و ڈبور کے قیدیوں کے مسئد میں

مَنْ إِنْ اللَّهِ بِي إِنْ وَخِيرٍ وَ حديث بن مَم زَمَم نِندروايت واقعت كاذ كر مناب، كد كل مسئد بيل حضرت تمرَّکی ایک رائے ہو ٹی یان کے قلب میں داعیہ پید ہوا کہ کا ٹی امند تعالٰ کی طرف سے یہ تھم ''جا تا تو وی تھم وحی کے ذریعہ اللہ تعال کی طرف سے معملیاس حدیث میں ان میں سے صرف تین کاؤ کر کیا گیا ہے۔ ایک مقدم ابرا نیم ہے متعلق حکم کا «دوسرے پردے کے برے میں، تیسرے غزوہ بدرے قید بول کے بارے میں حکم کا جس کی مختفر تشر تی ہیے کہ نام مفیدریگ کا ایک پھرے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابر ہیم عدیہ اسلام نے خانہ کعبہ کی تقمیر کی تھی (اس میں حضرت براہیم مدیہ السلام کے یاؤں کے نشانات معجزانہ حور ہر بڑگئے تھے جواب تک ہاتی میں) ووای زمانہ ہے محفوظ جور " رہاہے ،رسول اللہ کے زمانے تک خانۂ کعبہ کی قریب ہی میں ایک جگہ کھدر کھار بتاتی (بعد میں اس کو میں رے میں محفوظ کر

حضرت عمر مضی امند عند، ئے رسول اللہ 💎 سے بیہ خوابش خام کر کہ کاش ایب ہو تا کہ مقدم ابراہیم کو نصوصیت سے نماز کی جگد قرآنے دیاج ۔ قوسورہ بقرہ ک<sup>ی س</sup>یت نب ۱۳۵۵زے ہوئی ورس میں تکم سمیا

بادادجس شکل می محفوظ ہے اوم حوم مغفور شوفیعل ان معنون کا معنوا کے اور حکومت کریا گارہے درحمہ الله تعالى رحمة واسعة

(اور مقام ایرانیم کونماز کی جگه بنالیا کره) میت کا سبل انجم مرصاب

یہ بے کہ طواف کے جد جو اور کفتیں پڑھی جاتی ہیں وہ مقام اپر ایم کے پائ پڑھی جائیں۔ بے کہ یہ تھا اتنجابی ہے اُر سرحوات سے مقام ابراہیم کے پائ پڑھی جائیس قو جین پڑھی ہوئیں۔ وہ معر کمیسر جی سرحیت ہو

حرام میں کہیں بھی پڑھی جا عتی ہیں۔

دومرامند تجاب بننی پروے یہ متعلق ہے، جب تک متقورات کے نباب بننی پردے والی متقورات کے نباب بننی پردے والی کھنی م تکم بزل فیمیں بواقعہ عام مسلماؤں کی طرح رہ سول اللہ کے گھروں میں مجی بھر رہت ہیں کر میں ا کہ ورفت بوقی تھی، دھنرے محرف فرمات میں کہ میرے ول میں مندتھاں نے داعیہ بیرا فرمورک فاص مر رواق مطہرات سینے بوب کا خصوصی تھم آبات چہنے اس ورب میں آیہ نازل وال

سأللُمُوْفِينَ مِاغَا فِيسلُوفِينَ مِن وَرِاءُ حَجَابٍ " الراءِ مِن الراءِ مِن المعالمِين المعالمِين

تیمی کیات ہے '' مؤدو ہر میں مسماؤں کی گڑو و مشرکین کی گئٹت کے جدان کے نور ان آرا مُرک قید کی دف گئے ان کے متعلق میر کی رائے ہے تھی کہ یہ سب اس مرسوں اند میں مسروں کے جانی و شماور کا دیر جم میں میں مان سب کو تش کر روچ ہے ان کو زندہ کچوز دیا اید نی ہے، ہیں ہے زہ ہے مرافیوں کو زندہ کچوز کا کین اور کا محمد قرار مررسول اللہ پر زم و دی کا طبہ قوال کی دائے قدم ہے کے کر چھوڑ ہے کی ہو گی اور ای پر عمل کیا گیا ۔۔ بعد میں سؤڈا افعال کی دو آیات نازل ہو کی جو میر کی رائے کے مطابق تھیں۔

بیبال پیدیات فاص طور پر تونال فاطاب که واقعه یه قائد ان قبول مسلول میده و با ای نے 'حتر سے عمر کی مو فقت کی تھی ،کئین حضرت عمر نے ازراہ اوب اس کو اس حربی تھیے ہیں' یہ میں نے سیم خدا اندی کی موافقت کی تین مسئلوں میں۔ بااشیر بیہ مسل اوب رسول اللہ سندی کی تھیم و تربیت و رفیش محبت ہی ہ تھے تھے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النِّبِيِّ - قَالَ اللَّهُمُّ اَعِزَّالُوسُلامَ بِابِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامِ أَوْ بِمُمَرَ أَنِ الْخَطَّابِ فَاصْحَرَّعُمُو فَقَدَاعَلَى النِّبِيِّ - فَأَسْلَمَ ثُمُّ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا.

رواه احمد والترمدي

- ر هنرے مجداللہ بن موسی رستی اللہ عندے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسل اللہ نے بیان کی (رات تک ) کے سے بیرسے اللہ العام او طرف اور گرفت من فررایا جھی میں بیشام سے ذریعے وہ من انتخاب کے ذریعے بیان میں واقعے عمراور کے رسول اللہ کی شدمت میں ور سوم سے آساد رسید حرام میں طالبے تمازیج کی۔ (مند ندر میں کا زندی)

انو جہل بن بشام اور عمر بن انخطاب رسوں اللہ ۔ اور آپ کے ایک بوے دین کے ورجہ اول کے وسٹمن تھے، اس کے ساتھ ان دونوں میں وہ صلاحیتیں تھیں جو کی بڑے کام کے لئے در کار بوتی ہیں، ( راقم سطور کا خیال ہے کہ خالبہ حضور سیر منکشف کر دیا تیا تھا کہ دونوں میں ہے کسی ایک کو مبدایت وی جا علی ہے) ق آب أَ الكرات كويد دعا قرماني جس كاحديث مِين ذكر يـــ

تقدیرالہی ہیں یہ سعادت حضرت محمرٌ کے ہے مقدر ہوچکی تھی،ان کے حق میں دعا قبول ہو ً ٹی اوران کو توفق ال گئے۔ کچر اللہ تعالی نے ان سے جو کام لیا ٹیاص کر خلافت کے دیں ساوں میں وہ بداشیہ امت میں ان کا اور صرف ان کا حصہ ہے۔

منداحداور جامع ترندی کی مندرجہ بالاروایت میں حضرت فمڑے اسلام لانے کا واقعہ بہت اختصار کے ساتھ بین کیا گیاہے۔مشکوۃ المصابیح کے بعض شرحین نے ابوعبداملد جا کم کی کے عوالہ ہے حفزت این عبات بی کی روایت سے بدواقع مفصل روایت کیا ہا اس کا صل بدے کد ابوجبل جو مشر کین مكه كاسم داراور بزاسر ماييد دار بهجي تفاس في املان كياكه جو كوئي مجمه كو قتل كرد في شيساس كوسواد مثنيال اور ایک ہرا اوقیہ جاندی بطور انعام دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ عمر ف ابوجہل سے کہا کہ تمہاری یہ بات کی ے ؟ ابوجہل کے کہا اکل کی، فورانوا کروں گا۔ اس کے بعد عمر تعوار لے مراس نیاک ارادہ سے انگلے ، راستہ میں ایک شخص نے ان کواس صال میں دیکھا قابو جیما کہ عمر کہاںاور کس ارادہ ہے جارے ہو 💎 عمر کے کہا مجمد ( ) کو قبل کرنے جارہاہوں اس شخص نے کہا کہا تم ان کے کنیہ بنی ہاشم ہے بے خوف ہو( ووان کی صایت میں میدان میں آپ کیل گے اور کیر خوٹریز جنگ ہوگی) مسلم نے کہاکہ معلوم ہو تاہے کہ لؤنے بھی باب داداکادین جیوڑ کے محمد کادین قبول کر لیاے۔اس شخص نے کہا کہ میں تم کو بتلا تاہوں کہ تمہدری بجن (فاطمہ)اور بہنونی (سعید بن زید) یہ بھی محمد کادین قبول کرلیا ہے۔ یہ من کر عمرٌ سیدھے بہن کے گھر کی طرف گئے۔ وواس وقت سور ہُ جہ تل وت کر رہی تھیں، عمرؓ نے دروازہ پر کھڑے ہو کر سنا، کچر دروازہ تھوایا ور کہا کہ تم کی بڑھ رہی تھیں؟ان کی بہن نے بتها کہ جم لو گوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اوراس میں قر "ن كى آيتيں يڑھ رى تقى ؟ تمرٌ نے كہا چھے بھى يڑھ كر ساؤا چنانچە ان كى بمن نے سور ؤطہ يز هنى شروع توعم کے دل کی دنیا میں ک جب به آیت عموت کی 🦳 ا نقلاب آگیا'ہ اول اٹھے کے میشک وہی اور صرف وہی الدائں ایک ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ،اور کلمہ، شہودت پڑھ، پھر بہن ہی کے گھر میں رات گزاری اور رسول امتد 📉 کہ خدمت میں حاضری کی تڑپ ول میں بتلایا کہ رسول اللہ 📑 تن رات 🚉 و عاکرتے رہے کہ اے اللہ عمرین خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعیہ اسلام کو عزت اور قوت عظافرہ اور میر اسما ہے کہ حضور کی دیا تمبارے حق میں قبول ہو گئی۔اس کے بعد صبح كوعمر رسول الله 🔻 كي خدمت مين حاضر ، د 🕏 ناور اسلام قبول كيا- اوراى وقت كباكه جم ل ت اور عزی کی پر منتش کرتے تھے دادیوں کے نشیب میں اور بیاڑوں کی جو ٹیوں پر اور خدا کی عبادت کریں ہم حییب

چین پُر؟ سید خیس بوده نسستان که ترجم الله که عهد متاله بین ناز نام بیات محتی بیش اری نسب ( س وقت تک مهمدن علانه محمد حرامه بین نیازه اخیس مُرت هیه)

ں افظ میں جوڑے گئے امیدری میں ور جھٹر میں فی شیبہ کی تاریخ کے دو لدے میں مہائی ہی رہ یہ یہ ا اُس کی ہے کہ دھٹرے ہم کے اصلام قبل کرنے کے فوراجد سے نیا کہ ہم انجی بھی راحد نیے ممید دام میں نماز پاهیں کے اورانیدی میائی کے گئے امیرری میں میں ابنی شیبہ اور جم افی نے دو سے دھٹرے میدامد میں مسعود کا بیان ملک نیا کیا ہے۔

#### وَاللَّهِ مَااسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّي حَوْلَ الْبَيْتِ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى ٱسْلَمَ عُمَرُ

خدا کی فتم عمر کے سوما نے سے پہیے بھاری حاقت نہ تھی کہ بم بیت اللہ کے قریب میں ہوا یہ نماز پڑھ سکتے (عمر کے سوم میں واخل ہونے کے بعد می بعد سے میں بوالہ )

حافظ ائن فجرات معند سے عمر رضی الله عند کی قبول سلام کی بہت کی روایت مختلف حوالیا کرم کی روایت سے حدیث کی مختلف کمآبوں کے حوالوں سے نقل کی جن جس شن دعنت میداللہ بن معود . - هنرت بن عباس دعند ساس معند معند صدر حدید معند سازن فرائس عادہ دعنت میں م مجنی کئی

عَنِ أَمْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَمُولَ اللّٰهِ ۚ يَقُولُ بَيْنَ آنَانَاتِهُۥ أَلِيتُ بِقَدْحِ لَبَنِ فَشَرِئتُ حَتَّى إِنِّى لارَى الرَّقِّ يَتَحْرُجُ فِى أَظْفَارِى لُمَّ أَعْطَيْتُ فَصْلِىٰ عُمَرَ بَنَ الْحَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوْلَئَهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمُ .

الروز و المعنى الفرعة عند من روایت به که بین فرمول الله ست ما آپ نے باوی فرموک میں من رسول الله من آپ من اور ی میں مورما قدادی مال میں میر سیال الله گیادودہ کا گیرا اور ایجالہ تو شن نے بسیر ہو کہ سیاریوں تک کہ میں نے میر الی کااش ایٹ افغول تک میں صحول کیا پھیر شن نے ووود و جو بیر سے پیشا کے معد کی کیا تھا و قراری اعظامی و و سے دیا کہ وہاری کولی تھی جھیل سمایہ نے قراش میا کہ آپ سے اس ور تیجیم وی آپ نے نے موجد علم۔

و من سار فیون کے بہا ہے کہ علم حق کی صورت مثالیہ دومرے عالم شن ۱۹۰۰ میں کہ بیت وہ مشمی اوب میں دیکھے کہ اس کو ۱۹۰۰ میا بیا جارہا ہے اس کی آئی ہے ہے کہ اس کو علم حق افراع طاع دادادہ اس علم اس میں بیس من سبت صرب کے رووجہ جمم انسانی کے سب معتم بین نافع نفراہے، اس طرح علم حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاء دروں کے لئے بہتر بین اور افراتر میں نفراہے۔

۔ ''س حدیث سے معلوم :واکہ اللہ آفال کی طرف سے رسول اللہ'' کو حفاقہ بائے :و سے معر حق میں ''جنہ سے مرکا خاص صد تصادر صدیق آئی نے بعد جس طرن : س سال آئیوں سے خلافت اور نبوت کن ''یوبت کاکام انچوم بیاور بھس طرح الامت کی رہنمن کی قرب کی وال کی دیش ورشیر۔ سے بیکہ اللہ تحق سے ب

كوعلم حق سے وافر حصہ عطافر مایا تھا۔

' حضرت شادولی امند نے الرائیہ انتخابی فاروق اعظم رضی امتد مند ، کے علمی کد دے پر جو کچھ تھے ہے فرمید ہے دومانل علم کے لئے قائل دید ہے اس کے مطاحد سے اس ور ب میں فاروق استھم کے انتیاز اور انتخا ادیت کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے۔

كَانَ إِنِي صَعِيْدٍ، قَالَ : صَعِفْتَ رَسُولَ اللّهِ قَدْ يَقُولُ "بَيْنَا اَنَانَاتِم، رَأَيْتُ النّاسَ يَعْرِضُونَ عَلَى عَمْرَ بْنَ
 عَلَى، وَعَلَيْهِمْ قُمْصَ، مِنْهَا مَانِيْلُغُ النّادى، وَمِنْهَا مَادُونَ ذَلِكَ، وَعُوضَ عَلَى عُمْرُ بْنَ اللّهَ عَالَ اللّهَ عَلَى عَمْرُ بْنَ
 الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيضٌ يُحِرُّه،" قَالُولُ : فَمَا أَوْلُتَ ذَالِكَ يَارَسُونَ اللّهِ قَالَ "السّنِ"

#### رواه البحاري و مسلم)

اللہ حضرت ایو سعید خدری رہنمی امتہ عند اسے روایت ہے کہ میں ہذر میں اللہ سے سنا آپ نے بیان فریدا کہ اس حالت میں کہ میں سوابوا قصائی نے خواب میں ویجھ او کون واوج ہے سے مہنے اللہ بیات میں اور ووسب کرتے ہیئے ہوئے ہیں اس میں ہے کچھ کے کرتے ایسے میں جو سف مینٹے تک میں اور چھ السے میں جن کے کرتے ہیئے کے کچھ نے تک میں اور عمرین خواب بھی میں سسانت ارسے عالی کا کرتہ انتقالی تھا کہ زمین تک گاؤتھ اور ووائی وزمین پر تھیت کر چھتے تھے بھش صحاب نے عراض کیا کہ حضور دیگئے نے اس کی کیا تھیر دی ؟ آپ فائے نے فریا کہ " دین '

تھوں کے بہاں اور دین میں میہ مناسب اور مشاہب فاہم کے بیاس مردی اور دعوب کی تیش و فیرواس مام کرتے ہواں مام کے ا مام کی آفاق و انگالیف یہ جم انسانی کی هاظت کرتا ہے اور سامین زینت ہے۔ اور دین عالم سخرت میں سامان زینت مواکا اور مذاہب سے حفاظت کا در اید ووسیلہ خواب میں بود و سسخشند یہ سے سام میں میں میں میں میں میں م چیش کے تلفے ووید شاہم است کے مختف طبقات اور درجات کے گوئی تھے کہ کو اس تھے ۔ کچھو وہ تھے جمن کے دین بیس مختلف ورجات کا تقص تضاوران میں دھرت عزائی تھے جمن کا دین بہت کا لی تھا۔ دوسر لیادین تھے ان کا دین بہت کا لی تھا۔ دوسر لیادین تھے ان کا دین ایک ان تھا۔ دوسر لیادین تھے ان کا

ا حضرت صور بن خرصہ رشی اند عن سے روایت کے کہ بینہ ڈئی کئے حضرت عزالان و گنج سے

ز نئی بیاد و گو اگری کے ان کو گئے اور دکھ کا اخریہ فرم سے گھے تو هشتہ بن عہاں نے اس سے اس

طرح کہا کہ گا و اور تھتے تھے کہ تکلیف کا یہ اظہر میں وروائٹ نک کی کی وجہ سے اور اور تکی دینے ئے

لئے کہا کہ اے اپر المؤشش دروہ تکلیف کا یہ اظہر " پ کی طرف سے باکل نہ ہوتا ہو ہے ( آپ اس

وقت اند تولی کے اندوں کو و کیلئے کہ اس نے "پ کو میسی محقیم محتول سے نوازا) " پ ر حول اند

س میں تحقیم احتوال کے اور دئتی بن کر آپ کے س تحقیم محتول سے دوہ ات کا اپنیا تی اوائی ایک حضور حضور اور شور سے اس میال بیاں آپ اس محبود و دہ ات کا اپنیا تی اور انہیا ہے۔

حضور اس میال بیاں آپ ہے جہاز ہے کہ وہ آپ سے سرخی اور دُو آس تھے۔

پڑ آپ کے خیف اور کرائے کہ موصی ما تھی اور رفتی ہے آوان کی مجب ور وہ اتھ کا گھی آپ نے اچھ آپ کے بھا آپ کے اپنے اور کو آپ سے چری طرب اور کو آپ کے اور کی طرب کی اور کو آپ کے خوالے اور کو اور کو آپ کے اور کا داخت میں اسب مسمانوں کے خوالے اور کی اور کر آپ ایس کے متوالے اور کی اور کر آپ ایس کے متوالے اور کی اور کر آپ ایس کے حوالے اور کی اور کر آپ ایس کے جو اس کے متوالے اور کی اور کر اس کی کے دوست آپ سے راضی خوالی کے دوست ایس میں کا یہ متعلق میں اور کی اور کی اور کی است کا اور کی متعلق میں اور کی دوست کی اور کی دوست کی اور کی دوست کور کر کے متعلق دونت ہو بہت کی طرف سے آگئے تھی اور دیا ہے کہ اور کی کی طرف سے آگئے تھی اور کی دوست کورد کر کے متعلق دونت ہو جبت کی اور کی دوست کورد کر کے متعلق دونت ہو جبت کی اور کی دوست کورد کر کے متعلق دونت ہو جبت کی اور کی دوست کورد کر کے متعلق دونت ہو جبت کی اور کی دوست کورد کر کے متعلق دونت ہو جبت کی اور کی دوست کورد کر کے متعلق دونت ہو جبت کی اور کی دوست کورد کر کے متعلق دونت ہونت ہونت کورد کر کے دوست کورد کر کے دوست کورد کر کے دوست کورد کر کے دوست کورد کی کورد کر کے دوست کورد کر کی دوست کورد کر کے دوست کرد کرد کر کے دوست کورد کر کے د

اور جہاں تک افروی انہم می فکری تعمق ہے قرام اصل ہیے کہ اگر میرے ہوئی انتخابونا ہو کہ ساری زمین مجر ہے کا بھی وہ ب مذاب البی ہے بہتنے کے بے ابھور فدید دے دول قبل اس کے کہ اللہ کا مذاب دیکھوں سے سالتھ کی شدیک

''گرٹ'' نے چیٹی اور ہے قراری کی حالت میں دکچے رہے ہوئیہ زخم کی تکفیف کی وجہ سے ٹشریمیں جو بیہ فرود کہ تم جو بھے اندیشہ کی وجہ سے ہے کہ میرے بعد تم لوگ فقول میں میشاند ہو جود سال کی بنیاد ہے گئے کہ رسول امتد نے ایک موقع برارشد فرود بھی کہ عمر فقول کے بیئیر دروازہ بیں۔جب تک ویش امت فقول سے مختوظ رے گی،جبوہ فدر ہیں گ، تو فتنوں کے نے دروازہ تھل جائے گا۔

جس قدر كالل بو گاس براى قدر خوف خداكا نلبه بو گا\_

چنانچے اید ہی ہواان کی شہورت کے بعد ہے شی جین ایش دا 'سن کی طرف ہے توٹوں کی گئر برزی کے شروع ہوگی اور حضرت حتیان کے 'تو کی دور طافت میں فقتہ اس حد تک بھٹٹی ' یہ کہ اپنیٹ کو مسلمان کینے وادوں کی کے باقلوں واڈجن شاطوریت کے ساتھ شہیرہ ہوت اور اس میں کا گراورائد بٹیر ہے ہیں نائز قم کی ' کلیف کو ہوں کہ فاروق اعظم ہے جین اور منظر ہے ہتے اور 'تو میں بو فریو پیس کر فاروق اعظم کا میر ہے کہ زمین کچر مواہ ہو تیس افتہ کا عذاب دیکھنے ہے کہا کی اس کے نیکھنے کو وحدراموا قدید یہ کی در در اور کی اس کا مقدد حضرت این عور ہا کو چین ہے بہت کی اس نے افتاد اس اور ہے گئی کے گئے محسوس کر رہا ہول اس کا ایک واحم اس بیر تو ایدوائم ہے وصداب آئی کا توف بھی ہے۔ را قم اعور عرض کے میں کر رہا ہول اس کا ایک اور مراسی تو زیدوائم ہے وصداب آئی کا توف بھی ہے۔ را قم اعور عرض

#### س و ت

اس حدیث میں حضرت فادوق اعظم شعبہ شرز ٹی تئے جانے کا ڈیرے دووی ہے، جس کے بتیجہ میں آپ کی شہوت ہوگی۔
آپ کی شہوت ہوئی۔ من سم معلوم ہوت کے میبان اختصار کے ساتھ انتہائی المناک واقعہ کا ڈر کر دیا جائے۔ فادوق اعظم کے دور طافت میں تی ایران فی جوالیاں کے جو گؤی جس تی تیریوں کی حشیت ہے۔
کر فیڈر کیرے کا نائے گئے دوش کی قون سے مصابق مسلانوں میں شیم تروینے گئے کہ ان سے فار مورخدہ میں معینوں میں تیسی کی حشیت ہے کام لیس اور ان کے کان نے سے فیم وقعہ وضع دیں میں مشہور مشہور سوک کریں۔ ایران سے آب ہو کیان امیر ان جنگ میں ایک میریوں کے تابو گئے ان امیر ان جنگ میں ایک میریوں کی تی تی و مشہور سوک کریں۔ ایران سے آب ہو کان امیر ان جنگ میں ایک بدبخت اوراؤ کوئی گئو تی بھی تھا جو مشہور میں معینوں میں مشہور کے اس میں مندوب بنایا ہیں تھی تی ہو مشہور کرے کا دوران کے ماریوں کا میں مشہور کے دوران کی تابور کیا گئے دوران اعظام کو شہیر مرے کا مشعوب بنایا ہیں تعلق کے شار کیا اور

اس وبدر برزم ش بجی الوراس کے بعد رات میں مجدشریف کے محراب میں جیس مرجینے کیا فروق اعظم ا افجر کی زوز بهت سورے اندھیرے میں شر وع کرتے اور بوئی بوئ سور تیں پڑھتے تھے ہا گیا جمہ کی ستا کیسویں تاریخ تھی وہ سب معمول فج کی نمازے ہے تھے بیف ساار محرب میں کٹرے ہو کر نماز پڑھائی شام َ روی بھی تکبیہ تح ہید ہی تبی مختی کہ اس خبیث ایرانی مجوی ٹ اپنے تحفرے تین کاری زخم نے کے تنکم مهرک پر نگائے، آپ ہے بوش ہو کر ٹر گئے ، حضرت عبدار حمن ہن موف نے جدد ک ہے گی جُہد تئر مخضر نماز بڑھانی اولؤوٹ بھاک سرمعدے کل جانبور نمازول کی تعقیرہ واروں ک ط عاص ال تعمیر، پھران أُور مُازيوں وَرْخِي َرِ كَ كُل جِهْ جِيهاس سنسه بين اس شير و صحابية مرام وَرْقِي مِيا جن بين ے سات شبید ہو گئا تے میں نماز ختم ہو کی اور ابولوکو کو پکڑلیا گیا، تواس ای تنجرے فوو کشی مرلی نماز نتم ہو جانے کے بعد «مفرت فاروق اعظمُ توافعہُ کر گھرایا گیا، تھوڑی ویریش آپ کو ہوش آیا قائ حالت میں تپ نازادان - سب سے پہنے تپ نے چھاکہ میر اتا حل کون بیتایا گیا کہ الواؤ وجو کا تپ نے الله كاشكرادا يوكدان في ايك كافي كا تحديث شودت عطافروني سي كويقين بوكياك الله تعالى ف ميرى ما كو تبويت أن هر ن مقدر فره أن تب دما كياكت تتح كه الما له في شبوت فعيب فرماه رميرى موت تیرے رسال یک 🗈 کے شہر مدینہ میں ہو۔ ایک دفعہ سب کی صافیز اد کی امراموً منین حضرت حفصہ 🕏 ت پ ک زبان سے بیدی من کرع مش کیا کہ یہ سے جو سکت کہ سپ فی سیلی اللہ شہید جو باور آپ ک ہ فی ت مدینہ ہی میں ہو (ان کاخیں تھا کہ فی سمیل امقد شہاہ ہے کی صورت تو یہی ہے کہ املہ کا بلدہ میدان جہاد میں کافروں کے ہاتھ سے شہید ہو) آپ نے فرمایا کہ مقد قادرے اُسرجاہے کا تو یہ دونول نعمتیں جھے نصیب فرد دے کا بہر حال آپ کوائی شبادت کا یقین ہو گیا، آپ فے حضرت صبیب کوائی جگہ اوم نماز مقرر کیااور ا کابر صحابہ میں سے تیج حضرات کو (جو سب مشر و مبشر و میں سے تھے ) نام دیمیا کہ وہ میر سے بعد تین ان ک اندر مشورہ ہے اپنے ہی میں ہے ایک کو خلیفہ مقرر کرلیں۔

پڑے آپ نے اپنے عد جزادے دھڑے میں اور کہ اور کہ اسامؤشمن دھڑے یہ جو ہوں کہ اسامؤشمن دھڑے یہ سٹ کے پاس جو اور پر گردا کہ بری کروائی دیا گئے اور کی سام کے بعد عرف کردا کہ بری کروائی دیا گئے ہوں اور الشخ میں سے اس کے سے کو است را نئی اند ہوں آ گئے ہوئی اس کے سے کو است را نئی اند ہوں آ گئے ہوئی اس کے سے کو است را نئی اند ہوں گئے پر بہتا ہوئی ہیں ہے اس کے سے کو کہ بری کہ بہتا ہوں کہ است کی خوالی میں اس کے اور کہ اس کے اس کی اور کی فروائی ہوئی کے اس کے اس کے اس کے بری کو کہ بری میں کہتا ہوئی گئے گئے خرا مردوز پہلے ہوئی اور اس کے اس کے بری کہتا ہوئی کہتا ہوئی اس کے اس کے بری کی جانواؤمان کے بری گئے ہوئی جس کے کہتا ہوئی کا میں کہتا ہوئی کہتا ہوئی کو میں کہتا ہوئی کو میں کہتا ہوئی کو میں کہتا ہوئی کہتا ہوئی کا دور وائد الگر سی میں درین ہوئے والی جدر وائی کہتا ہوئی کا دور وائد الگر سی میں حقوق کے بری کا لیا تھائی عدو ال صادہ حضرت کو میں کو میں کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کا دور وائد الگر سی میں کہتا ہوئی کا دور وائد الگر سی میں کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کر کہتا ہوئی کا دور وائد الگر سی میں کہتا ہوئی کا دور کا کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کر کردائی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کرنے کے کہتا ہوئی کرنے کہتا ہوئی کر کردائی کرنے کے کہتا ہوئی کرنے کے کہتا ہوئی کرنے کے کہتا ہوئی کرنے کے کہتا ہوئی کرنے کے کہتا ہوئی کی کرنے کی کہتا ہوئی کے کہتا ہ

# أنهاكا شيخين

(١٥٥) عَنِ ابْنِ أَبِىٰ مَلْيَكَةَ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسِ يَقُولُ وَضِعْ عَمَرُ عَلَى سَوِيْرِهِ فَتَكُشّقَه النّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلَّوْنَ قَبْلُ اَنْ يُرْفَعَ وَاتَا فِيهِهِ قَلْمَ يَرْضَىٰ إِلَا رَجُلَّ اجْلَدَ مَنْكِي قَافًا عَلَى فَرَحْمَ عَلَى عَمَلِهِ مَنْ وَيَهُمُ اللّهِ إِنْ كُنتُ عَمْرَ وَقَالَ مَا خَلْقَتُ احْتُلاً اصْعُ النّبِي قَلْقُ اللّهَ بِيعْلِ عَمْلِهِ مِنْكَ وَإِنْمُ اللّهِ إِنْ كُنتُ لَا عَلَى اللّهُ عِنْ كُنتُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عِنْ كُنتُ كَثِيرًا اللّهَ عَمْ النّبِي قَلْقُ لَنْ يَعْمَلُكُ اللّهُ عَمْ صَاحِيلُكُ وَحَمِيثُ آئِي كُنتُ كَثِيرًا اللّهُ عَمْ النّبِي قَلْقُ لَمْ يَعْمَلُكُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

 عافظ ابن مجرنے ای حدیث کی شرح کرتے ہوئے کھ ہے۔

وقد اخرج ابن ابی شیبة ومسدد من طریق جعفر بن محمد عن اینه عن علی نحو هذا الکلام وسنده صحیح وهو شاهد جید لحدیث ابن عباس لکون مخرجه من ال علی وضی الله عنهم. المحدی حرم امتحد ۲۷۵ شم مصاری دمی

اوران ال ثبيّة اور مسدول تعقق مدول كرح سيقت رويت ياب نهون المانية والدكه ( و ق ) ب نود هشرت من اساس تم كاكام روايت ياب ورس ان سند من شبّ باسور روايت اين مهاس من اس مديث كرست اليستانية به يكند بية نود هشرت من اوال ذكر روايت ب

١٥٠٠ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ . قَالَ بَنْهَما رَجُلَ يَسُوق بَقَرة أَدْأَعَى قَرَكَيْهَا فَقَالَتُ إِنَّا لَمْ يَسْخَانَ اللّهِ بَقَرَةً تَنْكُلُمُ فَقَالَ لِلْمُ سُبْحَانَ اللّهِ بَقَرَةً تَنْكُلُمُ فَقَالَ لِلْمُ سُبْحَانَ اللّهِ بَقَرَةً تَنْكُلُمُ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّهِ بَقَرةً تَنْكُلُمُ فَقَالَ لَنَّاسُ سُبْحَانَ اللّهِ بَقَرةً تَنْكُلُمُ فَقَالَ لَهُ اللّهِ عَنْهِ عَلَيْهَا وَجُلّ فِي عَنْهِ لَهُ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَم

یہ حضرت آلوہ برد منی اُندہ عند سے روایت بے کہ (ایک جنس میں ارسل اند نے بیان فریاک ایک آد می ایک تل کو اِنگے کے جارہ قدود (چتے چتے) تھک گیا، قدو مثل پر سار ہو گیا، مثل کے بہار کہ ہم اس کے بیدا نمیس کئے گئے تھے ہم قز زمین کی کاشت کے موار اجتمارہ نے واک کے لئے بیدا کے گئے تھے تو (عضر تین مجس میں سے بعض) ومیول نے کہا، ہمان تعد مثل مجموعیت کرتاہے مول المقد نے فر پیا کہ بیر الیمان ہے ، اس پر کہ (ایمانی جوا) اور او جُرو ہم کا بھی نے را را ان کا دیان ہے کہ )اس مجس میں (اس وقت) وودو واں موجود شہیں تھے اور حشور ہے ہے تھی بیان فر میں ایس آئی اپنی کم یوں کے رپورشیں تھا ایک بھیڑھے نے رپورٹی ایک جُری ان چری پر شعد 'ریٹ اس آوائی بیا، جُروی والے نے اس کو چاپڑا اور مجھڑھے نے جری کو چھڑا ایا تو بھیٹے نے اس ہے 'بار کا ان جُروی س سے نے کوئی چروباور محافظ ور محوالا ) ہوگا ۔ و بھی ہودوں ووجو کا جس میں سا ان جُری س سا ان جُری ہی سے اور ہے جارسوں اللہ نے ارشدہ فریواک میر الیمان ہے کہ بیاجت کل ہے اور اور جرو کم کئی ایمان ہے ، اور وودو ان (اس وقت) وہاں موجود ان ہے۔

ترائی کی حقیقت ہے کہ اللہ کے تیجیہ اللہ کے تیجیہ اللہ تعالیٰ کے اور کا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فہر پار تو یہ بیان فرائی اور اس کو انجیر شک ، شب کے تن ماہ ب اُسرچہ و نیا کے عام حالات کے کاظ کے اور اس کو انجیر شک ، شب کے تن ماہ ب کے اور اس کو انجیر نیان فرائی اوا کی کے دورہ من ان فہر بی اور کی اللہ اس کے خاط کا مار کی کہ بیات المیان ب کے بیان فرائی اوا کی کہ بیات المیان ب کہ بیات المیان ب کہ بیات کی بیات کہ بیات کی بیات کی بیات کی بیات کہ بیات فرائی کہ بیا المیان ب کہ بیات کہ بیات کہ بیات کی بیات کہ بیات کی بیات ک

صدیت کے ستری حصر میں ۔ د سے کا فقط ہاں کا ترجمہ ٹیس کیا کہا ہے جش میں ساس کی است میں ساس کی تشریح میں ساس کی تشریح میں متحدد اقوال فقل کے بین اس موجئ کے ذور کیسرائے یہ قوال ہے کہ اس سے مرا او توست کے قریب کے دودن بین جب قیامت کے آثار شاہر ہو جو کیں گاس وقت اوگ بیم بحری ہیں گار ہو اس کے اور گویا موجئیوں کی حفاظت اور دکھے بھال کو یا تکل بھول جو میں گے دود دوارے ہی گوئی ہیں گریں گا دود دوارے جی ان کے دارے وہالک بول گے۔ ای لحاظ ہے اس کو سیسے دوانش اعلم۔

(در ندوں کا اس کیا انگا ہے۔ دانش اعلم۔

١٥٧) عَن أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ فِي خَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ وَدَخَلَ الْمُسْجِدَ وَٱلْمُؤْبِكُو وَعُمَرُ آخَلُهُمَا عَنْ يَهِيْنِهِ وَالْاَخْرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُـوَ أَجِلًا بِالْبِيْهِمَا فَقَالَ، "هَكُلُا لَبْعَكُ يَــوْمَ

الْقِيَامَةِ". (رواه الترمدي

نشن ت حدیث کا مطاب خاج بے حضور ﷺ نے وگل کو تتریا کہ تا جس طرح اسوات دیکھ رہے ہویہ دونوں (الا بخر وعز ) میرے سرتھ تیں اور میں ان دونوں کا بتھ پڑنے ہوئے ہوں، قیامت کے دن ہم میٹوں ای طرح سرتھ انتخیں گاور سرتھ ہول گے بہ شب یہ ان دونوں حضرات کی خاص فضیت ہے، اس میں کوئی اور شریک میٹیں اور حضور سے البیاد وسرے اسی ب کوان کی اس محصوصیت و فضیت ہے۔ معملو فرما بھی ضروری سمجی۔

٥٠، عَنْ حُدْنَفَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ . إِنَّى لَا أَدْرِىٰ مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَافْتَدُوا بِالدَّمْنِ مِنْ بَعْدِىٰ اَبِهِ .
 آبِی بَكْرٍ وْ عُمَرَ –

آب من حضرت حَدِّيْف رستنی امتد عند سے رہ بہت کے رسمال اللہ سے ارشاد فرینایک میں خمیس جائیگ کر کب تک تم والوں میں باتی رہنگا کا ( قابب میں تمہد سے الدر ندروں ) قرتم افتدا کیبجیو ور میرے بعد ان دونوں ابو مگرو میزگر۔

'' '' '' '' کہ بیٹ معلوم ہواکہ اند تحق می طرف صفور '' پر منطقت 'ردیا گیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کے بیدووں خاص رفیق ابو بخراہ مخر کیج بعد دیگرے آپ '' کی بگیدامت کی ایامت و قیادت '' کریں گے۔ آپ ''سبعایت فرمان کہ میر سابعد ن کی افتداد بیرون ک پاپ۔

أنس قال قال رسُول الله عد أبوبكر و عَمَرُ سَيّدًا كُهُولِ أهْلِ الْجَدْةِ مِنَ الأوليلنَ
 والانجرين إلا النّبينين والمُوسَلِينَ – (رواه الوملي)

تر چسے حضرت آئس رضی آمند عندے روایت ہے کہ رسوں املہ نے دیثرہ فرم پاکہ اور بھڑو بھڑا وجڑ عمروالے اولیون و تحرین جمیسے تمام جسٹیوں کے سروار میں سوٹ اخیاد دس سٹین کے سے بہتری ہیں۔

تشریح مطلب بیہ ب کہ بنی آوم مل سے جولوگ و جیز ہم کو پہنچے آوراس کے بعد وفات پی گیاورووا بین م اورا علی صالحہ کی وجہ سے جنت مل چینے والے میں اقوادووز نیے کے ابتد فی زمانے والے ہوں یہ سخو کی زمانے والے مالو مرد محرد جنت میں ان سب کے مر دار ہول گے اور ن کاورجہ ن سب ہے بالہ تر ہو گھوا کے افتیاد و مرسمین کے بیٹن جنت میں سب سے فی تن وہار ترافیاد مرسمین ہوں گے ۔ ورر مول اللہ ﴿ کا میکی ارشود المن جہتے اپنی سنس میں حضرت علی مرتشق سے مجھی روایت کیا ہے۔ ١٢٠ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ إِلْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَامِنْ نَبِيَّ إِلَّا وَلَهُ وَزِيْرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيْوَانَ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ فَأَمًّا وَزِيْوَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِيْرِيْلُ وَمِيكَاتِيْلُ وَأَمًّا وَزِيْرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَآبُوْبِكُو وَعُمَرُ. . . د نوس

ترجمه حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا کہ ہر نی ک دووز ر ہوتے میں آسان والول میں سے (ایعنی طائکہ میں سے)اور دو وزیر ہوتے میں زمین میں سے و لے انسانوں میں ہے، تو آسین والوں میں ہے میرے وزیر چیر ائیل ومرکا ٹیل ہیں ورزمین و لوب میں

ے میرے وزیرایو بکروغمریں ، ( دی تندی) واقعہ یمی ہے کہ سخضرت کا معاملہ اور ہرتاؤ ان دونوں حضرات کے ساتھ وہی تحداجو ارباب حکومت کااینے خاص معتمد وزیرول کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ہر اہم ق بل غور و فکر معاملہ میں ان

دونول حضرات سے مشورہ ضرور فرماتے تھے سیوضی الله عیدما واد ضا هما۔



## فضائل حضرت عثمان ذوالنورين

(١٦١) عَنْ عَائِشَة أَسِنَادَنَ ٱلْوَنَكُرْ عَلَى النَّبِيّ ... وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى قِرَاشِى عَلَيْهِ فِرطً لَى الْمَوْدَنَ لَهُ وَهُوَ لَمُضْطَحِعٌ عَلَى قِرَاشِى عَلَيْهِ فِرطً لَى الْمَوْدَنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى الْمَاذَنَ عُمْرُ فَاذِنْ لَهُ وَهُوَ عَلَى بِلْكَ الْحَالَةِ فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتُهُ ثُمُّ الْصَرَّق، ثُمُّ الْسَادَنَ عُمْرُ فَافَكُ عَمْرُ فَافِكَ عَلَى بِلْكَ الْحَالَةِ فَقَضَى اللّهِ حَاجَتُهُ ثُمُّ الْصَرَّق، فَقُلْتُ يَائِهُ وَلَا أَجْمَعِى عَلَيْكَ بِيَائِكِ، فَاذِنْ لَهُ فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتُهُ ثُمَّ الْصَرَق، فَقُلْتَ يَارَسُولَ اللهِ : لَمْ أَرْكَ فَرْغَتْ لِإِنْ يَكُو وَعُمْرَ حَمَّا فَرِغْتُ لِعُنْهَا لَهُ عَلَى بِلْكَ الْحَالَةِ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلْمَ الْمُولِقَلُ لَمْ عَلَى بَلْكَ الْحَالَةِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْتُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلْمَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَمْ الْصَرْقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے رہایت ہے کہ (میرے والد معنفرسے )ابو برنے (سی ضرورت ے) حضور کے بال آٹ کا اوزت وال اے حال مل کہ آپ م ب بہ برم کی وادر اوز جے لینے ہو بے تنبی " یے ان کو اتعدر آئے کی اجازت داواد کی اور آپ جس طرح لینے جوے تھے ای طرح لیٹے رے (ابو مکر " م ) اور جو ضروری بت ان کو کرنا تھی کر کے جے ئے۔ چر (دمنت) اور کی ضورت ہے) تا ارائد سے کے ابازت بیان ان و مجمی آپ ا الإزار وواد ي (ووس ) اور سيال حاست ش ري ( عني جس ط ع مير س رحم ير مير كيوار الأص من موت تھے ای طرن میں رے ) تیر اللہ کھی اپنی ضرارت وری کر کے جاتے گے پُر ( دهرت ) مثمان اندر آپ کا اجازت چی تو آپ مستنجل کر چیند کے اور اپنے کیڑوں کو ا چھی طرح درست فرما بیاور جھ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کیٹرے (جیادرہ فیم ہ) پوری طرح اوڑھ لوہ اس ت بعد آب في ات في وت كا وبازت والوادى (وه آب كي س آب) ورجوت ورى بات كرب ئے ہے ''ے بھے کرے جے گئے (حضرت عائشاً بیان ُ مرتی میں کہ حضرت عثمان کے جانے کے جعد ) میں نے عرض کیایور سول اللہ ایمن نے نبیرن ویکھا کہ آپ نے جیسا اہتمام (مفت) مثان کے سے ئیودیباہتم ما یو مَرُوعُمْرُ کے سے کیا ہو؟ ۔ آپ نے فرمیا فٹون ایسے آد کی بین کہ ان پر (فطر کی عوریر)صفت دیاکا نعبہ سے مجھے اس کا اندیثہ ہوا کہ اُس میں نے ان کوایک عالت میں بلالیا جس میں میں قبار که تمهاري پيادراوز هي بين دواتها) تووه فره ديا کې وجه سے جيدې واپس عيد باح مي)اوروه نه ور ي بات نہ کر شین جس کے سے وہ آپ تھے(اس سے میں نے ان ک سے وواہتمام کیابو تم نے ( Jest ) ( Jest )

متن حدیث کی ضروری تشریح ترجمہ کے ضمن بی میں کروی گئے ہوا اس حدیث ہے معلوم ہوا

کہ حضرت خیان رشنی امتدی پر صفت جیاد کا سمال قدر شدہ تھا اور سول اللہ شمال کا کس قدر عاظ فرد کئے تھے۔ مسیح مسلم کیا ای حدیث کی ایک وہ سر کی وایت میں ہے ہے کہ حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں حضور نے فرایل میں مسید کی ایک وہ سے مسلمی مصد سے شدندہ ( آیا میں ایسے بند و خداکا کا طاقیہ کر آیا جس کا فرشتے مجمع کی لوظ کرتے ہیں۔)

یبان ایک بات بینتی تو بلّل ذکرے کہ بظاہر بید واقعہ اس زمانے کا ہے کہ تجاب ( مینی پردہ) کا حکم نزل منبیل ہوائی کیو نکد حضرت عرقی عمل حضرت صدیقہ ایسکے غیر محرم ستے ، انگ نے پر حضور کے حضرت ماکشر رضی اللہ عنہا کو اچھی طرح کیڑے اوڑھ لینے کا دو تحم منیس فرمایی وحضرت علجان کے ''نے پر فرماید

عَنْ عَلَيْدَ الرَّحْمَنِ فِن حَبَّابِ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِي ﴿ وَهُوَ يَمُحُكُ عَلَى لَجَهِيْرِ جَنِّسِ الْمُسْرَةِ فَقَامَ عُنْمَانُ فَقَالَ كُوشُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَى مِانَةُ بَعِيْرٍ بِأَخْلَابِهَا وَآفَتَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَمَّ حَصَّ عَلَى الْحَيْثِي، فَقَامَ عُنْمَانُ فَقَالَ يَارَشُولُ اللَّهِ عَلَى مَاتَنَا بَعِيْرٍ بِأَخْلَابِهَا وَأَقْتَبِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ حَصَّى عَلَى الْخَيْسِ، فَقَامَ عُنْمَانُ فَقَالَ أَرْسُولُ اللَّهِ عَلَى لَلْقِبَاتَةِ بَعِيْر وَوَقَتْبِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانَا وَأَنْتُ النِّي ﴿ فَيَا لَهُ مِنْ الْمِنْرِ وَهُو يَقُولُ مَ مَاعَلَى عُنْمَانُ مَاعِمًا بِهَذَهِ اللهِ مَا عَلَى عُنْمَانُ مَاعِيلُ بِغَدَهِ إِن الْمِنْرِ وَهُو يَقُولُ مَاعَلَى عُنْمَانَ

ُ ' ' ' فَخَیْمہ کے انگی سال 9ء میں ابغش اطعاعات کی بنا پر سول اللہ ' نے ایک بڑے انشکر کے سہترہ ملک شام کی طرف چیش قد می کا فیصلہ فرمیا میہ سفر متنام تبوک تک جواجواں وقت کے ملک شام کی سر حد کے اندر تھا، وہاں لشکر کا پڑاہ قریباً جیں دن تک رہ جس مقصدے دور در از کا بیہ سفر کیا جماع تھا وہ اللہ تھا کی کے فضل وکرم اوراس کی مدو ہے بنگ و قال کے بغیری صرف توک مک سینی اور وہاں میں روزہ قیام ہی ہے ماصل ہوگیا ہو ہیں۔ ما حاصل ہوگیا توہ میں ہے وائی کا فیصلہ فرمالیا گیا اس دجہ ہے ہے غزادہ فزوۃ توک کے نام ہے معروف ہوگیا حدیث میں اس نظر کو حسس مصرہ فرمید گیا ہے خرۃ کے معنی میں قطاد رپیداوار کی بہت کی ک حال ہے مار مال میں کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ اوراس کے بمن پرس میں قطاد رپیداوار کی بہت کی ک دجہ ہے بہت شک مال تھی، اور موسم سخت کر کی کا تھی، لنظریوں کی تعداد اس زمانے کے لوظا ہے بہت فیر معمول تھی (روایات میں تمیں بنرارڈ کر کی گئی ہے) مواریوں جن اون اور گوڑے بہت کم منے مزاد راولیون

العسر ق<sup>ق</sup> أكبا كياب-

(غزوة تبوك كے بارے ميں تضيالت برت و تاريخ كى كتابوں ميں و يھى جائيں۔)

١٦٣) عَنْ عَلْمِالرُّحْمَٰنِ بْنِ سَمُّرَةَ قَالَ جَاءَ عُنْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿. بِٱلْفِ دِيْنَارِ فِى كُوبَهِ حِلْنَ جَهُرَ جَيْشَ الْسَلْرَةِ قَنَشَرَهَا فِى حِجْرِهِ، فَرَائِينَهُ ۚ ذَ يُقَلِّبُهَا فِى حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَاصَرٌ عُنْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ الْبُوْءِ مُرَّيِّنِ. ((رام احد)

زیسه حضرت عبدالرحمن بن سمرة رمنی الله عند، ب روایت به که رسول الله جمل وقت جیش طره (غزوهٔ جوک) کے لئے ضرب ایک کا اتناعی م اور سامان کر رہے تنے تو عنوان کا بی آستین میں ایک ہزار وینار (انشر فیاں) لے کر سے اور رحضوں کی گود می ڈال ویئے (عبدالرحمن بن سمره کمتے ہیں کہ) میں نے دیکھ کہ حضور ان انشر فیوں کا تی گود میں اٹ بیٹ رہے ہیں اور آپ نے دو مرتبہ فرمیا سحصہ عند ان عند اندو در کا تی آن کے دن کے جد عنوان جو کچھ بھی کر تی اس سے ان کو کو کی ضرر اور نقصان نہیں ہنچے گا)۔

حضرت مٹھن کی چیٹی کی ہوئی اش فیول کو حضرت مٹکان کے اور دو مرے و گوں کے سامنے حضور کا بینی کود میں مند پلٹما بھام اپنی قتلی سرے کے اظہار کے شئے تھا۔

دھترت مجرائر تھی ہی خیاب کی مندرجہ ہال مدیہ ہے معلوم جو چکا کے کہ دھفور کی ایک پر جب
حضور عبان نے بچہ برین کے لئے او نول کی چیش کشک کئی، اس وقت بھی حشور نے ان کو سی جن
جیازے دی تھی اور پر پار فریاد تھا
جیازے دی تھی اور پر پار فریاد تھا
جیازے دی تھی دی سی مندر کی گراور اسکا کے سعی و عمل ہے دن کو ن قس فیرس کر تابعہ اللہ تھی کی مجبت ورشد
جو کی میں اشافہ کا ور مزید دی تار تھا تکا باعث ہوتا ہے۔

عَنْ آنَسٍ. قَالَ : قَالَ لَمُهَ آمَرَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ بِشِيْعَةِ الرَّصْوَانِ كَانَ غُضَانُ رَسُولُ اللّهِ ع إلى مُكَنَّةً فَيَابَعَ النَّاسُ لَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ "إِنَّ غُضْمَانَ فِي خَاجَةِ اللّهِ زَحَاجَةِ رَسُولِهِ فَضَرِبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَىٰ فَكَالَتُ يُشْرَسُولِ اللّهِ ﴿ لِمُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَبْلِيفٍ

- 0-4-

تھے ہے۔ سختم صرف اٹنڈ کر کیاجا ہے جتنا حدیث کا مفہوم سچھنے کے شے مدی ہے اس کا ڈرفر ہوا کیا ہے۔ مختم صرف اٹنڈ کر کیاجا ہے جتنا حدیث کا مفہوم سچھنے کے شے مدی ہے۔

جھرت کے چینے سمال ر طول اللہ ۔ ایک خواب کی بناپر بہت میں پڑے شدیدا سرا رہے ہمرہ کے سئے مکہ معظمہ جب کاراد و فرمایا بن و گوں کو س کا مطلح ہوا تو اس مہدر سنظر میں حضور ۔ کی رفاقت اور عمر و کی معادت حاصل کرنے کے سئے ساتھ ہوگے اس ساقتیوں کی تعداد چودہ سوہ \* 10 کے قریب و و گئی بڑو نکہ سفر عمرہ کی نییت کے لیا گیا تھا اور فیقعدہ کے مہینہ میں کیا کیا تو ہوائی حرم مال ہے ہے جمان کا شرکین مک بھی احترام کرتے اور جگ وجدال ہے پر بیز کرتے تھے۔ اس کے اس کی شرورت میں مجھی گئی کہ پہلے ہے کسی کو احترام کرتے اور جگ وجدال ہے پر بیز کرتے تھے۔ اس کے اس کی شریع کا کہ اس وقت حضور اور آپ کے دین کو ایک آپ کو اور کین کے ماتھوں کو ہم کیا دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کی قریب مقام حدید ہے۔ پڑتی گئی ایک اس کے کہ مرح میں کہ میں کہ میں کہ دین کے د

حضرت وٹائن مکد معظر چلے گئے لیکن حماب سان کو جس وقت تک وائیں آ جانا جاہتے تھاوائیں تہیں ا سکاور حضور کے قافلہ میں کی طرح پر چڑھ گئی کہ عثان کو دشنوں نے شہید کر دیا تو آپ کو بہت ر بنگاورد کے ہواور آپ نے فیصل کی اگر ایس ہوا ہے تو گھر بنگ، دو گ، تمام ساتھیوں میں مجھی اس خرج ا سے شخت اشتعال تھا اس مرحد پر آپ نے سے سے ایر کرام نے جہد فی ممیل اللہ اور اس میں شہدت تک ٹابت قدی پر خصوص بیعت اید برخت کیا ہے درخت کے نیچے فی گئی تھی، قر آن مجید میں اس موقع پر بیعت مرت واوں کے سے اللہ تعالیٰ کی فاص النا میں مشاکا احداد فرویا گیا ہے، ای لئے اس کانا م بیعت

ر ضوان،معروف ہو گیاہے۔

جیبال ذاکر کیا جا چکا ہے کہ یہ بیعت جس وقت کی گئی حضرت خان آس وقت موجود نمیں تھے،
حضور کے قاصد کی حیثیت سے مکہ معظفہ گئے ہوئے تھے، تو جیباک حدیث بین ذکر کیا گیا عدید پیش حضور کام من بیا مرائج نے حضور کے دست مہارک پرایتا تھ رکھ کر بیعت کی۔ خان موجود فیس تھے،
ان کی طرف سے حضور کے فود بیعت کی اپنے دست مہارک کو حضرت خان کے جاتھ کے قائم مقام قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت فرمائی یہ عشر یہ حضرت خان رضی اللہ عن کے خاص الگاسی فف کل بین سے ہے۔

بعد میں معلوم ہو اُل حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سیح نبین تھی وہ تفکلو کر کے واپس آگے اس وقت اٹل مکد اور سر داران قرینر کی طر آس پر آبادہ نبین ہوئے کہ حضور اور آپ کے ساتھیوں کو عروے کے لئے معلق میں داخل ہوئے کی اجازت دیں۔اس کے بعد قریش کی طرف سے تفکلو کرنے کے لئے کے بعد دیگر سان کے نمائندے اسے '' باآخروہ صلح ہوئی تو صلح حدیدیا ہم سے تاریخ اسلام کا مشہور ترین واقعہ ہے اور قر آن مجید بھی اس کو سائند آرمیا گیاہے ( تعبید سے سرت اور تاریخ کی

کتابوں میں ویکھی جائتی ہیں۔)

 ١٠ عَنْ مُرَّة أَيْنِ كَلْمِبِ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَمُولِ اللَّهِ 
 قعى قُوْبٍ لَقَالَ "هذا، يُؤْمَيلِ عَلَى اللهدئ" فَقَمْتُ اللهِ فَإِذَا هُوَ عُنْمَانُ أَيْنُ عَلَّمَانُ قَالَ :

 فَا قُوْبٍ فَقَالَ "هذا، يُؤْمَيلِ عَلَى اللهدئ" فَقَمْتُ اللهِ فَإِذَا هُوَ عُنْمَانُ أَيْنُ عَلَّمَانًا فَالَ :

 فَا قُلْبُلُتُ عَلَيْهِ يَوْجُهِ فَقُلْتُ : هذا؟ قال "نعم"

تھے تک صدیث کی شخر سی و تو تین کی میں تاہیں ہے مطلب الکل واضح ہے کہ حضور نے اند تعالیٰ ک عطا قروفی ہوئی اطلاع کی بنام بطور چیشین گوئی کے حضرت عنوان رضی اند عنہ کے بارے میں اسپیٹا اس خطاب عام میں اعدن فرود کہ میرے بعد قریبی زمان میں جو فقتے امت میں بربو ہول گے ان میں عنوان بن مطاب طرح بیت بدایت اور راور امت برجوں گے معلوم ہے کہ حضور کے جد مت میں سب سے برا اور پہد التند خود حضرت عنوان رضی المنہ عنہ کے ظاف شختے وا اکثر تی جس میں ووائبز فی مظاومیت کے ساتھ شہید کے گئے، جید کہ آئندو اگر کی ہے والی حدیثوں ہے تھی معموم ہوگا۔

رسول الله سے آئی طرح کے ارشراف کی دوشش میں بیل مثل سنت کا مقتیدہ ہے کہ نتنے کے دور شن حضرت علیان مقل وموایت پر متنے ماور ان کے مخالفین جنبوں نے قتنہ برپاکیا ڈنل صدی تھے۔ سے نا نعالی من النسور و والفین ملطقید مدنیا و ما مطلب

عَن آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي، قَالَ : كُنتُ مَعَ النَّبِيّ .. فِي حَالِيطٍ مِنْ حِطَانِ الْمَدِينَة، فَجَاءَ رَجُلُ قَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ... "إِفْتَحْ لَهُ وَيَشِرُهُ بِالْجَنَّةِ" فَقَالَ النَّبِيُّ ... "إَفْتَحْ لَمْ يُشِرِّهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. فَحَمِدَ اللَّهُ فَمُ جَاءَ رَجُلُ فَاسْتَفْتِحَ، فَقَالَ النَّيُّ لَهُ وَيَشِرُهُ بِالْجَفِّةِ" فَقَنْحُتُ لَهُ، فَإِذَا عَمْرُ، فَاخَيْرُهُهُ بِمَا قَالَ النِّيُّ ... فَحَمِداللَهُ، فَمُ اسْتَفْتِحَ رَجُلَ، فَقَالَ لِيْ "لِفُتْحَ لَهُ وَيَشِرُهُ فِالْجَنَّة، عَلَىٰ بَلْوى تُصِيْبُه،، فإذا عُلْمَانُ فَاخْبِرُتُهُ بِكِمَانُ النِّيُّ ... ، فَحَمِداللَّه، ثُمُّ قَالَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ ... . . . . . . . . . . ----

حدیث میں بٹ کے لئے حاکظ کا غظ استعمال فرماہ گیا ہے،حاکظ اس باغ کو کہاجا تاہے جو جہار دیو رق ہے گھیر دیا گیا ہو اس میں داخلہ کے لئے دروازہ ہو تاہے۔اس حدیث میں یہ واقعہ بین فرمایا گیاہے کہ رسول ہ الله مديند كے كسي اليے الى باغ ميں تشريف فره تھے اور اس وقت صرف ابو موك اشعر كي آپ كيوس تھے (ای حدیث کی ایک دوسر کی روایت میں بیاضائہ ہے کہ رسول املہ 👚 نے ان کو تھکم دیا تھا کہ دروازہ ک حفاظت کریں اور کسی کو بغیر اجازت کے اندر نہ آئے دیں) ۔ لواس وقت کی مخص نے درو زہ کھیوا کر اندر تناجیا، تو آپ نے ابو موکی شعری ہے فرمایا کہ ان کے بے دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی بشرت دے دو ابوموی شعری کومعوم نبیل تها که به دروازه کهوات والے کون صاحب بین،جب دروزه کھوالا تو دیکھا کہ دہابو بکڑھ ہیں، توابو موک نے ان کو دہ بتایاجو حضور 👚 فرم پاتھادر جنت کی بشارت دی، توجیسا کہ حديث يل وَر كي كياب، انبول في جنت كي بشرت من كراهد كي حمد كي ورشكر اداكي، چر حضرت عرف في دروازہ کھلوا کراندر سے کی اجازت جائی تو آپ نے ابو موی ہے وہی فرمایجواس سے بہیرا ہو کر کے سئے فرمها تھا،ان کومعلوم نہ تھا کہ اب بید دروازہ کھلوانے والے کون صاحب ہیں،دروازہ کھولا تومعلوم ہوا کہ بیہ عمرٌ میں توانہوں نے ان کو جنت کی بشارت دی انہوں نے بھی بشارت من کر اللہ کی حمد کی اور شکر اداکیا، اس کے بعد تیسرے شخص سے اور انہوں نے بھی دروازہ تھو کر اندر سیجے ہوت ہے نے ابوموی اشعری سے فرمایا ان کے لئے بھی دروازہ کھول دواوران کو جنت کی خوشخبر کی دوا یک بزی مصیبت پر جوان پر سے واں ہے ابو ابدمو ک اشعری کو معلوم نبیس تھاکہ یہ " نے واے کون ہیں جب حضور کے حتم کے مطابق دروازہ تھو یا تو دیکھاکہ عثمان بن عفانؑ میں توانہوں نے ان کووہ بتلایہ جو حضور 👚 نے فرمایہ تضاور ن کو جنت کی بشدت دی اور ساتھ ہی بید کہ دوایک عظیم آزماکش اور مصیبت میں مبتو ہوں گے، وانہوں نے جنت کی بشرت پر اللہ کی حمد ى،شكراداكياورمصيب كى بات تن كركب - مسعد (كدالله بى سدد جابتا بول) حفزت عثانً ير

ئے والی اس مصیب کی بیتھ تفصیل کے ذیر فی جان والی حدیثوں سے معدم ہو کو۔

الشِدْكُمُ الله وَالإسْلامَ هَلْ تَطْلَمُونَ انْ رَسُولَ اللهِ هَدِ قَدَمُ الْمَدْيِنَةُ وَلِيْسَ بِهَا مَاءً الشِدْكُمُ اللهَ وَالإسْلامَ هَلَ تَطْلَمُونَ انْ رَسُولَ اللهِ هَدِ قَدَمُ الْمَدِينَةُ وَلَيْسَ بِهَا مَاءً يَسْمَطُكُمُ اللهُ وَالإمانَةِ الْمَدِينَةُ وَلَيْسَ بِهَا مَاءً بَعَنْ لَهُ مَنْ يَشْرَى بِمِزْ رَوْمَةً يَخْعُلُ وَلَوْمَ الْمَعْوَلَتِي الْ الْمُرْبِ مِنْهَا بَعَنْ لِللهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاهُ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ مَنْهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ وَالامِلْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالامِلْكُمْ، هَلَّ لَمُحْدُونَ اللّهِ هَا: وَاللّهُ اللّهُ وَالإسْلامُ، هَلَّ لَمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالإسْلامُ، هَلَّ لَمُؤْمِلُونَ مَنْ صَلّى عَلَيْ اللّهُ وَالإسْلامُ، هَلَّ لَمُؤْمِلُ اللّهِ هَا اللّهُ وَالإسْلامُ، هَلَّ لَمُنْفَعِلُونَ اللّهِ هَا وَالْمُسْلَمُ، هَلَّ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَالإسْلامُ، هَلَّ مُنْفُونَ جُهْلُونَ اللّهِ هَا اللّهُ مَنْهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ وَالإسْلامُ، هَلَّ مُنْفُونَ جُهْلُونَ اللّهِ هَا عَلَيْلُكُمُ اللّهُ وَالإسْلامُ، هَلَى اللّهُ وَالْمُسْلَمُ مَنْ صَلّى اللهُ وَالإسْلامُ، هَلَى اللهُ وَالإسْلامُ مَلْ اللّهُ وَالْمُسْلَمُ مَلْ اللّهُ وَالْمُسْلَمُ مَنْ اللّهُ وَالْمُسْلِمُ مَنْهُ وَلَاللّهُ وَالْمُسْلَمُ مَنْ مَلْكُونَ اللّهِ مَنْ صَلّى اللّهُ وَالْمُسْلَمُ مَنْهُ اللّهُ وَالْمُسْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُسْلَمُ مَنْهُ اللّهُ وَالْمُسْلِمُ مَنْهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُسْلِمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَمُ وَلَا وَاللّهُ مُنْهُ وَلَّا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمُ وَمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُونَ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ترجید شامد بن فردم تقی کی رفتی مند عند سے روایت یہ کہ میں دعت حقون کے تعریب اور بقت راحت عن بند اللہ بالیوں ہو ایس است تعد ب بسائم پول نے بالان کے اور برے (پی تھر فاجی میں وار نے والے بالیوں ہو ایس سے دعد ب کرتے تو بول کے دیں تعمیل اللہ وار اس کے دین تقی بالد کا دارے در کرا مدید تقی نے است وار اس کے اور اس کے اور اس کے دار کا در سوال اللہ اللہ بجودی کی ملک سے تعروبات کا بالی جس کی تعریب اللہ بیاد کی کیا ہے تعدوبات کا بالی بیاد کی کیا ہے تعدوبات کا بالی جس کی تعدوبات کا بالد بس کے اس کے اس کیا تاہد اس کیا ہے در سوال اللہ است کی ارش و کیا کہ کیا ہے تعدوبات کا بالد کی تعدوبات کا بالد تعدید کرا ہے در اس کے اس کیا گئے تعدوبات کی تعدوبات کیا گئے تعدوبات کیا گئے تعدوبات کی اور کیا تھا تھا کہ دور کے تعدوبات کی اللہ بیاد کیا گئے تعدوبات کی اور کیا گئے تعدوبات کی اور کیا گئے تعدوبات کی تعدوبات کے تعدوبات کو تعدوبات کی تعدوبات کی تعدوبات کے تعدوبات کی تعدوبات کے تعدوبات کی تعدو

گا" توجل نے اس کوانے قائل ہاں سے تربہ بیا (اور محمد میں شاق آرمویا) اور تن تر و کہ بھے اس بت

روکتے ہوکہ میں اس میں وور کوف نماز بھر سکوں؟

قان میں بات بیات بیات تیں کہ حضو نماز بھر سکوں؟

قان میں بیات بیات بیات تیں کہ حضو سے قربی کے میں نے وقت زمین تاہ کر سر میں شال کیا

میں اس کے بعد حضر سے جن نے ان والی سے قربی کہ بیات ہو گھر کھر کہ اللہ ہم بیات بھی

کے لکھر کے شاہلے مل سے مواد میں ن قان سے قربی کہ میں ابتد کالور اس نے دین تی اس میں کاواسط

ویت میں اس کے بعد حضر سے جن نے ان کو میں کہ میں ابتد کالور اس نے دین تی اس میں کاواسط

ویت میں اس کے بعد حضر سے جن ن کو جن تھے اور میں بھی تھا قریباز جن کس نے کار ایس میں کار اس کے بھر

اس کے بچر اور برے بینچ کی جانب شعب میں گرنے گئے وہ وہ سے بھی تھا قریباز جن کس کر ایس کو کہ

زور سے مدالور فریعا سے بی (اٹ شیر میں کی بیات کو دائے اور میں کہ بیات کے دور اس کے بھر اور وہ شیر بین ہیں ہو باک ہو بیا کہ کو کہ اس کار اس کے بھر میں ہو اس کے بعد حضر سے خوات کی تارہ دیت ہے اور وہ شیر بین ہیں۔ اس کے بھر میں ہور کے بات کی بیات کے دور کے بیات کی جانب میں میں کہ میں شیر دور نے دارا) دور اس کے بھر حضر سے خوات کی تارہ دیت کے دور کے بین کہ میں شیر دور نے دارا) دور اس کے بھر حضر سے خوات کی دور کے بین کہ میں شیر دور نے دارا) دور رہ بی کی اس کے بین کہ اس شیر دور نے دارا) دور رہ بیات کی دور کی دور کی دور کی کی دور کیا گئی دور کیا دور کی دور کیا گئی دور کیا گئ

ترقری معنورت مجر رضی القد عند کی شہادت کے بعدا بختی نیف کے کان کی بہائی و کی مجس شور کی است معنور کی معاورت معنور کی معاورت کر کی طاف و وقت برباده اس کی مجش و کی رسول القد کے معتقد مواقع پر فرمائی تھی مید بوسسر وجس کان حدیث بی از رسید کی شخری برای کان معاور معراور عمواور عمواور معراق کے بعض خیروں کے باتی اور جوانی تھے جس کو لفتہ پر وازی کے معراق کی معاور معراق کی معاور کی معاور

معلوم ہے کہ حضرت عثمان اس وقت دنیا کی سب ہے بڑی اور جا تتور حکومت کے فرہز وانتھے، اُسران

باغیوں کے خدف حاقت کے ستعمل کرنے کا فیصد فرمات ماس کی احازت جانے والوں کواحازت ہی دے وية تويد بغاوت يورى طرت چل دى جاتى سيكن سيكى فطرت اور طبيعت ير حيوكى طر ن حكم كالجمى نعبه تقدانيز آیٹےائ کے بئے کی حرح تیار نہیں تھے کہ ٹیٹ کی جان کی حفاظت کے لئے کی کلمہ ء وے خون کا قط ہ ز مین بر گرےاس لئے '' بیٹا نے ''بخری حد تک افہام و تفہیم کی کو شش کی اور آخر میں اتمام مجت کے حوریہ او خصب فرمد جے اس حدیث کے راوی شرعہ ابن فرم قشر کٹٹ بین فرمدی ہے جنہوں نے یہ خطاب خود اپنے کاٹول سے ساتھااور می صروفا وومنظر ہمتھوں ہے دیکھا تھا ۔ خریش حدیث کے لفاظ ہیں۔ مدعد ہے شهيلة فألا فأ (رب كعيه كي فتم إيمي شهيد بوف وال بوريد بات سيات تين وفعد فروكي) سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ آپٹے کوخداداد ایمانی فراست اور کچھ نیبی اشارات ہے (جن کا ذکر بعض روابت میں کہا گیا ہے) یقین ہو گیا تھا کہ بیہ فتنہ میر کی شہادت کا تکویٹی انتہام ہے جس کی پیشین ً و کی رسوں اللہ 👚 مختلف مواقع پر فرمائی تھی، اس لئے آپ نے مظلومانہ شبید ہو کرایند تعاق کے حضور حاضر ہوجاہے کا فیصد فرمایا ور نظلومانهٔ شبادت اور قربانی کی ایک له دانی مثال قائم کردی۔ ای سهیدیں ودحدیث نظرین کرام عنقریب یراهیں کے جسے معلوم ہوگا کہ حضرت عثان رضی الله عند نے شہید ہوٹ کے نئے کس طرح تیار ک کی تھی۔ حدیث میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کاجو خطاب ذکر فر ہویا گیاہے ،اس کے سنحر میں یہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بحر صدیق ور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان مكدك قريب كے پهار شير برايك ون تشريف كے قويهار ميں ايك خاص تتم كى حركت بيدا ہو لى و حضور نے زورے لدم مردک بار اور قریب سکن سر فیسا سب سی مساع وسیسا (اے شمیر ساکن جو جاس وقت تیرےاوپر مقد کا کیک ٹی ہے ،اور کیک صدائی ہے وروو شہیدین ) ای هر کا دافعہ مدینہ منورہ میں حدیماڑ پر بھی چیش آیہ جو حضرت اس کی روایت سے صحیح بنی ری میں ذکر کیا گیا ے حدیث کامتن ہے۔

١٣٨٨) عَنْ اَنْسِ اَلَّ النَّبِيِّ فِي صَعِدَ اَحَدًا وَٱبُوْبِكُو وَعُمْرُ وَعُشَالُ، فَرَجَفَ بِهِم، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِه، فَقَالَ النِّبُ اَحْدُ فَالِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيًّ وَصِيْنِقَ وَشَهِيْدَانِ. رِيدَ الحَدِي

' بین منتشر بنی امله عند سے روائیت بر که رسول شد ' (بیک دن) اعد پیزئر پرنتے اور و برَو مُزْو مُزْ و عنوانْ اللهی آئی کی آئی کے ساتھ تھے)احد پیاڑان کی وجہ سے کابیٹے ڈکا (اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی) و حضور ' نے اپنہ قدم مبارک سرمااور فرمیا سے احد الخبر جاسائی ہوب می وقت تیزے اوپر اللہ کا ایک کی ہے اور ایک صدیق ہے اور ووشیدین ، ا

سی میں بیازیں 7 کس پیدا ہوجہ، حضور کا مجرو تھا ور حضرت عزو حضرت عثن کو خبید فرہ، بیات کچا کا دوسر المجرود تھا، حضرت عمرر مشی امند حضور کی وفات کے قریباً ہمارہ ۱۲ سال بعد شہید ہوئے اور حضرت عثان قریبا پڑھیں ۴۳ سال جدر جاشیہ ان دو فول حضرات کے شہید ہوئے کی احد سال

١٦٩) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ يَاعُنُمَاكُما أَنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ آرَادُوكَ عَلَىٰ

خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ. روه سرمدي و سرمدي

تا ہے۔ حضرت یا کشار منسی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول مقد نے (ایک دن) حثیث کی مخت کی سرکے ارشاد فریلائے عثن السید ہے کہ اللہ تعدیلی تم کوالیک شال قیمیں پینٹ کا قائر وگ اس قیمی کو تم ہے افزولتا میں توان کے کہنے ہے تم اس کوندا تارہا ۔ (جائح تذکر اسٹس ماندہ ج

سنگئے ۔ شنارقت کا خدمت عدید فرور کے گاور پہنا ہے گا و قائر لوگ تم ہے اس خدمت کو آتر دنا چاہیں میٹن اللہ تعالیٰ تم کو فرما ہے ہوئے مقصب خلافت ہے دستمبر دار ہو جائے کا مطابہ کریں قوال کو خدا نانا۔

ر سول اللہ ۔ ر سول اللہ ۔ روایت کی گئے ہے روایت کا مثن بیرے '۔

١٧٠ عَنْ أَبِي مُسَهَلَةَ قَالَ لِي عُنْمَانُ يَوْمَ النَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَلْدَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَانَا صَايِرً عَلَيْهِ ﴿ وَ ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهِ عَلْمَانُ مُومَ النَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَلْدَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا

زایہ الوسبلہ ہے رویت ہے کہ جمل دن حفرت عنمان کے گھر کا محاصر دکیا گیا اور وہ شہیر کئے گئے ای دن حضرت عنمان کے جمہ کو بتدایا تھا کہ رسول اللہ ہے جمبے ایک خاص و عیت فرہائی تھی، میں سے معبر کے ساتھ اس وعیت پر عمل کرکے کافیصلہ کرلیاہے

بی رسول اللہ کی ووٹ میں ہدایت اور وصیت تھی جس کی تقبیل سرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باغیوں بوائیوں کے مطالب پر خلافت سے دستہروار ہونے کے لئے تیار نہ ہوئے اور اس کے مقابلہ میں مظاومیت کے ساتھ شہید ہو جائے کا فیصلہ فرمایہ جس کی پیشین گوئی رسول اللہ نے مختلف مواقع پر ہم دہر فرمائی تھی۔

١٧١) عَنِ الْمِن عُمَرَ أَنَّ النِّبِيِّ فِي قَاكَرَ فِينَتَةً وَقَالَ يُقْتَلُ هِلَدًا فِلْهَا مَظْلُومًا يَغْنِي عُلْمَانَ . (روه مرسد

تر ذید حضرت عبدالندین عمر رمضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کے (ایک دن ایسے خطاب مثل) ایک عظیم فتنہ کاؤ کر فرمایا اور عنی شکی حرف اشرو کرتے ہوئے فرمیا کہ بیے بندواس فتنہ مثل مفاومیت

ك م تحد أجيد وقد بالأرندن

١٧٧) عَنْ مُسْلِم أَنِ سَعِيْدِ مَوْلِي عُنْمَانَ إِنَّ عُنْمَانَ أَعْنَ عِشْرِيْنَ عَيْدَاو قَعَا بِسَرَاوِيلُ فَشَدَّهَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَهُ يَلْبَسُهَا فِي جَاهِيلِيَّةٍ وَلاَ إِسَاحِم وَقَالَ إِنِي وَآلِتُ رَسُولَ اللَّهِ فَ. الْمَارَحَة فِي الْمَمَامِ وَآيَا بِنَكُو وَعُمْرَ، فَقَالُوا اللَّهِ : وَهِي وَقَالُوا اللَّهِ : وَهِي وَقَالُوا اللَّهِ : وَهِي وَقَالُوا اللَّهِ : وَوَهِ مِن صحد وشوصلي
يَدَيْهِ فَقُتِلَ وَهُو يُؤْنَ يُتَذِيهِ وَوَهِ مِن صحد وشوصلي

منگولیاوراس کی تلاوت شروع فردد کی ای حل ش بد بخت خام و فیول نست کو شبید سیار وایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شروت کے وقت مور دَیقر دکاوو بھد عودت فرمارے تھے جہال پیدول ک تقسیم کے لوظ سے پہلیدرام ختر ہوتا ہے آئیٹ کے خوان کے قط سے سی تبت پر گرب

## فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

یہ منجاب اندال کاملان ہے کہ ان ہر بخت خالموں ہے امتد تعن ہو النقام ہے گا۔ (میران اپنے معمول کے مطابق هنرہ شان رمنی مقد منہ ہے تعلق فضائل ومن قب کن چندو حدثا ہو ں (میران اپنے معمول کے مطابق هندہ ہے وہ منتر کا

کان م قیم ترجمه اور صرف بقدر منرورت تشر سنّ و قشح کی تی به جدیا که پیسید بخی کفت به پیکا به ۱۹ قعات ک تنظیمل حضر به شرود کی اور الله داشته تا اور سیر و تاریش که کناروں شدر دیشتھی ج سنّ تی ہے۔ )

١٧٣) عَنْ أَنَسٍ أَنْ أَوْلُ مَنْ هَاجْرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَشْفَةِ بِأَهْلِهِ عُنْمَانُ بَنْ عَفَانُ فَخَرَجُ وَخَرَجُ مَعَهُ بِإِنَّهِ النَّبِي ﴿ خَبْرُهُمَا فَجَعَلَ يَخْرُمُ يَتَوَكَّفُ الْاَحْبَرَ فَقَلَمَ الْمَجْلَةِ النَّبِي ﴿ خَبْرُهُمَا فَجَعَلَ يَخْرُهُمَا الْجَعَلَ يَخْرُهُمَا الْاَحْبَرَ فَقَلَمَانُ لَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَلَيْنَ مَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْكِلَالْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكُ

هَاجَوُ إِلَى اللَّهِ بِأَهْلِهِ بِعُدَ لُوْطٍ. ورواه الطرابي في الكير وضيعي وس عسكر

ترجیز، حضرت اس رخی اللہ عند سے روایت ہے کہ معلماؤں میں ہے جس شخص نسب ہے پہنے جشہ کی طرح تھا۔ کہ صحرت اور کھنے طرف جرت کی وہ ختن بن عضان تھے وہ اپنی اہلیہ محتر سد (رسول اللہ 1 کی صحرت اور حضرت رقید رمننی اللہ عنہا) کو سرتھ لے کر حبشہ کے ہے والد ہوگئا (گجر طوبل مدت تھ) رسول اللہ 1 کو ان وو نوں کے بدے میں کوئی تجر فیس فی قرآت پاہر تشریف ہے بات اور تجر مصوم ہو نے کا انتہا فرمتے اور کہیں ہے تبر حاصل ہوئے کی کو شش فرمت تو تھیلہ قرش کی ایک ضافون مک حبشہ ہے (کہ) ''کی قرآپ نیٹ نے اس ہے (ان کے بدے میں) وریافت فرمید قرآن نے کہا اور اللہ سمالا

آیت کا مطلب ہے کہ تمہاری حرف ہے اندان کا مول ہے نقیہ لیٹ کے سے کا فی ہے وہ سب یکی شنے اور حدید دولائے۔

تحرَّثُ حدیثاور سے و تاریجُ ک روایت ک روشی میں معلوم و مسلم ہے کہ رسول اللہ کی کہلی زوجہ مطهرہ مرامومنین حضرت خدیجہ رضی القد عنہ کے بھن ہے (باختلاف روایات دویا تین صاحبز اوول کے عداده جو صفر کن بی میں وفات یا گئے) "پ کی چار صاحبز ادیاں پیدا ہو گئی حضرت زینب، حضرت رقیم، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمه . (رضی ملد عنبن) حضرت زینب بوسبے بڑی تنحیریان کا نکان رسول کل ابند 👚 نے ابوالعاص بن الرئیج ہے کر دیا تھاور وہ انبی کے ساتھ رئیں (یہوں ان کے پارے میں اس ہے ن دہ لکھنا غیر عفر ورک ہے) ور حضرت رقیہ اور حضرت ام کشؤہ کارشتہ "پ کے پچالو ہب کے دو بیٹوں ملتبہ اور عتیبہ سے ہو گیا تھا، لیکن ر محصتی کی فوہت مہیں کی تھی کہ ابو ہب اور س کی بیوی (ام جمیل) ک طرف ہے رسول اللہ کی دعوت توحید کی شدید ترین مخالفت اور تب کی ایڈار سانی پر سور ؤ لہب بازل ہوئی جس میں ن دوتوں میں بیوی کی ہدانجائی کا مقد تعالی کی طرف ہے امدن فرمایا گیا سے عیش میں آگر بومہب وراس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں متب اور عتبیہ پر دہاؤڈال که رقبہ اور ام کلثوم سے تمہر اجو رشته ہو چکا ہے اس کوختم کر دو،انہوں نے ایس ہی کیا فی الحقیقت پیامند تعالٰ کی طرف سے انتہام تھا کہ رپر پاک ص جبزادیال اس ناپاک گھرائے میں شد جا سکیں۔ (ان از کی طبیعت ان بیشاء) اس کے بعد رسول اللہ نے ن رونوں میں سے بری بہن رقیہ کا زکال بھکم خداوندگ (جیبا کہ روسری روایات میں بھر احت موجود ے) حضرت عثمان بن عفان سے کر دیاجو دعوت اسدم کے ابتدائی دور بی میں ایمان اگر سمخضرت کے خواص صحاب ورفقاء میں شامل ہو چکے تھے ۔ معلوم ہے کہ وعوت وحید کے ابتدائی دور میں مکہ کے شریر و ن م اور سنگندل مشر کین کی طرف سے اسد م قبول کر ہے واوں پر کیے کیے خلم وسٹم ڈھائے جاتے تھے۔ حنفور کومعلوم تھا کہ ملک حیشہ کا بادشہ دورین عیسو کی تاہیر دے ایک نیک دل اور عاول حکمران ہے اور امیدے کہ وہاں جو بھی جائے گاا من واہان ہے روسکے گا تو آپ نے ایمان لانے والے اپنے اصحاب کو مشوره دیا کہ جو وگ جا سکتے ہوں ووٹی کحال حبشہ جیے جائیں، چنانچے چند حضرات نے اس کااراؤو کر ہیا، ان میں سب سے پہلے جیشہ کی طرف ججرت کرنے والے حضرت عثمان متھے۔ انہوں نے حضور سے مشورہ کے مطابق آپ کی صاحبزادی ایل زادجه محترمه حفرت رقیه کو بھی ساتھ نے کر حبشہ کی طرف بجرت فرا کی پھر جیسا کہ حفزت انسؓ کی اس دوایت میں بیان کیا گیاہے رسول ابقد سے کویدت تک ان دونوں کے بارے میں کوئی خیر خبر شہیں ملی جس ہے " پ بہت فکر مند رہے اور کو شش فرماتے رہے کہ کسی طرح ---

یبال ید ذکر کردینا بھی مناسب بے کہ اسرم میں یہ نجی جمت تھی جس گا''، مدیث میں ذکر ہے۔ اس کا ''، مدیث میں ذکر ہے، اس قافلہ میں چندی حضرات تھے اس کے بعد ایک بارے قافلہ نے نجی مکہ سے جیٹ کو بچر سے کی ان سب حضرات کا فول مدت بچنج کہ رسول اللہ سے دید منورہ بجرات شمان کے قات تو حضرت جنان کے نجی اپنی زوجہ لیکن ایسے وقت بچنج کہ رسول اللہ سے دید منورہ بجرات کی چھوجشہ میں پیما ہوئے تھے کہ محرمہ سے مطبع و حضرت رقیباً ورائیک میں جزائے کے مسالمات کو ساتھ کے کرچو جیٹ میں پیما ہوئے تھے کہ محرمہ سے مدید منورہ کو بچر سے کیا میں منورہ دو سے سے بیمی اور حضرات طاق مرات میں میں تھی یہ فضیات

انہی کو حاصل ہے۔رضی اللہ عنہ وار ضاوب

مدینہ منورہ جبرت کے دوسرے سال غزاو غیر دیش آیا گی دفول حضرت دیتے ہے رہوگئی، جب رسول اللہ اور سولیہ کرام پر رکئے کے روانہ ہونے گئے تو حضرت خان نے بھی آپ کے ساتھ جانا چاہ محضور نے ان نے قبل آپ کے ساتھ جانا چاہ محضور نے ان نے فرائد کے آپ کی آپ کے ساتھ جانا چاہ محضور نے ان نے فرائد کا اجوال خزاوہ کے جہدین کو مطافر ملا جائے گاور منیمت میں تمہاراوسی حصد ہوگا ہو فراوہ میں اور کے ان خوال محضور کے جہدین کو مطافر ملا جائے گاور منتشور کے اس کے ساتھ کی وجہدے خواک محضور کے ان کا منتشور کے ہوئی محضور کے میں مصورت کے مینہ واقعالی میں مصورت کے مینہ واقعالی کر حضور کے مینہ ان واقعالی کر حضور کے میں کا منتشور کے میں کو حضور کے میں کو میں کو میں کہ میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کہ میں کو میا کو میں کو میں

حدیث بین جدر کا فقد ہے را آم سطور نے ترجہ می ادریبان تو ش میں مکی بنی فضائلت بچر سجارار و میں جدرکا ترجم کدھائیو ہاتا ہے ، ایکن واقعہ ہے کہ طرب کا صدری دے ملک نے گدھے ہے افکل مختلف ہے وہ محرف ہے ہے چیون کھوڑے می کی طرح مواری کا جاؤر ہے ، چیرے ، پیل استاد فرمت تے کہ تیز کا حمار گدھا نہیں ہے وہ جدری ہے دسول اللہ ہائے ہے مجل مجدار پر موادیونا ہوئے ہے۔

ڙوا ٿور قي جنهن اُٺ جَهر که وفت کانو صدت وه چاهيئه قدوره الدر خنت خن ڪانو ڪال واُ او آنندواً رق زو ښاو کاندريت سه محموم وه و

١١٠ عَنْ سَعِيْدِينِ الْمُسَيِّبِ الْ رَسُولَ اللهِ قَلْ اللهِ عَلْمَانُ بْنَ عَلَّانَ وَهُوْ مَغْمُومٌ لَهْفَانُ قَلْقُلْ رَصُولُ اللهِ وَأَمْنِي وَهُلْ وَحَلَ على آخِدِ مِنَ النَّسِ مَا وَشَلِكَ عِلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ وَالْفَطَعَ مِنَ النَّاسِ مَا وَحَلَ عَلَى تُولِئِتُ بِنِثُ وَسُولِ اللهِ فِي عِنْدِى رَجِمَهَا اللهُ وَالْفَطَعَ النَّهُ وَالنَّعَلَى النَّهُ وَالنَّعَلَى اللهِ عَلَى إَجْوِلْاَ لِلهِ فَي عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اجْولِلاَ لِلهِ فَي النَّهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آئی۔ مدیدے کا مضون انتخب کے منا دے کا تئی ڈیس اور متعدد اور کی دایات سے س کا یہ بید ہے گئی۔ گئیں اور متعدد اور کا دور کا بید کی اور کی اور کی اور کی اس کے دائی دور کی اس کے اور کی دور کی اس کے دائی دور کی اس کے اس کے دیت کا ایک حدیث اور کی بیار کے اس کی اس کے ایک حدیث کی استحد میں اور میں کا میں اور میں کا میں میں میں کا کہت ہوں کے اس کے ایک حدیث کی کا میں کا کہت ہوں کے اس کی میں کا کہت ہوئی کی کا کہت ہوئی کے اس کے در ایک کا کہت ہوئی کے دور کی متعدد دوایات کے اس حدیث کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کا کہتا ہوئی گئی گئیں گئیں کے میں کا کہتا ہوئی گئیں۔ کا کہت ہوئی ہے کہت کی ساتھ کی ساتھ کی کہت کے مضون کی تاکہ ہوئی ہے۔

٥١٠ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَوْلَى إِلَى أَنْ أَزُوجَ كِونِهَ مَنَّ مِنْ عُشْهَاكَ. (دواه ابن على والداولطي وابن عساكم) تر به ۱۰۰ حضر منه حبرالقدائن عمیال رضی الله حقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ۔ نے ارش فرمایا کہ اللہ تقالی نے چھے بذرایہ و تی تھم دیا کہ شمل اپنی و فول عزیز مثیول کا کاٹ مثن سے کروں۔

لائن هريء الرثطي بين عموا

تشریک دی صدیف سے بھی معلوم ہوا کہ رسول امتد کے حضرت حیان کے ساتھ پہلے اپنی صاحبزاد کی حضرت رقیز کا لائل بھی القد تھاں کے تھم می سے کیا تھا ورجم سے وومر سے سال ان کی وفات کے بعد دوسر میں جزاد کی حضرت ام محلوثی کا لائل بھی آپ نے حضرت حق ن کے ساتھ و کی کے ذریعہ سے والے فعالوندی تھم سے من کیا گیا۔

ترابعہ ۱ منس مصریت میں ملک، فض اللہ عند سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا ان ساجراہ کی کا انتقال دو گیر جو هند سے مائن کے کامل میں تھیں (شنی اند محفوظ) قرآئی نے واکو رہے فرمین کہ سہ آپ لوگ طاب کا افغان کرد میں اگر میں کو کی آمید کی بیٹی اور آئی اس کا کان نجی حثین میں ہے کردیا اور میں نے اپنی بیٹیوس کا کان طاب سے وی کے ذریعہ ہے ہوئے اللہ تحل کے تحکم کی سے کہا تھی

تحری سے تخضہ ہے ۔ کی صاحبرای دھنر ہے او کفؤ مزمن کا فائل آپ نے ان ہے بیزی صاحبرای دھنر ہے رہے تک احدیث انقال فرد ہوئے بعد حضرہ مٹین کے کردیا تھا، و تکی دھ شاں وفات پہ کئی، اق آپ نے اپنے اصحاب کر اسمے فرویک آپ و گوں بھی سے کوئی اپنی یا اپنے نر پر والایت مہمن کی کا حزید وکا مثان نے کان کردی، اگر میں کی کوئی تیم می فیم شادی شدویثی بوئی توسی اس کا کان کی مثمان کا ہے کردیا اس کے لئے آپ لوگوں ہے تہ کہتا سرتھ تی آپ نے ہے گئی فرویک میں نے اپنی میٹیوں کا کانا جو جان کے ساتھ آپ تھا تو وہ محمل اپنی صوابد یداورا پئی رائے سے نہیں بک وی کے ذراجہ سلے ہوئے۔ اللہ تھائی کے حکم سے کیا تھا۔

ستخضرت کے اس ارشاد سے انٹہ تھالی اور اس کے رسول پاک کے نزدیک حضرت مٹان کا جو مقام ومرتبہ معلوم ہو تاہے دو ظاہر ہے۔ رمنی اللہ عنہ وار ضاف

عَنْ عُنْمَانَ قَالَ : قَالَ لِينَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ ال

(رواه الطراني في الاوسط والنار قطى في الا فرادو ابن عساكر)

ترجمه حضرت عمّان رضی امند عند، ت روایت بی که جب رسول الله این کی دوسر کی صاحبزاد کی (ام کلثوم) کا

انقاں ہوئی۔ قاتب نے تھے نے فرمان شاری کادان یٹیں ہوتم قسم ان شاہد ایک بعدائیں کا اس کا کمت کال کردھ کیونکہ میں تمسے بہت داخل اور فوش ہول۔

🐠 جارے زمانہ کے شبیعہ ملوء ومصنفین نے بو بہت تی ایک ہاتمی ہنی اور نکھنی شر وع کی ہیں جوان کے اثمہ، مصومین کے ار شاوات اور محقد مین و متاخرین شیعه کا کابر عهوو مجتهدین کے صرحتک بیانت کے بھی فلاف میں پ میں سے لیک میر بھی ہے کہ رسول ملد ﷺ کی صاحبہ و کی صرف حضرت فاحمد علی تھیں۔ان کے عدودود حضرت زینب وفع ت رقید ، عفرت م کلۋم آپ ۔ کی صاحبز دی ٹیل جھی بلکہ حفرت ضدیجۂ کے پیلے شوم کی ورو تھیں۔ بیا یک روع کُولُ اورافتزار وازى يے جس كى جهارت صرف شيعه عاء مصنفين بى كر كتے ميں۔ يهال س موضوع پر تنفيس سے ملحنے كا موقعہ کئیں۔ائے نظرین کے لئے صرف تاع طل کردینا کا لی ہے کہ قرن مجید سورہ عزب ک آیت نہم ۵۵ میں پردہ کے علم کے برے میں رسول سند کو خطاب کرتے ہوئ سند تحالی نے ارشاد فرمدے" با ابھا السی فال لا ، سے ، سے ( اے تیفیر آپ اپنی تولیل ور صاحبزال یوں سے کیئے ، )اس میں ازوان اور پنایت جمع ك صغ بن جويتل رے بين كر "ب أن زور فاعظم ات كاطر بانات هام ت ينن صاحبة دياں بھي متعدد تخير -جهرے بی زمانہ کے ایک وسیح انتظر محقق فاضل ومصنف مورنا محمد یا فع صاحب نے اس موضوع پر کیپ نہایت محققاند کتاب 🕟 🖰 (یعنی چار صاحبزادیال) تصنیف فره کر حقیق کاخق ۱۱ اکر دیاہے ، یہ قریباسراز <u>هے</u> چار س منی کی تباب ہے، س میں اہل سنت کی حدیث، تاریخ اور انساب کی ترایوں کے علاوہ، شیعوں کی تب حدیث ن کے ائنہ محصومین کی روایات ءان کی تاریخ اور انساب کی کتابوں اور ان کے ان محتقد میں و متاخرین علاء و مجتهدین ک فعریات ہے جو شیعہ مذہب میں سند کی حثیت رکتے میں ناتا ہل ترابع طور پر ٹابت کیا ہے کہ حضرت زینٹ حضرت رقيةً ، حضرت م كلثومٌ أور حضرت فاحمةٌ جاروب رسول الله على صحير ديان تحيين، بكوران صاحبزاديون اور ان کی و مده ماجده مطبح ہ م لمومنین حضرت خدیجیا کے موالُ حیات پر مجلی میں آب حاول ہے ، امد تحال کتاب ک مصنف موا نامحمد نا قع صاحب کوجزاے ٹیمر عظ فرمائے وران کی آپ کو علمی و ٹیامل بھی قبول عام عظافرمائے۔

حضرت عثنان ذوالقورین رفتی امتد حذ کے فضائل کے اس سامید کوامیر اکمؤ منین حضرت مل رنتی امتد عنہ کے ایک ارشاد پر خشم کیاجا تاہے۔

١٧٨) عَنْ لَايِتِ بْنِ عُمْيدِ أَنَّ رَجْلا قَالَ لِقِلْتِي: يَاآمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّى أَرْجِعُ إِلَى الْمَدِيْئَةِ وَٱلْهُمْ مَا اللّهِ عَنْ عُنْمَانَ كَانَ مِنَ اللّهِنِيَ امْتُوا مَا اللّهِ عَنْ عُنْمَانَ كَانَ مِنَ اللّهِنِينَ امْتُوا وَعَمْدُوا الشَّالِحَاتِ لُمَّ الْقُوا وَامْدُوا لُمَّ الْقُوا وَآخَوْا وَأَمْدُوا لَمَّ الْقُوا وَآخَوْد اللّهَ يَجْلُوا الشَّالِحَاتِ لُمَّ الْقُوا وَآخَوْا لُمَّ الْقُوا وَآخَوْد اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الل

رواه ابن مردويه وابن عساكر)

سمعوم کے دیا ہے تھے اور انہوں نے دھنر ت میں مرتشی میٹی امد عند ، نے کو ف کودارا انکومت دایا تقابی و سب مدینہ

پ نے دالے تھے اور انہوں نے دھنر ت وہ سوال کیا تھا، جور دایت میں ڈیر کیا گیا ہے ، ایٹیم رو دھنرت مگل

کے دواس اہل تعلق میں سے تھے ان کا مقصد یہ تی کہ جب میں مدینہ جانچ کا لو اوگ جھ سے آپ کے

انگھن سے عیان کے مخصیت متاز ہے ہوگی تھی اور وہ شہیر کرد یے گئے تھے اور ان کو شہیر کرنے والے ہائی

دھنرت میں کی مجھے تھے متاز ہے ہوگی تھی اور وہ شہیر کرد یے گئے تھے اور ان کو شہیر کرنے والے ہائی

دھنرت میں کی مجھے کہ میں سے مجھے اقتیاب ہے ، سین کا مطب ہے کہ جو بند سے ایمان ، اعمال مالے وہ

تھی اور احسان والی زندگی گؤاری ادان سے کی قسوم کے بورے میں آخرے میں بچھے گئے تہ ہوگی اور واللہ

تھی اور ادامان والی زندگی گؤاری ادان سے کی قسوم کے بورے میں آخرے میں بچھے گئے تہ ہوگی اور واللہ

کے مجھے اور بھارے بین ، میٹائی افقد کیا کہی گجو ہو مقبیل بندول میں ہے تھے۔

ملحولاً مربع کے بیپان جواحسان کا افغانستھال ہوا ہے دوا کی نوص و تی استقد ترجہ خود مول النقد نے المحولات کے اعلم ایک حدیث ٹیل اس کی حتر ساتھ نے فرد کئی ہے کہ بندہ النقد خوں کی عودت و بندگی اوراس کے اعظام کی درجہتے داری اس طرح کرے کہ گئی ''خونیاس کی ڈٹاہ کے مستخد ہے ۔ خامبر ہے کہ سے ایمان واجان کا الحق درجہتے ہاتھ تعلی ان سطروں کے نکھنے و ساور پڑھنے والے اپنے بندہ اس کو بھی اس احسانی کھفیت کا کوئی وزرد فعیب قراد ہے۔



## فضأتل حنزت في متنبي رنبي المدونه

١٧٩) عن سنهل بن سعد أن وسُول الله قد قال يؤم عَنوْر "الأعليق هده الرابة غذا رَجُلا يَفْتَح الله على يَدَيْه يُرجُول الله ورَسُوله ويُحِيَّهُ الله وَرَسُوله ويُحِيَّهُ الله وَرَسُوله ويُحِيَّهُ الله وَرَسُوله الله على يَدَيْهِ يَرْجُول أن يُعْطَاه اقفال "بَيْن عَلَى بْنُ أَبَى طالب" فقالوا . هُوَ يَرْسُول الله وقيه وَرَسُول الله قيل عَنيْهِ قال : قاريبلوا الله" قابي به قبضق رَسُول الله . في عَنيْهِ قال : قاريبلوا الله" قابي به قبضق رَسُول الله المُعلِهُم خيَّى عَنيْهُ قال على عَرَسُول الله المُعلِهُم خيَّى يَكُولُوا مِن وَجَعْ قاعْطاه الرابة ققال على عَرَسُول الله المُعلِهُم خيَّى يَكُولُوا مِنْكَ الله المُعلِهُم عَنى وسلِك خيَّى تَنْول بِسَاحِهِم، ثُمَّ ادْعُهُم إلى الإسلام، وَاخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِيْهُ وَاللهِ الله فِيهِ قَوْ اللهِ إِلَى يَهْدِي الله بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَنُوا للهُ مِن أنْ يُحْوِلُ اللهِ هِيهُ قَوْ اللهِ إِلَى يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَنُوا للهُ وَنِ أَنْ يُكُونُ لَكُ حُمْو اللهِمْ .

تھڑی ۔ خیبر مدینہ سے ایک مورد دا کا کو۔ ' قریباً مواسو میں ) ٹال میں واقع ہے میں یہودیوں کی کہتی تھی مید ودیودی تھے جو کن زمانے میں شام ہے گائے ۔ مریباں تر بس کے تھے، یہ سب دولت مند اور سر مایہ دار تنتے، یہیں انہول نے بہت مشہوط تلاہ بنائے تنتے اورائ وقت کے معیار کے معاق جنگی سراد سامان کا چھوڈ نیم و بھی رکھتے تنے میہ ملاقہ سر سرز وشوداب اور بہت زرخیز قید

مدینہ منورہ کے قرب وجوار کے جن بیرویوں کوان کی فدارج ں ور شرار قول کی وجہ سے انجال اور جلوط کو کا گیا تھا وہ تگی میمیں آگر ہی گئے تھے میہ مسمدانوں کے خلاف خشہ کینہ رکھتے اور ساز شیس سرت رہے تھے۔مدینہ منورہ بورسول خدا کا دارا انجر قاور مسمدانوں کا دارا لکومت تھا،اس کے لئے تیم کے بیر بیرو کی ایک مستقل خطرہ تھے۔

الا بھے وافر میں رسول اللہ صدیعیہ ہے واپس آئر اور قریش کہ ہے مصافت اور و سمال کیے ایکٹ معہدہ کر کے مدید منورہ انشر بنے اے اوی الحج کا قریباً ہو العہد بدید ہی میں گذاراہ عمر ملے بھی میں آپ نے فیم کی خدیا ک و شمن حافت سے تحفظ اور مامون رہنے ہے ہے سرف قریباً ہو ایکٹ کر اس کا مار سے اس کر اس کا منظر ساتھ لے کہ شکر کے قیام ہے ہے کا منظر ساتھ لے کر فیم کی طرف کوچ فرایا، فیم کے قریب مینی کر جس کید کو منظر کے قیام ہے ہے مناسب سمجھ وہی تی مرفریو، حب معمول آئے نے فیم کے بیوروں کو سمال کی و موت دی ور ساتھ بھی اور اگر ہید کہ گروون اون اساس مقول کرتے کے سے تیان بدور قریباً کی معابی کر کے بیور کر کے بیور اس کے دواس میں کھی کہ دواس میں کہ اور اگر کے بیان تک کہ دواس میں قبول کریں ، بیران میں منظور کر اس

نجیرے یہودی سر دارول نے کسی بات کے بھی قبول کرنے سے متشیر نیا نداز میں انکار کردیا ور جنگ

کے لئے تور ہوگے۔

معارف الحديث حرضيم

اس وقت بہال حاضر نہیں ہو سکے ہیں، "ب نے ارش د فرہ یہ سی کو بھیج کر ان کو ہواؤ، چینا نجہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ ان کی دونوں آئنگھوں میں آکیف تھی، حضوّر نے پیالعاب و ہن ان کی ہنگھوں میں ڈال دیافور ''کلیف جاتی ربی وروہ ہے ہوگئے جیسے ''نکھ میں کوئی'' کلیف تھی ہی نہیں ،اس ک بعد "بينے يرچم (جيندا)ان كوعطافر ميامية سبت كي عامت تمي كه آن شكر كي قيادت به كري ك حضرت على مرتضى نے جھنڈاباتھ میں ہے كر حضور سے دريافت كيا كيا كيا يين ان يبوديول ہے اس وقت تک جنگ کروں کہ وداسد مقبول کرتے ہی ہے حرن ہوجائیں؟ تپ ئے ارشاد فرمایا کہ سرامند تعالی تمہارے ذریعہ ایک '' دمی کو بھی ہدایت عطافرہ وے اور اس کو ایمان کُل دوات حاصل ہوجائے تو پیا تمہدرے واسطےاس ہے بہتر ہو گا کہ تم کو غنیمت میں بہت ہے سر ٹ و ٹ مل جامیں(اس زمانے میں سر ٹ اونٹ عربوں کے سے عزیز ترین دو ت تھی) حضور کے ارشرد کا مطلب مید تھا کہ بھر کی جنگ کا مقصد دشمن یر فتح حاصل کرے مال نغیمت سمیٹنا نہیں ہے ،احس مقصد اور نصب انعین بندگان خدا کی میریت ہے ،جہاد اور قبال فی سمیل املد میں بس یمی نصب العین پیش نظر رکھنا جائے اور اس کے تقاضے کے مصابق روبیا

واضح رے کہ صحیحین کی مندرجہ بال حدیث کے راوی حضرت سہل بن معدر صلی اللہ حلہ اس روایت میں حضرین مجلس اور اپنے مخطعین کی خصوصیت یا کی دوسرے وقتی تقاضے ہے جنگ خیبر کے سنحري مرحله كاصرف اتناى واقعه بيان كيات جس سے حضرت على مرتضى رضى ابتد عند كي به خاص فضيت معلوم ہوتی ہے کہ ووائنداوراس کے رسول کے محبّ اور محبوب میں سے بھی بیان نہیں فرمیا کہ جیسا کہ حضور ۔ نے ارشاد فرمویا تھا کہ حضرت علی مرتنبی ہی کے ہاتھ پر یہود یوں کا سٹری قلعہ بھی افتح ہو اور خیبر

کی فتح مکمل ہوئی۔

یماں راقم مطور نے جنگ نیبر کے سبید ہیں صرف اتن بی مکھنا مناسب سمجیا جس ہے اس کا ہی منظر اور کچھ اجمالی حال بھی معدوم ہو جائے ،اس غزاوہ خیبر سے متعمق تنصیدات سیرت و تاریخ کی کتابوں میں دىكى جائىتى بىل-

ا*س حدیث بی</mark>ل حقمٰی حور پر حضور سے دو معجزے بھی معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضرت علی مر* تفعی کی دونوں آئکھوں میں خت تکلیف تھی حضور نے ان کی سکھوں میں اینافعاب دہن ڈایا اور فور "کلیف دور ہو گئی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی تکلیف تھی ہی شہیں 💎 دوسر المعجز ہیہ معلوم ہوا کہ آئندہ کل فتح تکمل ہو جانے کے بارے میں حضور کے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی۔

فقرت مہل بن معدر ضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی اس حدیث کا خاص سبق پیر ہے کہ حضرت علی ا ہن ابی طالب رضی امتد عند ولڑائل کے رسوں کے محت و محبوب میں اور الحمد متد ہم اہل اسنة والجمامة اور امت کے سوادا عظم کا بھی عقیدہے۔ لیکن اس سے یہ ، زم نہیں " تا کہ ان کے سواکسی ووسرے کو ابتداور اس کے ر سول کامحت و محبوب ہوئے کی سعادت نصیب نہ ہواور انداز سول پرائیان رکھنے و یا ہر موامن صادق اینے

ا بی گورچ کے مطابق القداور س کے رسول کا محب و محبوب ہے، مورہ آل عمران کی آیت اللہ معرف کی محبوب بھی اس کے دستا انعمالی کا اللّٰہ فالنَّمانولی باخت کُمہ الله و بعضر لکتے دنوں کے واللهٔ عقور رَحید () مجمی اس کی دستال اور شاہد عمر اب ہے۔

الله عَنْ زِرِبْنِ حُبَيْشِ قَالَ، قَالَ عَلِيَّ رَضِى الله عَنْهُ : وَاللَّهِ عَلْقَ الْحَبَّةُ وَبَرَأُ النَّسْمَةَ آلَهُ لَقَهِدَ
 اللَّيْ نَائَتُيُّ هَا إِلَى انْ الأَيْحِيْنِ إِلا مُؤْمِنَّ وَلا يُبْطِئِنَ إِلا مُؤْمِنَّ وَلا يُبْطِئِنِ إِلَى اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

زر بُن حیش به روایت به که حضرت علی رحض النه حقد فی فرمید حضربه ای پاب انت کی جود ان کو
پیوز کرم و دا کتال به اور جس نے جائد ارول کو پیرا فریایا تھی اگی

که جمل به وی دیگرو مجبت کرے گاجو مؤمن صدوق ہو کا اور دی شخص بچنے سے بخض و مداوت رکھے گاجو
مند فتی ہوگا۔

البتریہ بات قابل لواظ ہے کہ حبت سے مراد ہی جہت ہے جوالفہ اوراس کے رسول گئے زویک معتمر اور مشرح سے جہت کا دعوی کرنے و ول میں سب سے بہا نمبر ان ہو جہت کا دعوی کرنے و ول میں سب سے بہا نمبر ان ہر بختوں کا ہے جہت کا دعوی سے بہا نمبر ان ہوت سے بہا نمبر ان ہوت کہ بوت سے بہا نمبر ان ہوت کہ بوت کے اس مستقی حضرت علی مرتشق متنے ، العد نے جہ خال کو انجیس کے پاس جیج ہی دو قد کے ہی جہ بن عمل کو انجیس کے پاس جیج ہی دو قد کی برے میں عبد اللہ کے پاس جیج ہی اور خداوندی صف دافتر ان میں ان کا دو تعدل کی برے میں مرتبی دو شعید ان مرتبی کو رخداوندی صف دافتر ارتبارات ان کو صاصل بیار۔ می عمل رہولوں کی طرف سے نمبیول رسولوں کی طرف بیار سے میں ان مور دائیا معتمد ان مور دائیا معتمد میں مقدم مشتر میں الفاظ ان کہ ان کی ان میں دائیا مور سے کہ سے بیار سے کہ تا بیاں برے کہ رہوں کی تاریک کی ہیں جب کا دعوی نصال کی حضرت تعین مدید اسلام سے کرت بین برے کہ رسول

اور جہنمی بنادیا ۔ انغر عل حضرت علی مرتضیٰ ہے اس طرح کی محبت کرنے والے فرتے مشرک فی امالوہیت ہاشر ک فی المنوقا ہیں، حضرت علی م تقنی رضی ابقد عندان ہے بری اور بیزار ہیں،القد تعالی اوراس کے رسول ہاک کے نزدیک مثبول محت وہی ہے جو حضرت علی م تفنی اوران کی ولا دبزرگان دین ہے اٹل السنہ واجماعت

ال حدیث میں حضرت علی مرتضی رضی املاء نہ ہے بخض رکھنے واوں کو منافق فر مہا گیاہے ،اس کا غاص مصداق خوارج و نواصب ہیں، جنہوں نے حضرت علی مرتضی رنسی بقد عنہ پر قرتنی مدایت ہے انح اف کا ستان لگااوران کو د تی حیثت ہے گم او قرار دیاورانہیں میں کے ایک مد بخت عبدابر حمن بین ملجم نے حض ت کو شہید بھی کیا۔

حضرت عثمان رضی الله عنه کی شہادت کے بعد خود صحابہ کرائم میں اختیاد فات پیدا ہو نے اور جمل وصفین کی جنگوں کی بھی ٹوبت آئی، مداختید فات کچھ غلط فہمیوں کی وجہ ہے پیدا ہوئے تھے، صحابہ کرامز میں ہے کوئی بھی حضرت علی مر تضی رضی اللہ عنہ کود ٹی حیثت ہے گمر اوسمجھ کران ہے بغض نہیں رکھنا تھا یہ اجتہا ہی ختلاف تقااور ہر فریق نے دوسرے فریق کومؤمن ومسلم ہونے کااظہار وامدن فرما،اور جعد ہیں اس جنّگ و قبال ہر فریقین کورنج و فسوی اوراس سے کے جد سید ناحض سے حسن رضی اللہ عنہ کی مصالحت نے تابت کر دیا کہ جو پکھے ہوا بغض دیداوت کی وجہ ہے نہیں ہوا ملہ اجتہاد کی نشداف کی وجہ ہے ہوا ۔ رسول اللہ ئے حفرت حسن کے بارے میں ارشدہ فرمانا تی سے هذا سند والعد الله ال عرب به سار فيندر عصیست من النسلیس" (میرایه مِناعظیم المقام مرد رے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانول کے دوبزے گروہوں میں صلح کرادے گا)اں حدیث ہے معوم جوا کہ یہ دونوں ٹروہ مسلمانوں کے تھے، کو کی گروہ بھی منافق شہیں تھا۔

آخر میں بیاب بھی قابل ذکرے کہ صحیح مسلم شریف میں زرین حمیش کی بیاحدیث ذکر کی گئے ہے اس ے پہلے مصلاً حضرت انس، حضرت براء بن عازب، حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابو سعید خدر کی رضی امند عنہم ہے مختلف سندول ہے حضوم کارشرد نقل کیا گیاہے کہ انصار ہے محبت رکھنا بمان کی علامت ہے ،اور

ان ہے بغض رکھنانفاق کی نشانی ہے۔

حضرت براء بن عازب کی حدیث کے الفاظ صحیح مسلم میں یہ میں، حضور نے الفار کے ،رے میں ارشاد فرمار

لا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُوْمِنٌ وَلَا يُبغِضُهُمْ إِلَّامُنَافِقٌ مَنْ أَحَبُّهُمْ أَحَبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَغضَهُم أَبغَضَهُ اللَّهُ ترجمہ انصارے صرف وی تخص محت کرے گاجو مومن صادق ہوگا ور وی فخص بغض رکھے گاجو منافق ہو گا،جوانصارے محت کرے گاامتہ تعالی اس ہے محت فرمائے گا ورجوان ہے بغض رکھے گاوہ لتہ کا

رسول الند من محتق مواقع پر مختف اسحب کے بدید میں مجی رشاہ فرمیو برک ان کی محبت ایمان کی مدمت اوران سے افتش رخت نفاق کی نشانی ہاور بلاشیہ اس بدرے میں حضرت ہی مر مندی رشی اللہ عقد کو قصوصیت حاصل ہے،اللہ تھ کی اپنی ،اسپنے رسول پاک اوراپ نتام محبین و محبومین کی محبت ہم کو نصیب فرمائے۔

١٨١١ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ آنُ وَسُولَ اللّٰهِ ﴾ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ قاسْتَجْلَقَ عَلِمَا قالَ اتَخْلَقُنِي عَلَى الطِبْنَيَانِ وَالنِّمَاءُ قَالَ آلَا تَرْضَى آنَ تَكُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ آتُهُ لَاتِينَ يَعْدِينَ

روایت میں ہے کہ بعض بدیا حق من فقیل نے کہنا شرق کی کیا کہ رسول انتد نے علی کواس سے ساتھ فیمیں لیا کہ ان کواس کا ملک فیمیں سمجھ، اس بچو ل اور عور تون کی تحرانی ورد کیے بھال کے سے مدینہ میں چھوڑ دیا – حضرت علی مرتضی رسول اللہ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عوض کیا سے بھی ہے۔۔۔ ہ ۔ ''(کیا آپ بھنے بچوں اور طور اوں پر خینے اور تخران بھائر کیجو اے جائے ہیں'')'مشور کے اس کے جواب میں امرائز فرمینا کہا تھا آپ پر راضی اور خوش کیس دو کہ تمہیدا هم تپ بھی ہے وہ وہ وہ وہ وہ کا موی سے تھی''کڑان کے کہ میر سے بعد کو کی ٹین مبعوث ٹیس جو کا۔

کے لئے بھی ان کواپیے ساتھ در کھنا چاہتے۔
یہاں یہ بات بھی تو ٹل ذکر ہے۔ شعید جہ، مستنین فردوہ توک کے سوق پر سول اللہ اللہ کا کے
اس قبل اوراس ارشاد کو س بات کی وشل کے حور پر چیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہی کیا
ہے نیادہ حق دار حضرت کی جھے اور آپ نے ان کو اپنی زندگی میں خلیفہ بائی آئے ہیں کہ ساتھ بھی کے گئے
طابقت کا مستنے بھی کے فردوہ بھی ہے کہ اس دیس کی رکائت اور قیم معقومت بھی سے گئے کیا
خاص درجہ کی مقل و فہم کی خرورت فیمیں سٹر و فیمیر دئی محدود مدت کے شار معنی طور پر کی کو اپنی
سٹر و فیمیر کی محدود مدت کے شار میں ماہد میں جو بھی کہ کے اس مشتق کیا ہے اس ان امامت کی ادارات کی کا معتمل کی کی ادارات کی در ادارات کی ادارات کی در ادارات کی ادارات کی در است کی کی در ان کی در

فرق باس كوبر فخص باساني سجھ سكتاب-

پچھ آئر ایپا جوابو ہا کہ حضرت موکن کے بعدان کے خینے اور مان کی بگیدامت کے اوم صام حضر تباہدوں ٹ بوب بوت جوتے جب قوبید واقعہ کسی درجہ میں دلیل جو سکل تک سنگین معلوم و مسلم ہے کہ حضرت بارون حضرت موکن کی زندگی آئی مشکل روایات کے مطابق حضرت موکن کوفٹ سے پولیس ممال پیپ و فوت پے گئے تبے اور حضرت موکن مید السلام کی وفات کے بعدان کے خینۂ ہوشش ہوئے۔

اس سلد ملى يا بت محى فاعل طور ب قابل وظائد كما سخف ب في الأوك و جت المتعادي المتعادية وك و جت المتعادية المتعادة المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية ال

ن ارمت کے لئے عبد اندائن اس کلتو مئلو مقر رفر پولٹن س را تک دھنرت می ہر دیثیت سے ان سے افضل تھے راقم سطور کے زور کیپ منصور نے یہ اس سے کیا تھا کہ خواق توک کے زمانہ کا دھنرت مل کا ک کی خلافت والیات کو حضور کی مستقل خدافت ور رامت ماسہ کی دیش ندیدیا جسکنے واقعد اعلم

١٨٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيُّ ﴾ قالَ إِنَّ عَلِيًّا بِّنِيْ وَالْاَ مِنْهُ وَهُمَوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ.

رروس الراب الشراعة هم ان بن الصين رفعي مد عند ساروايت به كه رسول الله الله الما المراثرة فرمايا كم الله مجمد الله الما الإراب الراب المراب عند الما وروده الدين و سائع والرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا

سے ہیں روش ن میں میں ہوئی روش ہیں اور سے کا بیان سے سے ہیں۔ انگریٹ سامبر منتقل کے ایک میں میں کا اس اور یہ کا بیٹی میں اس دور میں میں منتقل کیا ہے جو رسول مقد انگریٹ کے دریے میں یہ رشود فرین قتلہ ہی میں کیا ہے جس سامد میں حضور سے مطرع میں اس تنگریٹ کے دریے میں یہ رشود فرین قتلہ

و قد کا حاص سل یہ کہ در سول اسد نے حضرت می ہر تھی گو ہیں ، کا مان کی سر کردا گی میں ایک لنگر کسی مہم پر دوانہ فرمیدائند تھاں کی مدا سے مہم کا میں ہوئی ورشخ عاصل میں تشکر میں شرال جھش کو گورٹ شریع میں مرتبی شریع سر معدد سے کیک فلک کو سیجھ گئیں سمجھاورہ پہل سمران و گول نے اپنے خیال کے مطابق حضورہ سے حضرت میں گئی تختاجت کی مختصرت کو من کی ہیں جات مخت تا وار بوئی کیو تقدر حترت میں مرتبی کی ہوئے ہیں کہ فیلید سمجھ شیس میں خات کی میں کہا تھی اس موقع پر سمجھنے ہیں ہے تھی سے دولوں پر نگواری طاہر فربائی اور حضرت ملی مرتبی گرانی خاتم واور خصوصی قرارت و محبت کے ناص تعقی کا طبید فرجت ہوئے ارشہ فربید" ان علیا ھی والما صف خصوصی قرارت و محبت کے ناص تعقی کا طبید فرج سے ہیں ورشی می کا جو ہو

المعلق المعروب على المعلمان الماملة التي يعلن المعلق المعروب المعروب

سورت کے منطق میں باز خرمیت بعید است سدوری دو یوب واقع دیت میں معلوم ہوں مقتل اور کو طارع کے حضور نے بعض مو آئی پر دو مرے بعض سوبیا کی بر تھی اپنے خصوص تعلق اور قرب و مجت کا امیں الفاظ میں اضابہ فرمیا ہے جانچہ سیخ مسلم میں روایت ہے کہ ایک غزوہ میں شہیر بو جان والے ایک سحول حضرت جمیریٹ کی باش کے پس کھڑے ہو کر آپ نے شارشار فرمیا تھی کہ دند ، میں یہ جان میں میں میں میں میں کے قبید اشعر میں کے ایک طرز عمل کا ذکر فرما کر کہ جب وہ جہاد کے سم وی جانے ہیں میں بینہ کے تیم میں کے زمان میں کھو نے چنے کا میان ان میں ہے کچھ لوگوں کے پس کم ہو جانوں کے گئی میں برا ہو تھی کہ میں اور انسان میں ہے گئے لوگوں کے پس کم ہوجات کے دو سب کی گئی جمال کو تکر کہ بار کی جب اور جانے کہا کہ کہ بار مقتلیم کر کہ جب ہو جاتا ہے وہ سب ایک چگر کر گئی تھی اور آئیں میں برا برائیں تھی کر کہ بھی جس کر انسان میں میں اور انسان میں اس برا برائیں تھی کر کہ تھی ہو جاتا ہے تو میں ایک چگر کر گئی تھی کر انسان میں اور انسان میں میں اور انسان کی جب اور انسان کی بھی میں اور انسان کی جب کا کہ بھی تھی کر کہ گئی تھی کر کہ گئی تھی کر کہ گئی تھی کہ کہ میں اور انسان کی سے بھی اور انسان کی جب کا کہ بھی اور انسان کی میں میں اور انسان کی جب کا کہ بھی کر کہ کی کہ جب کا اسان کی جب کا کہ بھی انسان کی جب کی کر کھی کر کر انسان کی جب کا کہ بھی کر کی کے کہ کہ کی کر کھی کر کھی کر کھی کر کے لیک میں انسان کی جب کا کہ کر کھی کر کے کہ کر کی کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کے کہ کر کھی کے کہ کر کھی کر لیے بین ان کے بارے میں ارشاد فر مایا الله منی و الله باللہ " ( عنی بید اشعر عین مجھ میں سے بین اور میں ال میں سے جول)

ظاہرے جیماکہ عرض کیا گیا آنخضرت ﴿ کی طرف بیدان اشم تنت سات نسونهی مجت اور قرب و تعلق کا ظہارے،ال حدیث کو بھی اوم مسلم نے اپنی تخیش روایت کیا ہے۔ 0

صریت کا تحری جد ہے ۔ ای اوالی اور من متن اورت مدا گار ور مرید ست ک قرآن کی مراح کی ادو مختار منت ہے ۔ اور مراح کر کے متناج میں متعلق میں اور

میں، قرآن مجید میں بھی مید غذا مختلف مقامت پر ن میں سے کل یک مثنی میں ستعمال: و ن۔ زیر سنتھ سنکاس مدیث میں بغام ید غظادا ستا اور محبوب کے مثنی میں استعمال ہواہے ور حضور

ز برخش آنا ال مدیث مثل بظام بید خلاو است او انجوب سے سی مثل استعمال خواہید و استعمار کے اس ارشرد کا مطلب و مدیدید ہے کہ جہ صاحب ایمان کو ملی کے سراتھ وہ آنی اور مجمت ہی 8 تعلق رکھنا چاہئیہ و میرے ساتھ ان کے خصوص ملقاتی کا یم بھی تن ہے۔

الله اقد ل البينية رسول پ كى كى اور البينية سب تحيين اور محبوثين كى (جن ثين واثبه حضرت على مرتضى رضى الله عندكا بحق خاص مقام وم تب بسب ) مجيت أكن الا تراواد رس بل يدن كو نصيب فروس. \*\*\* من عَنْ مُحبُشِيعٌ بِنْ جُوَادَةَ قَالَ قَالَ وَصُولُ اللّهِ ... عَلِيْ مِينَى وَأَلَا مِنْ عَلِيمٌ وَلَا يُورِيْنُ عَتِيْ إِلّا

١٠٠٠ عن خيشي بن جادة قال قال رسول الله .. على منى وانا من علي، والايودي عنى إلا
 آنا أوْ عَلَيْنَ. (روا نرمس)

حفزت حبنی بن جناده رضی امتد عند سے روایت ہے کہ رسول امند نے ارشود فرمیا کہ میں جمعی میں میں میں میں میں میں م سے میں اور میں میں میں سے بول اور میر کی حرف سے (بیدا بتم بیغیم م) فود میں کینتی سنگنا ہو رہا ہی گئی

بعد میں حضور کو خیال آیا کہ عربول کا میں قانون اور ان کی میدروایت رہی ہے کہ اُمر کوئی معاہدہ کیا جائے یا کس معاہدہ کو تی عیا جائے یا اس طرع کا کوئی بھی اہم معامد ہو تو وہ قبید کا سر داریاس براہ ہذات خود رے یاں کے نا سامر قائم مقام کی حیثیت سے نسجی رشتے ہے اس کا ولی قریب ترین عزیز اس کے بغیر

وہ قابل تبول نہ ہوکا ۔ تو تام نے ضر مرئ سمجھا کہ تاب کی طرف سے ان ایم اعلانات کے لئے علی م تفنی کو بھیجاجائے جو آپ کے حقیقی بیوزاد بیانی اور دارد بھی تنے چنانچہ آپ نے ان کواس کام کے لئے بعد میں مَد معظمہ کے بنے روانہ فرمیں ۔ اس موقعہ پر آپ نے فرمیا تھ ۔ صبی صبی و ۱ س صبی و لا أية دى عنى الا الا اوعلى "الغرض الل ارشادك ذرايد آب في حضرت الو كرصدين ك بعد حضرت على م تفي كواس كام يَ يَنْ سِيخٍ فَى خُر صَ وِمَا يت بين فره أل-

يَج جب حفزت على مر تَعَلَّى جا مُر صعد إِنَّ أَجِنَّت مِن كُنَّ وَانْهُول فَ وريافت فرمايوكه آفيُّ امير ك حیثیت ہے بھیے ئے ہیں یا مور کی حیثیت ہے، توحفہ ت على مرتنی فرما اللہ المیں امیر كی حیثیت ہے شیں، مور کا حیثیت ہے آیا ہول امیر ''سیانی میں اور میں خاص عورے اس فر ض ہے بھیجا گیا ہول۔ يه جو کچه بوامن جانب الله بواه اگر آنخضرت شرون بی من حضرت علی مرتفعی کوامير حج ک حیثیت ہے روانہ فریات تواس سے ندید فہمی ہو سکتی تھی کہ سخضہ کئے کے بعد سے کی خلافت کے اولین حق دار حضرت على مر تشني بين امت كواس فاط فنجل ت بجائب سے شامد تعالیٰ کی طرف سے آنخضرت ک قب میارک میں ڈایا گیا کہ امیر کی بنائرا و بمرصد ق رضی اللہ عنہ، کورانہ کریں، بعد میں حضور ك قلب مين وه بات ذالي كن جس ك وحيدت حضور في حضرت على مر تضي كو بهيجناضروري مهجمال الله تھائی نے اس طرح امت میں رہنم نی فرون کہ حضور کے بعد مسلماؤں کے امیر اور آپ کے خلیفد حضرت ابو بكر صديق بون عنديه بالكل اى طرت بوائس طرت كه المخضرت عمرض وفات ش جب تے خود محیر جا را امت کرنے معدور ہوگئے قاتے کے قب مبارک میں اللہ تقال کی حرف يه الأياكه افي مَد ابو بكر صد لق كوتماز كالمام مقرر قرمادي ان وسالطيف لها يشآء

١٨٤) عَنِ ابْنِ غُمَرَ قَالَ آخِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ عَلِيٍّ تَلْمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ : اخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تَوَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١٠٠٠ أَنْتَ أَخِي فِي اللَّذَيَا وَالْاَحِوَةِ. (رواه الترمذي)

ترجمند ' مفرت عبداللہ بن تمررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ' نے (جج ت کے ابعد مدینہ طیب أثر )ائے صحب میں موان ، قائم فرول (یعن سے برش سے برئیں کو ک دوسرے کا بھائی بندیا) تو عفرت في سنز (ال حال من كدرني فم عنه) إن أن دوؤل مجمول عن أنو جدى تقادر مرض یا کہ آپ نے اپنے تمام اسی ب کے در مین موافق ارشتہ قائم فرد دیاد میرے اور کی دوس ہے کے ورمیان آپ نے موانی آ تا تم نئیس فر ہالی ( یعن مجھے کن کاور میر اس کو یون کی بود نیایش بھی اور آخرے يس بھی۔ (پاٽڙندي)

شریک رسول الله ورآب کے اصحاب کر م جب جبرت فرما کر مدینه آب میه آفروالے مهاجرتین

منتف قبیلوں اور خلف مقابات کے بچے اقر آئنظرے نے مہاجر کن اور اضار کے درمیان موافاۃ کا کام قائم فرمدیا میں دوسی دول کا ایک جوزان کران کو ایک دوسرے کا بیانی قر روب و پاکسا آیک دوسرے کے در کور روسی اور نئم مرت میں منتقی بیانی کی طرح کام توسی اور کسی و تجانی اور کسی کام عمال مذہوں

ر و الرائيل المستور المواليل المواليل

الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عِلْدُ اللَّهِيّ . عِلْمِرٌ قَقَالَ اللَّهُمّ آتِينَى بِآحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَاكُلُ مَعِى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

آرید حضرت ان رفتی الله عند ب دوارد به کدر سول الله کپان اکست کے لیاب بول پوروی ( ایک پر ندو تا قرآئی نے وعافر مالی الله اقوی بر بهای تنجود ایس بغرب و جمای تحقوق مل تھے اور ب بر انتخار منی الله بول بول بول بول کی با تحدال پر ندو کے کھانے مل جمر ب سم تحد شر کی جو ب ، اقو آگ اللم انتخار منی الله عند چنائی آئی کے ساتھ اللہ پر ندوکے کھانے مل شر کیں ، و گ

تشریخ این حدیث ہے شیعہ صاحبان استدال کرتے ہیں کہ دھنے تاہم کہ تضویا تھی کہ ماری مخلوق ہے ہم میں شخین بھی شال ہیں افضل اور اللہ تعالی کوزیدو محبوب اور پید سے لیکن طاہرے کہ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ سے بھی شمال میں اُمر حدیث ہے یہ نتیجہ کالا جائے گا قوار م آجے گا کہ ان کو شخین میں میکہ رسول اللہ ہے کہ افضل اور اللہ کا زیادہ محبوب اور بیارالمان جائے۔

ای ہوئر شدہ حین مدیث سے معتب کہ حضور کی دعاکا مطلب یہ ہے کہ اساللہ او کسی ایسے بندے کو مجتن دے وہ تے سے مجوب ترین بندوں میں ہے وہ اور یقینا هشرے علی مستخص منتی رمنتی اللہ عند اللہ تعالیٰ کے مجبوب ترین بندول میں ہے ہیں۔

اں حدیث کے بارے میں میدیات بھی قائل ذکر ہے کہ علامہ انن الجوزی ہے اس کو موضوع قرار دیا

Jan Bres

ب، دافظ ابن جر عمقد فی شندن کی اس رائے اقباق نیش کی نیکن بیتسلیم کی ہے حدیث ضیف ہے۔ ٥ بـــ ٥٠

## ١٨٦) عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١٨٤ أَمَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا.

تہ ہے۔ حضرت ملی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں نے ارشاد قربایا بیش حکمت کا گھ ہوں اور علمیاس کاوروازہ چیں۔ (پائٹریش)

تھئے ۔ انٹے اوران کے بعد برابر آپ کی تربیت اور محبت شن ہے اس کئے آپ کی تعلیم سے استفادہ میں ان کے ایک اوران کے بعد برابر آپ کی تربیت اور محبت شن ہے اس کئے آپ کی تعلیم سے استفادہ میں ان کے ایک درجہ خصوصیت حاصل ہے۔ ای بنا پر حضور نے ان کے بارے میں ارشود فروید وی میں میں ارسان میں استفادہ میں اور میں اور ان کے بارے میں ارشود فروید

وَعْلَيْ بَابُهَا" (مين علم كاشبر بهون اور على اس كادروازه بير)

لکن ال سے یہ بمجھا اور یہ بھیے اکائا کہ بس حقرت کی بی حضور کے درید آئے ہوئے مھرو حکمت کے حال ووارث بھے اور ان بھی کے درید اس کو حاصل کی جاسکتا ہے اور ان کے سواک کی دومر سے حضور کے لائے ہوئے علم و حکمت کو حاصل نہیں کیا جاسکتا انہنی کو درجہ ہی انجی ہے، قر آس مجید میں متحدر مقامات پر ارش دفرون کیا ہے کہ امتد تھائی نے رسول اللہ کو اسمین شرا بائیر سول بنا کر بجیو جوان کو امتد تھائی کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور کتاب امتد اور حکمت کی ان کو تعلیم دیے ہیں قرآن مجید کی ہے سیش بھائی ہیں کہ رسول امتد کے کتاب و حکمت کی تعلیم اپنے اپنے غرف اور اٹی اپنی استعماد کے مطابق تمام سحالہ کرام شنے بائی لابند اللہ سجی حضور کے ذریع آئے ہوئے علم و حکمت کا دارید و اور وہیں۔

یہ بات بھی تاکم کا ناظ کر آئخشرت کی و تو یہ حضرت ملی مرتضی رضی اند عند جہاس می مرتفی اند عند جہاس می مرائل میں الدے تو جہاس میں الدے تو جہاس میں الدے تو جہاس کی جو تو ہیں کہ موجوز اس موجوز اس میں اوقت ان کو حاصل تھی جو زیادہ تھی اور آخخشرت کی تعیم سے استفادہ کی وی استعماد اور صلاحیت اس وقت ان کو حاصل تھی جو فطری حور پر اس محرمی جون چہتے کئن صدرتی کہر منصی اللہ عند نے ای وقت میں جو منسور کی وجوز ہیں اس مال کی جو چکی تھی اور فطری طور پر ان کو استفادہ کی وہ کا مل استعماد اور صلاحیت و صل تھی جو اس محرمی جو نے چاہ اس کے رسول اللہ سے کہ ذریعے ہے " سے جو نظم و محرب میں ان کا حصد و مرسرے تمام سحایہ کرائے کے جو کی طور پر از وہ قباد۔

رسول الله " نَسَائِسَ عَرْضُ وَفَاتَ مِينَ النَّوَاقِي بِلَّهُ مُنَازَكَامِ مَقِّرَ فَرَّ بِيالِيهِ بِحُكَ حَضُور " مَ حِنْفَ سِهِ حضرت صدیق اَبِرُ کے اللم بالکتب واقعت ہوئے کے سند تھی پھرسی یہ برائٹ بال قال ان کو آنخضرت کا ظیفہ اورامت کالام تشلیم کرے محلی طور پراس اکا اعتراف کیااور گویاس حقیقت کی شبادت دی۔ پیزیہ بات بھی قائل کی ظائے کہ مختف سح یہ کرام کے بارے میں رسول انند نے عم وین کے محتف

و مکمان به جرید الحافظ این هجر الصقونی شن احادیث المصابح العمل ۵۸۷ علیقد مشکورة الحص می جدد تا مث طبع پیروت.

شعبوں میں ان کے تخصص اور اقراز کاؤ کر فرمایے، جیسا کہ ادشاء الله من آب بل کے سعیلہ میں آئندور تی ہونے وال چیش اردیت سے معلوم ہو گا۔

يجراس واقعي حقيقت مين كس كوشك وشد في شخائش ووسكتي ك حضرات تابعين في مختلف صحابد ئرام ہے حشور 🔻 کا 👝 جواملم حاصل کیا، جس کوابید تعالی نے محد شن کے اربعہ حدیث کی تماوں میں محفوظ ترادباه رای نے قرامت تک امت کور بنمائی متی رہے گی۔ نائٹ بعدیہ عدایہ علیہ

بيابت بھی قابل ذَبرے که این الجوزی اور چھٹا ماسلاماین تیمیہ و فیر وہ نقد محدثین نے زیر تشر ت گائ صديث" ما در الحكمدل "كوموضوع قراروي، خودام ترمدى في سديث على كرف كي بعد فرمایاے۔"هذا حدیث عریب منکر"

بہر حال سندے دالات بیا حدیث محد شین کے نزویک فیر مقبول ورنا قاتل ستندے۔

١٨٧) عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ جَيْشًا، فِيهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الله وَهُوَ رَافِعُ يَدُيهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَاتُمِنْنِي حَتَّى تُرينِي عَلِيًّا . ر ، ــرس

ترجمه احضرت ام عطيد انصاريد رضي الله عنبات روايت كدر مول الله في بي شمر ( سي ميم يررواند فرمایا) جس میں میں بن انی جا ب رضی المدعمت مجھی تھے، کبتی تیں کہ میں ہے رسوں مقد 🕆 کو پیدوعا ' رہے ہوئے سندان حال میں کہ آپھ (وعائے لیے) ہاتھ انٹی نبوے بیٹنے کہ اب امادا مجھے اس وقت تک و نیاہے نہ اٹھا، تا آنکہ توجھے علی کو دکھادے۔ (جائٹرندی)

تَشْرِيحُ ﴿ حَدِيثُ كَي تَشْرِينُ وَ وَفَيْحَ كَي مِنْ يَنْ نَبِيلٍ، وبشيه رسول مذ ﴿ كُوانِ وجوواتِ جن كاذَبر أبي جديكا ب الهنات على مر النفيُّ ك س تعمد خايت درجه أن محبت تحتى ١٠ الآه مظلم المنور ١٠ الأيه المجتمع ہے۔

١٨٨) عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيُّ شِي أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ وَّحُسَيْنِ. فَقَالَ : مَنْ أَخَبْنَي وَأَحَبُّ هذَين وَابَاهُمَا وَأُمُّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. . . ه مد

ترجمه المفت على مرتضى رضى الله عند بروايت بكر رسول الله فراينه وفور نواسول) حسن اور سیسن کا پاتھ کیڑااور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اوران دو وال سے اوران کے والد اور والدہ ( علی م تضی ور سیدہ فی طمہ زیرار ضی املہ عنہما)ے محبت کی تووہ قیامت کے دن جنت میں میرے در جدمیں (Size ) .. (8x 8 4 \_ /2

تکری کا سلہ معارف<sup>0</sup> الحدیث میں نظرین صحیح بخدری و صحیح مسلم کے حوالہ ہے حضرت انس ر منى الله عنه كن وه حديث بيزه يح ين جس مين بيان كيا مّيات كدايك شخص في رسول الله كن فدمت میں حاضر مو کر دریافت کیا۔ متی الساعة ؟ (قیمت کب آے گی) آپ نے فرماید تم قیامت کے بارے میں یو چیتے ہو، تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لئے اس کے

سواکوئی فاس تاری شیس کی ہے کہ مجھے المداوران کے رسول ہے جبت ہے، حضور نے ارشہ فرہ یہ ۔۔

مطلب میں کہ تم اطلب ان رحو، سخرت میں تم ان کے ساتھ کر دیئے جاؤ گے جن ہے

متبہ جبت ہے بیخی جب تم کو بھوے مجت ہے تم حمیر ہے تھ کر دیئے جاؤ گے ۔ اس حدیث ہے

راوی حضرت اس رضی اللہ عند استان فرمیا کہ حضور کا یہ ارشاد من کر تم مسیدا ہے خوش ہوئ کہ

اسلام الانے کے بعدا نہیں بھی ایک انو تی اندیب قبل ہوئی تھی۔ آگے حضرت المی و حقی اللہ عند خودا ہے

بارے میں فرماتے ہیں۔

فَانَا أُحِبُّ النَّبِيُّ ﴿ وَاَبَابَكُو وَعُمَرَ وَالْرَجُوا اَنْ اكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ .

ترجمہ: کس میر احال ہیے کہ میں محبت رکھتا ہوں رسول القد ﷺ اوراؤ کُرِنَّو کُرِّ عَالِم اورامید رکھتا ہوں کہ این اس مجبت کی فاوجے آخرت میں تھے ان حضرات کا ساتھ انعیب ہوگا۔

١٨٠٨ عَنْ عَلِيَ قَالَ : كُنتُ شَاكِيًّا لَمَرَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَآنَا الْوَلُ : اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ اَجَلَىٰ تَدَّ حَصَرَ فَإِرَّ حَيْنُ وَإِنْ كَانَ مُتَأَجِّرًا فَأَرْفِعْنَى وَإِنْ كَانَ بَلاَهُ فَصَيِّرَ عَيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ترجمند حضرت فلی در منطق الله عند سے دوایت سے قربات میں کہ میں بادر دو گیا تھا (اور بھے تحت تھیا تھی)

ور سول اللہ تنہ میر سیال سے گذر سے اور تک اللہ میں در دو تار دوائی سائند اگر میری موت کا دقت میں سیاستان کی در استان عطافرہ اسے اللہ تھی موت در سے مزائل کھی ہے اور اگر سے رہی کا در آگر ہے تو بھی و میری و قشق میں در فران سیاستان اور اگر ایک اور تکافیف کا اخبارت طرف سے ایک میں کا دوائی ہے تو بھی و میری و قشق میں نے بار کا تاریخ کے دوائی کی تر میں کہ اور تاکی کہ کا در استان کی در اس کی بھی کا در تاریخ کے دوائی ہے کہ مائے دیم اور اور کی فران کے ایک در میں کہ اور کا ایک میں کہ در اس کا در میں کہ اور کا در اس کا دیم اور کا دور کا دی کو تاریخ کے در اس کا در اس کا در میں کہ در کا دی کو تاریخ کے در کا در کا

اسکوشفاعطافرمادے) معرت علی فرماتے میں کہ ایکے بعد کچھے جمجی وہ نگلیف نہیں ہو گے۔

مري مديث كى تشريكى محتاج نبين برشبه بدا تخضرت كالمعجزه تحاد

(18.) عَنْ عَلِيَ أَنَهُ قِبْلُ لَهُ ، نَرَاكَ فِي الْمَوْرَاللَّهِ بِيلِهِ وَعَلَيْكَ ثِيَابُ الشَّيْمَةِ ، وَنَوَاكَ فِي الشَيْمَةِ وَعَلَيْكَ ثِيَابُ الشَّيْمَةِ وَتَمْسَحُ الْعَرَق، فَقَالَ إِنَّ الشَّيْ ذَنَهِ بَرَق فِي عَلِيْمَ وَآنَ ارْهُمْ فَمَا الشَّكِرَةُ لَهُمَ حَنَّهُ الْحَرُواللَّبِرَدَ فَمَا وَجَمْلُتُ فَمَا الشَّكِرَةُ لَهُمْ اللَّهُمْ الْمُجْرَةُ لَمْ اللَّهُمْ اللَّهِمُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُولُمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِلُمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِلُمُ اللْمُعْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعْمِلُمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِلُهُمُ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُولُ

( مجمد الدرواعير الى)

مری صدیث کی تخریج دوشاحت کی محتی نمیں، فاہر بکد آنخضرت کی دماکا بدائر آپ کے معجوات میں ہے۔

١٩١) عَنْ عَلِيَّ لَقَدْ رَايْتُنِيْ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﴾ وَإِنِّى لَارْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِيْ مِنَ الْجَوْعِ وَإِنَّ لَصَدَقَةَ مَالِيْ لَتَلِمُ أَرْبَعِينَ الْفَ فِينَاوِ.

? زبر حضرت می رفتی املاء عند سے روایت ہے آپ نے فرویا کہ بی نے اپنے آپ کور مول اللہ کے ساتھ ال حالت بی دیکھا ہے کہ جوک کی وجہ ہے بی اپنے پہنے پر پیٹر بائد حتاقال اور اب بیشنلہ تعالیٰ بیمر کی ہے حت ہے کہ کیم ہے اس کار کو تابیا میں بزار احرافی میں بی

تمری اس سلد معادف الدید شد کتاب ار قاتی میں دوجد بیش در بن کی جائی بین جن میں و کر کیا است سلد معادف الدید شد کی الداخت کا الداخت کی ال

آ تخفرت کے ساتھ مجھے بھی پیٹ پر پھر ہائد عنا پڑجا تھاوراب بنشل خداوندی ہے ہاں آئی دوست ہے کہ چاہی ہی رانثر فیل اس کُن و قابوتی ہیں۔

حضور کے طریقة پر فقر وفاق کی زندگی پیند کرندواشی سعادت وربیت بزی فضیت ہا، سرائند اقاب کی بندو کو بائزادر حال طریقہ ہے ووات عظ فرب ساور دوامد کے شمر ک ساتھ دوست کا میں امار کرے تو یہ بھی اند تعن کے افام کی ایک خاص صورت ہے۔ سال اند کے اس مشمون کے ارشوات بھی معارف افقہ بنے کے ای سلط میں آئر کے جانچھ ہیں۔ اندرتوں نے منظر ہے گئی گو شخص ہے کے طریقہ پر فقر وفاقہ کی زندگی کی سعادت بھی جانے فرمانی وربعد ہیں وہ سے اوران کا حق اداکر کی تعنیہ ہے بھی فواز کہ معنیں دوالیت لا سے سعاد

آزید - دعن برزب اور عقر حذید بری اور آمر حضی الله حجرت روایت یک دجب رسول الله است مدر حق بر تول اور قیام فرویا تو آپ دیگان حضرت می مرحتی رفتی الله حقد کار خوا کر آپ کی کر ار و مرحتی و اختیار کر این می است می است

تعریک سید واقعہ جس کاذکر اس روایت میں کیا گیا، ججة الوداع کے سفرے واپی کا ہے ' ندر ' کے معنی

تالاب کے ہیں اور خم ایک مقام کانام ہے جس کے قریب بیہ تالاب تھا، یہ مقام مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مشہور نستی م ی سے تین چار میل کے فاصد پر واقع تحاد مخضرت ججمہ الوداع ہے واپس ہوتے ہوئے اپنے رفتاء سفر کے پورے قافلہ کے ساتھ جس میں مدیند مٹورہ اور قرب وجوار کے تمام بی وہ صحابہ کرائ تھے جواس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ تھے ، ۱۸رزی الحجہ کواس مقام پر پہنچے تھے ،اور قیام فرمایا تھا، بیہاں آپ نے ان رفقاء سفر کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خصبہ سے متعلق حدیث کی کتر ہوں میں جور وایات میں۔ان سب کو جمع کرنے ہے اندازہ ہو تاہے کہ آٹ نے اس خطاب میں پکھے اہم با تیں ارشاد فرر کی تھیں جن میں ہے ایک بات حضرت علیٰ مرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بھی تھی جواس روایت میں ذکر کی گئے ہے۔ بیابات تی نے ایک تمہید کے ساتھ خاص اہمیت ہے بیان فرہ کی۔

سورہ احزاب کے سیت نمبر ۲ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سبی رہی رساء مس میں منسب اس کا مطلب میں ہے کہ ہر انسان کو فطر کی طور پر سب سے زیادہ محبت و خیر خوابی اپنے لفس اور اپنی عزیز جان کے س تھ ہوتی ہے ، ہورے پیٹیبر حضرت محمد کا حق ہے کہ اہل ایمان اپنے نفس اور اپنی جان عزیزے بھی زیدہ آئے کے ساتھ محبت رکھیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اٹٹارہ کرتے ہوئے حضور نے حاضرین نے فرماید کہ کیاتم میر بات نہیں جائے کہ میں سب ایمان والوں کی دو تی اور محبت کاان کے نفول اوران کی جانوں ہے بھی زیدہ حق دار ہوں۔سب حاضرین نے بیک زبان عرض کیا کہ بال! بے شک ایب بی ہے،اس کے بعد رسول املات نے ارشاد فرمدیہ ''کیاتم ہیہ بات نہیں جائے کہ ہر مؤمن کواہیے نفس اوراینی کزیز جان سے جو محبت اور تعلق ہے اس سے زیادہ محبت اور تعلق اس کو میرے ساتھ ہونا جائے۔ سب حاضرین نے عرض کیا کہ ہاں ہے شک ایسا ہی ہے، آگ کا حق ہم ٹس سے ہر ایک پر بیہ ہے کہ اپنے نفس اور ا پی جن عزیزے بھی زیادہ محبت آگ کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد تٹ نے حضرت علی کاہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمید اسپیمس کست مدلاہ فعی اعدادہ سپیم وال مدر و ۱۵ و حد دراع داہ اے امقد (تو گواہ رہ کہ) میں جس کا دوست اور محبوب ہول تو پیر علی بھی اس کے دوست اور محبوب میں، تواے امتدامیر کی تجھ ہے دیا ہے کہ جو علیٰ ہے محبت رکھے تواس ہے محبت کامعاملہ فرہ اور جواس ہے عدات رکھے تواس کے ساتھ عداوت کامعامیہ فرما سے حضور کے اس خطاب کے بعد حضرت عمرٌ ، حضرت علی مرتضلیؓ ے معاور مبارک بادویت ہوئے فرمیاے ابن الی طالب! تم کو مبارک اور خوشگوار ہو کہ آنخضرت کے اس ارشاد کے مطابق ہر ایمان والے اور ہر ایو ن وال کے تم محبوب ہو گئے ، ہر ایک تم ہے ہمیشہ محبت کا تعبق رکھے گا۔

یباں تک صرف صدیث کے مضمون کی تشریح کی گئی،اس موقع پر راقم سطور ناظرین کوبیہ بتلانا بھی من سب سمجتناے کہ شیعہ ملوءومصنفین 🕆 حدیث کواسیٹال عقیدہ اور وعوے کی مضبوط ترین اور سب ے زیدہ وزنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں عدیے ٹم کے اس خصاب میں رسول اللہ ﴿ اِنْ اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ اِللَّ ے حضرت علی مرتضی کو خلیفہ وجانشین اورامت کال م وح کم جورا تھاورا ک خطاب کا خاص متصدیمی تھی، وہ کتے ہیں کہ موں کے معنی تن امامیک اور حاکم کے ہیں اور مدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہیں جن و گوں ہ تاامر حاکم ہوں۔ علی ان مب کے تا اور حاکم میں ، پنی یہ حضرت علی مرتنی کی فادافت اور است پران دی ما ہیت کا ملان تھا ۔ نشیاد کہ تندو معود ہے نظرین کرام کو معلوم ہوجائے کہ شیعہ عام کا یہ اعمی کا اور من کی ہے ولیک کس قدر کچر ہے۔۔

هیقت پید به که هم لی زبان می مهت سالفاظایی دو لیش مینش بیاس به تجوی در است محکوری دو معنول مین استعمال وجه بین بی در خطاط مون محکو انتیب الفاظ مین سه بیسه هم لی خت کی مشهور ، متند ترین آماب حد مدید به سه بیست مین اس خطاط ولی کے مندر حید آل ۲۱ منتی کیسی جهد ب

را) المالك (٢) والعبد (٣) والعبق (٤) والمعتق (۵) والمعاحب (٦) والقريب كابر العم ونحوه (٧) والجار(٨) والحليف (٩) والآبان (١٠) والعم (١٠) والتريل (١٣) والشريك (١٣) وابن الاخت (١٤) والولى (١٥) والرب (١٣) والناصر (١٧) والمتعم (١٨) والمتعم عليه (١٩) والمحب (٢٠) والتابع (٢) والتابع (٢)

(ان تمام الفاظ کاتر بعد مصیانی اللغات کی حورت میں ناتھ بین ترام ملاد تطافی کی سے اوو آئے مقل کی چار ہی ہے) اور عمر کی لفت کی دومر کی مستقدہ معروف کتاب عرب سے بیات کا بھی بھی لفظ مول کے بین سے معنیٰ لکھے گلے جس چ

لفت حدیث کی مشہور و متعد ترین تنب سید رس بند بعد بند فیر سال معدد الله معدد الله معدد الله معدد الله معدد الله میں بھی قریبائید سید معنی بلکھ گئے ہیں، مدمد عام وفئی نے بھی بھاراا فار میں نہایہ ہی کے حوالد سے اس کی پوری عبارت الل کردی ہے۔ ©

معین اللغات جس میں عربی الغاظ کے متی اور دونہاں میں کھنے گئے میں اس میں قریب قریب ن سب الغاظ کار بھر آئیا ہے جو سے میں سبعہ ملہ اور ان سائلہ اللہ و میر ومندر جدیدا کہ اول میں کھنے گئے میں اجمال کی عرب ایند فرل میں دری کرت ہیں۔"

ن - مالک و مردار اللهام آزاد کرنے والاہ آزاد شدوراً فاصوبے والی کی وافع مورا پائے ، عبت کرنے والاہ ساتھی۔ حیضے بڑو می معملان متر یک بیٹمار پیکا کا بیٹاری نجی بیٹار اللہ اللہ ارشد دار ولی اتا ہی 0

معلوم ہوہ جائے کہ قرآن پاک ک کی تیت دخور کے کی ادشاد میں یا کی بھی تھی و بٹیٹا کام میں دہ کو گئے المحقی انفراستعمل ہو تو دو اس میں بااس کے سیاق و مباق میں این کی یہ موجود ہوتا ہے جو

القاموس المحيط جهم صه ۱۹۰۸

اقرب الموارد جلد تانی ص ۸۸ ۱۳۳۸.
 مجمع بحاد ان نوار ص ۱۴ اجلد ۵ مطبوعه و اثر قالعاد ف حيور آباد البند.

٥ مسرة الفات س ١٩٦٨

ال لقظ کے معنی اور اس کی مرا او متعین کرویائی اس زیر تھے سی حدیث میں خود قریبہ موجود ہے جب اس النظظ کے معنی اور اس معنی متعین دوجہ بیس حدیث کا شخر کردہ کئے جمہ ہے ۔۔۔ میں دور بیٹ میں دور بیٹ کا شخر کردہ کئے جمہ ہے۔ میں دور بیٹ دور بیٹ کو دور کے دو گئے دور بیٹ کو دور کے دور کئے دور کئے دور کئے دور کئے دور کئے دور کئے کہ کہ دور کئے دور کئے دور کئے دور کئے کہ کہ دور کئے دور کئے دور کے دور کئے دور کردہ کے دور کئے دور کئے

یکی بات حفرت حسن رضی امند عند کے پوتے حسن مثنث نے اس شخص کے جواب میں فرمائی تھی جو حضرت علی مرتضائی کے بارے میں ہے۔ یا حسد، حسن درگھتا تھی اور حضور کے ارشاد من کست مولاہ فعلی مولاہ کے بارے میں مجانق کہ اس ارشاد کے ذریعہ آتھنے و سے حضرت علی مرتضی کو نبیف معروفرہ دیو تھی، تو حضرت حسن مثنث نے اس شخص نے فرمونی۔

ولوكان الا مركما تقولون ان الله جل وعلى ورسوله ﴿ اختارا علياً لهذا لا مو والقيام على الناس بعده فان علياً اعظم الناس خطينة وجرما اذ ترك امر رسول الله ٤٠٠ . ٩

ازالة الخفاء ص ۲۲۳ جلد اول مطبوعه عمد ة المعالية لكصنو ٢٠٠١ عد

اُ رہت وہ بو جو تم وگ کتے ہو کہ امتد تن نے در س کے رسول ملید صفوۃ والسوم نے مل کورسول کے بعد خدخت کے سئے ختنہ اور نام د قرورہ کتا تو کل سب نے زیادہ خطا کار اور مجرم تخم یں گے کہ انہوں نے رسول امتد ہ سے تھم کی تھیں خیس کی۔

اور جب اس شخص نے حطرت حمن مثلث سے بیاب من کرایے عقیدہ کی دیل میں رسول اللہ -کے ادشوں میں میں جو جو سے بیان کا ولید ہو قومشرت حمن مثلث نے فریایہ

اما والله أو يعنى رسول الله الله على الله من والسلطان والقيام على الناس لا قصع به كما أقصع باالصلوق والزكوة والصيام والحج ولقال: ايها الناس ان هذا الولى بعدى فاسمعوا واطيعوا. <sup>©</sup>

'''شین '' سن وایس مقد می شتم که سے کہتا ہوں کہ شررسل ابقد کا مقصد ملی مر تضافی کو طیقہ اور حاکم بندہ ہو ان قویت ' کپ ای طرح صرحت اور وضاحت ہے فریت جس طرح ' کپ نے فیاد از کو قارروز وال اور نی کے بارے میں صرحت اور وضاحت ہے فرویت اور صف صاف بیل فرویت کہ اے واگو ' اپیے ملی میر ہے بعد ولی الام اور سام بول کے لیڈ تم س کی ہت شمالار اطاعت وفرونیز واری کرند

اس کے جدید یات و ضاحت حلب رہ جاتی ہے کہ گیر رسول اللہ کا مقصد اس ارشاد سے کیا تھا اور دھنرت علی مر تھی کے بارے میں اس فطاب میں سپ نے یہ بات کس خاص وجہ اور کس فرض سے فرہ کی۔

زالة لخفية عن ٢٢٣ جدور مطبوعه عدة لها ع تصنو ٢٣٠ إهـ

ان كَ تَشْعِلُ كَ كَ عَلَى دَيْمَى عِلَيْهِ تَعَلَى مَا مَا مَعْدَدُ كَ بِ حِث عَلَى إِنَ فِي ها ب وغد من اوليد في ايمن قبل الإسلام عليه في الماء على الماء الله الماء على ا

طرف سے محبوبیت اور حتوبیت کا دومت میں اصل ہے اس سے مام کو کوں کو محاوفرہ ایں اور اس کے اظہار واعلان کا اہتمام فرمائیل ۔ ای مقصد سے آپ نے ماریز شک سی خطبہ اس جس کے آپ نے پیٹ تمام رفتار سفر سی یہ کر اسکو تی فرمادیا تھا، ماں اہتمام سے حضرت می کا باتھ سپنا وست مہارک میں سے کہ الرائر فرمائی ۔ کست و ماری فرمائیں سے رائی سے میں اس سے انکام کا میں واقعات

113° عَنْ عَلِيّ قَالَ : يَمَتَنِي وَسُولُ اللّهِ ﴿ إِلَى الْبَمِنِ فَاحِينًا فَقَلْتُ بَارَسُولُ اللّهِ أَنْ سِلَيْنَ وَآنَا حَدِيْتُ البَّيْنَ وَلَاعِلْمَ لِى بِالْقَصَّاءِ فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ سَيْهُدِى قَلْتِكَ وَيَقَيْتُ لِلسَّائك تَفَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانَ فَلَا تَفْضِ لِلْأَوْلِ حَتَّى تَلْسَمَعَ كَلامَ الْاَحْرِ فَإِنَّهُ آخَرِى أَنْ يَتَبَنَّ لَكَ الْقَصَّامُ قَالَ: فَمَا شَكْتُكُ فِي فَصَاءٍ يَعْدَ،

تھرتے .... متن حدیث کی ضروری تھر تک ترجمہ میں کر دگی گئے ہائیت یہ ب یہ ہت قابل اُ کر ہے کہ اس واقعہ کی دوایت حدیث کی مختلف کمآبان میں مختلف راویوں ہے گئی ہے جمن میں ہے جمع میں پکھ اضافے میں اب مب روا تول کو سامنے رکھنے کے بعد یوراواقعہ سامنے آج تاہے۔ کنزل اعمال میں این جر بر کے حوالے ہے واقعہ اس طرح نقل کیا گیاہے کہ

" لیمن کے پچھے وگ حضور کی فعدمت میں حاضر ہوئے اور ع خن کیا کہ " گے ہورے بیمار کی اسے صاحب کو بھیج دینے جو ہمیل دین سکھائمی اور تثریت کی تعلیم دیں، ور بمارے نزاعات اور قطیوں کا فیسد کتاب مندے مطابق کریں۔ تو حضور نے حضرت مل سے فرمیا کہ تم س کے لئے بھن ہے جو حفرت عی کا کان سے میں نے عرض کی ہو سکت ہے کہ وہاں کے واگ میرے یا ک ایسے مقدمات ور اسے تفیے نے کر آئی جن کے بارے میں مجھ کو علم ند ہو تو حضور نے میرے سینے پر اپنادست مبارک رکھا ور فرمایا دعت در مصادر دست ساس (باؤ لله قال تمبارے تعب کی رہنمانی فروٹ کا ور تمہیری زبان کو ثابت رکتے گاہ) آ گے حضرت علی ہے بیان کیا کہ اس کے بعدے اب تک مجھے کی قضیہ کافیصلہ کرنے میں کوئی شک وشبہ پیش نہیں آید۔"<sup>©</sup>

کنزل اهماں بی میں متدرک حاکم اتن سعد ، منداحمہ ، تن جریروغیر و کے حوالہ ہے تی و قعہ کیا ایک اور روایت حضرت علی جی سے کی گئی ہے ،اس میں ہے کہ:

"جب میں نے حضور کی خدمت میں یہ ع ض کیا کہ میں نو عمر ہوں اور مجھے نزیات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں کوئی خاص بھیرت حاصل نہیں ہے تو آپ نے پنادست مبارک میرے سینے پر ر کھا ور دی فرونگ نشم سے مصلہ و عدالے (اے مقد تواس کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے قلب كومدايت عطافرما)\_

ہ فریس حضرت علی کا بیان ہے کہ افسا یسک سے فصہ بعد (توحضور کی اس دعائے بعد میرے لئے کی قضیہ کا فیصیہ مشکل نہیں ہوا۔)

اس عا بزار قم سطور کا خیال سے کہ مخضرت نے حضرت علی کے سینہ پر دست مبارک رکھا وروہ وعافره كي جوروايت ميں ذكر كى گئے ہے اور س تھ ہى تے كو يقين ہو گياكہ بدويا قبول فرمال كى تو آئے نے فرمید نا مدسیدی فسٹ و سے سام سیدی میں یا تقین کے اظہار کے کے سے ، جیس کہ قرآن مجیدیں موی علیہ اسل م کے بارے یں فرویا گیاہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے اس

ید حقیقت امت کے مسمت میں ہے کے رسول اللہ کی دع کے مقید میں اللہ تعالی نے حضرت مل مرتقنی کو نزامات اور خصوصیات کے فیمد کا خاص ملک عط فرمایا تعاورات بارے میں آپ کو تخصص اورانتیاز کامقام عاصل تھا ۔ اور بلاشیہ بیان کی ایک بزی فضیت ہے اور ساتھ ہی رسوں املہ ۔ کامعجزہ بھی ہے۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ، قَالَ رَمُولُ اللَّهِ هَـ : فِيكَ مَثَلُ مِنْ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ اَبْفَضَهُ الْبَهْرُهُ حَتْى بَهُتُوا أَمُّهُ وَأَحَبُّهُ الشَّصَارِى حَتَّى اَنْزِلُوهُ مَنْزِلَتُهُ النِّى لِيْسَتْ لَهُ " لُمُّ قَالَ : يَهْلِكُ فِي رَجُلانِ مُحِبُّ مُفْرِطً يُفْرِطُني بِمَا لِيْسَ فِي وَمُنْفِضٌ يَحْمِلُهُ ضَنَا فِي عَلَى آنُ يَبْهَتَنِيْ

هنرے عی مرتضی رمضی امتد عن سے حق میں طوکر نے والے پیداؤے مختف فر قوب میں مقطع میں۔ خراب اور فر قوب کی تاریخ میں جو کا بیش مکنی گئی ہیں ان کے معد حد سے معدوم ہو تا ہے کہ ان فر قول کی تعداد پیچاس کے قریب ملک مکافیق ہے۔

ان فرقول شرا کھڑوہیں جن کاؤگر صف ترون میں ستب ہیدی کارونیش جہاں تک زور حمب اب ان کا کہیں وجود کیس بے ، ، ، جو فرقے ب موجود میں ان میں بری تعداد فرق ان حمریہ ک ہے جس کا دومرانام ایسے بھی ہے ، اب اکثر حکول اور عداقوں میں ای فرق کو ، ، ، ، کہا جاتا ہے ، یہ فرق حضرت می مراتض رفتی امتد عنہ کے جدان کی اواز میں گیرہ دھترات کوائیش کی طرن امتد تھی اور سول متد ک هرف نه منز داست کا مام دو کم و رشب تا ن حرب مصوم او مفترش التا داور قمام انبيء من بقین سے فضل ہو ۔ کم مقبد در حقاب اس قرق ہے حقابد کا تفقیل اور حقیقت دخیرے ثابر محدث دوبوئی ک بے نظیر اور حقیقت دخیرے ثابر محدث دوبوئی ک بے نظیر اور اس تعقیل اور و خوال حقرات اس موضوع کی بارہ و خوال حقرات اس موضوع کی بارم ان اس ماراز الم معاور ک موضوع کی بارم ان اس ماراز الم معاور ک تعیار کا معاور ک معاور ک تعیار کا معاور کا تعیار کا معاور کا تعیار کا معاور کا تعیار کا معاور کا تعیار ک

١٩٥٠ عَنْ صُهْمَٰبٍ أَنْ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ لِعَلَيْ : مَنْ أَشْقَى الْأَوْلِينَ؟ قَالَ، اللّذِي عَقَرَاللَّافَةَ يَارَسُولَ اللّذِهِ قَالَ : اللّذِهِ قَالَ مَلْكِ قَالَ : اللّذِهِ قَالَ : اللّذِه قَالَ : اللّذِه قَالَ : اللّذِه قَالَ : اللّذِه قَالَ عَلَى مَلْدُو قَالَ : اللّذِه قَالَ : يَشْرِيكُ عَلَى عَلَى وَأَشَا وَلَهُ عَلَى اللّهِ قَالَ : اللّذِه قَالَ اللّهِ قَاللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَاللّهِ قَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

رواه الطبراني في المعجم الحب

احمة ت العمیب رئی معد عند ند رہ بیت ہے کہ رہ سامعد میں حضرت علی ہے (آیک ون) آفریدہ (زرز) آگی معنی سب سے زیروہ تھی وربید کینے تو تاقی اور حضرت میں اس میں میں سب سے زیروہ تھی وربید کینے تو تاقی کی وجیسی ادات کر اس کو مردالا تھا (جس کو حضرت صائح علید اضاراء کے مجروبہ اللہ تحل نے قیم کی پیش دیت کر ان کو مردالا تھا رہی کو حضرت صائح علید اللہ اللہ کے مجروبہ اللہ تحل نے قیم کی پیش دیت کو بوا افرید کرتے ہی ہے تی ہوا و تھی میں میں اللہ سے زیروہ تھی کے اس کو مردالا تھا رہی کی میں میں اللہ سے زیروہ تھی کے سر کے اس کا معنی کی میں میں اللہ سے خیروہ علی سے زیروہ تھی کے سر کے اس کے حصر کی حمل کے اس کے اس کے اس کی میں کہ بیٹروں کی میں اللہ عند (حضورہ کے اس کے اس کے اس کی میں اللہ عند (حضورہ کے اس کے اس کی میں اللہ عند (حضورہ کے اس کے اس کی بیٹروں کہ ارشور کی اس کی بیٹروں کہ کہ میں کے قبل کے واقع اور بیری کارا دائر تھی کو رنگ دے یمری کی اس پیشانی کے تمیں کے وی کی در یک کی اس پیشانی کے خوال سے خوال کے

آئون آ قرآن جید کے آخر کی دہ ہے سورہ او تقتش کے آخر میں احضر صالح علیہ السلام کی قوم خمود کی بدترین کا فراند سر کئی کا تذکرہ کرتے ہوئے فر میا گید کندے ۔۔ و حصد و و و حصد سند الابید ان تنوں میں اس شخص کو سے چنی خین کورجہ کا شق ور بدبخت فر میدی کیا ہے جس نے اس او فئی کو مدڈوال تقدیمس کو احتد تدنی نے صدن عید السلام کے مجبوعت حور پر پیرو فرمین قد حضر ہے علی مراتشق نے حضور کے دریافت فرمانے پر خمیس آیت کی روشی میں عرض کیا تی کہ گئی احتوں میں کا اختیائی درجہ کا شکی اور بدبڑت ووقع جس نے اس اقد کو مردوالہ۔

اس عبراراقم سطور کاخیال ہے کہ حضرت علی ضی اللہ عندے حضور کا پیسوال در صل تمبید تھی

صاحب مجمع الفوائد في حضرت صبيب كي مندرجه بارويت كے بعد متصور مجم كبير طبر اني آل ك حوالہ ے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند کی شہوت کا واقعہ کس قدر تفصیل ہے اسمعیل این رشد کی روایت سے نقل کیاہے ، ذیل میں اس کا صل اور خلاصہ نذر فاقعہ بن کیا جانا مناسب معلوم ہوا، میکن اس ے لئے ضروری ہے کہ فرقۂ خوارج کا کچھ تعارف کر ادباجائے۔ یہ هنرت علی مرتضی رضی ایند عند کے انتظر بی کالیک خاص مروہ تھا جوانی حماقت اور ذبخی تجروی کی وجہ ہے ن کے بیک فیصد کو غیط اور معاذ اللہ قرشن مجید کے صر یک خلاف سمجھ کران کا مخالف اور آباد وُابغاوت ہو گیا تھا، ن کی تعداد کی بز ر تھی ، پھر حضرت علی مرتضی کی افہام و تفہیم کے نتیجہ میں ان میں ہے ایک خاص تعداد راہ راست پر ہ گئی، سیکن ان کی بڑی تعداد ا نی گراہی پر قائم رہی اور قتل و قبل پر تہ دوہو گئی ؛ اخر حضرت علی مرتضی کوان کے خلاف حافت استعمل رنی پڑی ( تاریخ میں بدواقعہ جنگ نہروان کے نام سے معروف سے) جس کے منتبے میں ان میں سے اکثر کا ہ تھہ ہو گیا، کچھ ہاتی رہ گئے ،ان ہاتی رہ جانے وابوں میں سے تین شخص برک ابن عبداللہ عمر وابن بمرتمیمی اور عبدالرحمن ابن ملتجم مكه مكر مدمين جمع ہوئے انہول نے صورت حاں پر تبادے خیال کیااوراس متیجہ بر ہینچے کہ سررافتنہ ان وگول کی وجہ ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے،ان کو ک طرح ختم کر دیاجہ کے،اس سلسلہ میں تین حضرات کو متعین طور بر نامز دکیا حضرات معاویہ حضرت عمر دبن العاص ، حضرت علی مرتضی 💎 برک نے کہا کہ معاویہ کو تُلّ کر دینے کی ذمہ دری میں این ہوں ، عمر و تھی نے کہا کہ عمرو بن ا عام کو ختم کروینے کی بیل ذمه دار کی لیزا ہوں، عبدار حمن ابن ملجم نے کہا کہ علی کو قتل کردینے کی ذمہ داری میں لیتن ہوں، پھر انہوں نے آپ میں اس بر عبدویتان کیالوراس کے لئے بیدائیم بنائی کہ ہم میں ہے م ایک سادر مفین البررک کودب کریہ وگ فجر کی نماز پڑھائے کے نگل دے بور العملا کر کے اپنا کام کریں دائن درجس نماز کی مامنہ خلیفہ کتابیا ن کے مقر رہے ہو ساتھ میں کرتے تھے۔ مقت

یے بنائے ہوئے اس پروٹر م کے مطابق برگ این عبداللہ حضرت معاویاً کے وارالکھومت دمشق روانہ ہو گیااور نگر و نیکی مصرک طرف جہاں کے ایم و حائم حضرت نمرو نن العاص تنے ،اور عبدالرحمن این مستمج حضرت علی مرتصق کے دارالکومت کو قد کے لئے روانہ ہو گیا۔

ساار رمضان کی تین افران میدانی میں کے اسلامت موجا یہ تقی فی بی بدت تھے ایک نیا توار سے میں کیا، حضر سے موالیہ کی لیاد محسوس ہو کیاور انہوں نے دوئر کر اپنے کو بیونا ہو بانگر انگر کر کیا تھوار سے ان کی ایک میر کر پر گرا از تم آگرے ایر کہا کہ جس افوار کا دشمین اس کو زم میں بھوا گیا ہے ان کم کے علاق کے اپنے طویس ہو انگر کیا اس نے زشم کو و کی کر بہاکہ جس افوار کا دشمین اس کو زم میں بھوا گیا ہے اس کے مدان کی کہا سے مورت بیا ہے کہ کر موجات نے فرکو کو ان پویٹ اس میں سے اس کے بدائر مورک میں میں مرابعت فیس کر سکے گارد دور کی صورت ہیں کہ میں آپ کو کیا ایک دواتی دکر کے چاؤں جس کا اگر یہ ہو کا کے اس کے بعد آپ کی کو فران اور نہ بوت کو گی ، حضرت موادیش نے فریاد کہ کرم کو ہے کے دائے کو قوشی برداشت نہ کر سکس گائی ہے کہ وہ دواتی کر کے بادی جانے دیے اس اور بیٹ بیزیر اور میراند کا کی

بیب سال میں سے تیر افغیرے ترین اور بھی ترین پر بخت میدار میں بن گرماینے پر و رام سے مطابق و فی بھی ا گیا تحادید کار مضان کو نجر سے پہلے محید کے داستے میں چھپ کر جینو گیا، حشت کا معم تشکی اصعمول تخاکہ ، ویکھرے نگل کر الصلوفا الصلوفا کیرتے ہوئے اور وگوں کو نماز میشانیات ہوئے مجد شریف ایسے ، اس ون میں حسب معمول ای طرح شوریف ، رہے تھے کہ اس یہ بخت این اجم نے سمین سے شر

اپنک آپ کی پیشانی پر تورے ور کیاور بھاگا لیکن تعاقب کرے وگوں نے سے پکڑلیااور حضرت ملی مر تضیُّ کے سامنے چیش کیا گیا، آپ نے اپنے بزے صاحبزادے حضرت حسن رضی القد عندہے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہاتواس قاتل این سنجم کے بارے میں جیسا پایوں گافیصد کروں گاجاہوں گا قومعاف کردول گا، ور جا بول كا تو قصاص مين قتل كرادون گاادراً مريش اس مين فوت بويون و پُخر اس كوشر كل قانون قصاص ب مطابق قتل كرديا جائ ليكن مشدنه كياجات (يعني باتھ ياؤں وغير واعضاء الك نه كائے جاكيں) کیونکہ میں ئے رسوں ملنہ سے ساے کہ کٹ کھنے ہتے کو بھی مداجائے قاس کومثلہ نہ کیاجائے۔

حضرت علی م تنمی رضی اللہ عند خبیث این ملجم کی اس ضرب کے متیجہ میں واصل کبل ہوگئے تؤ حضرت حسن رضی املد عنہ کے تھم ہے اس بد بخت کو قتل کیا گیا،اور فحیفیا و غضب ہے نجرے ہوئے لو گول نے اس کی لاش کو جلا بھی دیا۔

ر سوں اللہ 👚 نے اپنے بعض ارش دات ہیں جس طرث ایک سرتھ سیخین حضرت ابو مجمر و عمر رضی اللہ عنبها کے قضائل بیان فرمائے اور جس طرح بعض ارشادات میں حضرت عنّان رصی املد عند کو بھی شامل فرما کرایک ساتھ متنوں حصرات کے فضائل بیان فرمائے (جواپنے موقعہ پر پہنے ذَیر کئے جاچکیے ہیں)ای طرح آپ نے اپنے بعض ارشادات میں حضرت علی مرتضی رضی القدعنہ کو بھی شامل فریا کر چارول خانیاء کے فض کل ایک س تھ بیان فرمائ میں ڈیل میں آپ کے ایسے ہی چندار شادات میش کے جارہے ہیں۔

١٩٠، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : رَّحِمَ اللَّهُ آبَابَكُرٍ فَالَّهُ زَوَّجَنِي إِلْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِالْهِجْرَةِ وَأَغْتَقَ بِلا لَا مِنْ مَّالِهِ، رَحِمَ اللَّهَ عُمَرَ يَقُوْلُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُوَّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَخْيِيهِ الْمَلائِكَةِ، رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا اَللَّهُمُّ ادِرِالْحَقَّ مَعَهُ

تہر حضرت علی مرتقبی رضی امقد عنہ ہے روایت ہے سپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ 👚 نے ارشاد فرمایا القد تعالى كى رحمت بوايو بكرير، انهول في بيني (عائش) كامير ، ساتھ تكاح كردي، اور دار كبجر قلديند منورہ تک تبینینے کے بئے میرے واسھ (سوار کی وغیرہ) سفر کے انتہامات کے ،اور بابال کو اینے مال ہے خريد كر آزاد كي، الله كى رحمت بوعم ير دوه حق بات كتب بالرچه كروى بو،اس كى اس (ب ماك) حق و فی نے اس حال میں کر چھوڑا ہے کہ کو فی اس کا سچاور پورادوست نہیں ۔ اللہ کی رحمت : وعثمان يرجس كاصل يب كد فرشت بحى اس عشرات عيل الدرالله كدر صد بوطلى يرا الالتدا توحق اور سیال کوائ کے ساتھ وائراور سرئر کردے،وہ حق کے ساتھ رہےاور حق ال کے ساتھ "۔

رسوں اللہ نے اپنے اس ارشاد میں چروں خلفاء راشدین کے سئے رحمت کی دعافرہ کی، سب ے کہلے خدیفہ او ساحفرت او بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعاء رحمت فرمانی اور خصوصیت کے

س تھوان کے تین اغل فیر کاؤکر فرمدہ سب سے پہلے ن کے اس عمل کاؤ کر فرمدیا کہ انہوں أر فرم ص جبزادی حضرت مائشه صدایقد رضی الله عنهاه كاآب كال مرديد اس ما بزكا خيال ب كده منه عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ملاوہ أربي م از مم شکھ ازوان مطبرات بيد ک اور بھی ہو ميں ، نيلن حفرت عائشاً کے فکاح کی خاص اہمیت یہ تھی کہ آپ کی سب سے پہی دفیقد حمیات منه سے ندیجہ الكبرى رضى الله عنها جن كاوجود آن كے كمال إيمان ،ان كي فراست ودا شمندى اور بالمفوص ان كي وجه ہے خانگی ضرورہات کی فکروں ہے ہے فکر اور آزادی حاصل ہوجانے کی اجیہ سے حضور سے ہے یہ عث سکون خاطر تھا۔ ان کی وفات سے قطر کی طور پر آپ کو غیر معمولی رخیاہ رصد مدینی،اس، قت مالم غیب کی طرف ہے " یہ کواشار وسد کہ ابو بحر ف بیٹی ماشہ تمہاری رفیقہ حیات ہول گا۔ اس جدوواس فت بہت کمن تھیں لیکن آنخضرت نے نیجی اشرہ کی بنا پریقین فرما بیا کہ بید منجاب ابند مقدر بو چاہارہ ان کی رفاقت حضرت خدیجہ بی کی طرح میرے لئے خیر اور ہاہٹ سکون خاطر جو گی، دینا نحد ایک نیک خاتویہ خولہ بنت حکیم نے حضرت ابو بکر کو حضور کی طرف ہے۔ شتہ کا پیغام پنجیا ہے جیسا کہ او پر اگر سے بیر حضرت ، نَشَدُ اُس وقت بهت مُن تَقِيس نيزان کي نسبت جبير ابن مطعم کے مِنے ہے جو چپي تقی جواو مِر جي کی طرح مکہ کے خوشحال اور دولت مندلوگوں میں تھے ۔ اور ال حیثیت سے تصفور کا جو حال تھا ادا و کبز کے سامنے تقااس کے باوجودانہوں نے حضور سکی اس حالت کو بالکل نظر انداز کرتے ہو نے اس امید ہر کہ یہ نکاح رسول ابقد کے قلب میارک کے سئون کاؤراید ہے گاا تی اور بٹی کی سعادت سمجھ کرات قبول پر ليااور حفرت عائش كا آج ب فكاح كرديا ببرحال أنخضرت في اين مندري والارشام من حضرت ابو بکڑے حق میں رحمت کی دما کرئے کے ساتھ پہلے ان کاس احسان کاؤ کر فر مایاس کے بعد ان کے اس دوس سے احسان کا ذکر فرما کہ انہوں نے مدینہ طبیہ کی طرف ججرت کے لئے میرے واسطے انظات کے اور پورے سفر میں میرے ساتھ رے، تحریبی حضور نے ابو بمرصد ق اس تیرے عمل خیر کاذکر فرمایا کہ حضرت بلال حبثی رضی املہ عنہ کوجو مکہ ک ایک انتہائی سنگدل کا فرومشرک کے علام تنے وہ صرف حضور پرایمان لانے اور شرک چیوڑ کر توحید کو قبول کر لینے کی وجہ سے ان کو سخت کرڑہ ڈیز تَكَلِيفِين ويتاتِحه وعفرت الو مَكِرَّ في حضرت بلال ئے مالک کومند مائے واموے مَر خرید نیااور آزاد کردیا اگرچہ حضرت ابو بکڑنے حضرت جوال کے عادہ بھی اپنے متعدد خدا موں اور باندیوں کو خرید مر آزاد کیا تھ جن لوان کے کافرومشر ک ملک صرف ایمان لائے کے جرم میں تکلیفین ویتے تھے کیکن حضرت وال<sup>سمعیش</sup> کی خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ ئے اس ارشاد میں صرف انہیں کو خرید کر آزاد کرنے کاڈ کر فرمایہ۔ حضرت ابو بكر صديق كے بعد آئ ف دوسرے خليفہ حضرت ثمرُ ك حق ميں رحت ك دعا فر مان اور ان کے اس خاص وصف کاؤ کر فرمایا کہ وہ مخلوق کی رضامند کی وزراضی ہے بر واوہ ہو سر ہر معاسم میں حق بات کہتے میں اً رچہ دولو گول کو کڑوی معلوم ہوادراس کی وجہ سے ان سے دورادر اغرار اغل ہو جا کیں معلوم ہوا کہ کئی بندہ کا میر حال بھی اللہ تھالی اور اس کے رسول پاک نے نزدیک بہت پندیدہ ہے اور ایہ بندہ الله كى رحمت كافا ص طور مستحق بـ ... حضرت عمر كے بعد آپ نے تيم بے خليفہ حضرت عثمان كے سی بھی رجمت کو ما بافر ہائی ہواران کے اس وصف کاؤ کر فرمید کہ اند کے فرشتے بھی ان سے شر باستے ہیں (اسک معمد ان مادر بیٹ ہیں حضرت حتیان رضی امتد حقہ فصف کن میں ان کے اس وصف کاؤ کر گذار چکا ہے) حضرت حتیان کے بعد آگئے نے چوتے فلیفہ حضرت علی مرتشک کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی اور ساتھے بی بید رما تھی فرمائی کہ اے امداؤ تھی کے ساتھے حق کو کو وائز وسرائز کردے بیٹی ہمیشہ وہ حق پر میں اور حق ان کے ساتھ رہے۔

١٩٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ٤ : أَرْحُمُ أَشَّىٰ بِأَشْيَ أَبُوبُكُو وَأَشَلُهُمْ فِي أَلْوِاللّهِ عُمَرُ وَأَكْرَمُهُمْ حَيَاءً عُنْمَانُ بْنِ عَفَانُ وَأَفْضَاهُمْ عَلَى بْنِ إِبِي طَالِبٍ . و مِن عَسَمَ

تر در حمض تا عبد اعدائن عمر رمنی امتد عند سے روایت ہے انہوں نے بین کیا کہ رسول اللہ سے ارشود فرود کہ میر کی امت کے وگوں کے ساتھ سب سے زیدود کم دل **برکا است ع**لی او کمر میں اور امتد کے موحد میں سب سے سخت عمر من فصوب میں اور حید ایک واقع سے میر کی است میں سب سے افغیل میٹی من حضون میں اور نزایات و قصوب کا فیصد کرتے میں می این ابلی جانب میر کی است میں سب سے فہ کی ہیں۔ "(ان میسکر)

١٩٨) عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ، قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ مَنْ فَطَّلَ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانُ وَعَلِيّ

### فَقَلْرَدٌ مَاقُلْتُهُ وَكُلُّبَ مَاهُمُ اَهْلُهُ.

تر جھنرے اوپر بریور مغی الله عندے روایت ہے کہ حضور نے ارشدہ فرمیاکہ جس نے وہ مروم اور حمان و طلی پر آک اور کو) فضیلت دی تواس نے بیری بھائی دونی وٹ کی تروید کی ماور میہ چارول (عمالات) جس مبر منے بر جیں مال کی سکتریس کی سے سے سے بھی اس کے سکتریس کی سے بھی مال کی سکتریس کی سے بھی مال کی سکتریس ک

تھے ۔'' امت میں افغان میں رسول اللہ '' کے ارشادات اس بارے میں واقعانی و باری کی بد بداور و معظمات اللہ ا امت میں افغان میں رسول اللہ '' کے ارشادات اس بارے میں واقعی میں جو کوئی ہد معظمات تھیں میں اس معظمات کا میں م دوسرے کوان جاروں ہے افغال جائے تو وورسول اللہ آئ کی ارشادات کی تردیداور مختلف کام تحب وال

ترون حضرت انس رفتی الله عنه کے روایت ہے انہوں نے بین کیا کہ رسل الله نے ارشی ڈرویکہ ان چارون (بیر ب ساتھیوں اور فیقول اور جُرو قمر اور حیان و عن) کی عبت کسی منافق کے ال میں تاقیاد بورگی ہے اسالیم اللہ معالم کی رہاز ان

ا میں است و حدیث بھی کی تشر س کی محیان نمیں بغضار تعان ایل النت واجمعت کا صل میں ہے کہ ووان چاروں حضرات سے مجت کو گویا جروایوں میتین کرت ٹیں اور دو ہد نصیب ان میں سے ک ایک ہے ہی بغض رکھے اس کو فاسد العقید وادو حقیق ایکان سے محروم جانت ہیں۔

جیباک او پر لکھ آپائی کتب مدیث میں اور بھی اسکوروایت ہیں جن میں سیخضرت ان ف ف . اربور کی فضیت اوران کے افغیاز کاؤگر ای تر تبیب نے فرمیت ان سب رو بیت سال حضرات کی فضیعت کے ساتھ ان کے در میان فرق مراتب اور شاخت کے بدے میں تر تب کا بھی اشرومان ہے۔

### غلفاءار جدك فيفها ال كالإركان اليها قابل لوظ الله الته

 اور واجب القتل سمجهة تحا (جبيها كدميلي ذكر كو حاج كاي-)

اس لئےان کے فضائل کی حدیثیں تلاش کرنے کی بھی ضرورت بیدا ہو گئے اور اللہ کے مختص بندوں

نے منت و تلاش ہے ان کے فضائل کی حدیثیں جمع کیں۔

بلاوہ ازیں ان کے بارے میں نلو کرنے واول میں اسے واگ بھی پیدا ہوئے جوان کے فضائل میں

حدیثیں وضع کرناکار ثواب سمجھتے تھے، ن میں ہے بہت ہے خوہر صالحین کی کے زند گی مُذارتے تھے۔ ہی ہے محد نثین بشر بی تھے "ن کا زمانہ بھی ان راولول کے بہت بعد کا تھو، ووان کے اندرونی حال ہے

واقف ند ہو کے اور ان کی روایتیں بھی ہماری کتب حدیث میں شامل ہو گئیں ،اس لئے بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے فضائل کی روایات ہوری کت حدیث میں خلفاء ثمثہ کی یہ نبیت بہت زیدہ تعداد

اس ،ت کی ضرورت واقعة موجودے کہ ان حادیث کا محد ثانداور محققانداصول و قواعد کی روشنی میں ب بزہ برج کے سیاح اب عمر کے اس مر حداور ضعف ومعذور کی کے اس حال میں ہے کہ خودا س طرح کے کسی کام کی ہمت نہیں کر سکتا ،وعاکر تاہے کہ املد تعالی اس کام کا داعیہ اس کے دہل وگوں کے قلب میں ڈال دے اور یہ کام بھی انحام یا جائے۔



# عشره ومبشرت بتيانه عناك المناكل

ر سول الله نظام المين المينية المينية والمؤرجين كرامه ان تعبيدى سطرول كي جديد مع شرقدى كے معادل الله الله الله حوالد سے پڑھين گے كان مين التحال كرام على سے خصوصيت كے ساتھ وس حضرات كون مو و كر كے اطلان فرماياكہ مد جنتى بين ... ان حضرات كوعش و معشر و كهاجا تاہے۔

ان دس میں خطاء اربعہ حضرت الا بحر صدیق ، حضرت علی ان دس میں خطات میں خطات علی است میں مضرت علی میں مضرت علی میں اور حضور نے میں اور حضور نے سب پہلے افہیں کے جنتی ہوئے کا اطان فرمایا ہے، ان محصول حدیثی اور حضور نے میں کا مطابق کی خطرے کو کار بیکن میں ، ان کے عادہ باتی معصول حضرات کے فضائل کے حصول حدیثی و فرائی میں دریتی کی جدی ہیں۔

٢٠ عَنْ عَلَيْ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفِ أَنَّ النَّبِي هِ قَالَ : أَنْوَيْكُو فِي الْجَنَّةِ وَعُمَنُ فِي الْجَنَّةِ وَعُلْمَانُ
 في الْجَنَّةِ، وَعَلَيْ في الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ في الْجَنَّةِ، وَالرُّيْنُ في الْجَنَّةِ، وَعَلِيلاً حْمِن بْنِ عَوْفِ في الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ ابْنُ زَيْدٍ في الْجَنَّةِ وَآبُوعُيلِدَةً بْنُ الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ ابْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَآبُوعُيلِدَةً بْنُ الْجَنَّةِ وَالْمُومِنِينَ

'' حضرت عجدالر حمن بن موف ر شما المدعن ہے روایت ہوہ '' خضرت ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فریا الو بخراجتی ہیں، عزم ختنی ہیں حان جتی ہیں، حق جتنی ہیں، طاق ختنی ہیں، دبیر' جتنی ہیں، عبدالر حمن بن موف جتنی ہیں، معد بن الجارہ قاحل ' جتنی ہیں، معید بن ذیفے جتنی ہیں اور اور جبید والجزال'' جبتی ہیں

سے کی طابعہ کے محفور کا یہ اعلان و تی کے ذرید اللہ تعلی کی طرف ہے اعلان گادرا اس کے حکم ہے تھ جمہور معاد مائل سنت نے حضور کے اللہ رشاد ہی ہے سمجھا ہے کہ یہ دس محفرات ہی ہامی تعلق کرام اور اور کی امت میں افضل میں اگرید ان کے طابعہ اور بھی بہت سے حضرات کے جنتی ہوئے کی حضور نے مختلف مواقع پر اطلاع دکی ہے، لیکن ان وسی حضرات کو دوسر سے تمام حضرات کے مقابلہ میں امتیاز

ستخضرت کے مندرج بالارشادیش حضرت خاندارجد جس اور جس ہے ہاتی حضرت کے انہو آرائی درن کئے گئے میں ای ترتیب کے مطابق ان حضرات کے فضائل کی حدیثین ڈیل میں درن کی جاری بین۔

## حضرت طلحه بن عبيدالله رضي الله عنه

﴿ كَانِهِ قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِلّٰ كَلَّحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، قَالَ: مَنْ سَرّه أَنْ يَنْظَرَ إِلَى شَجّة ، ‹ . . . . . . .
 شهليد يَضْفِي عَلى وَجْهِ الأَرْضِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى شَنْحَة ، ‹ . . . . . . .

'' بھا حضرت جاہر رضی ایند عند ہے روایت ہے کہ رسول بند ' نے طبحہ بن مبیدابند کو و کہی کر فرماہ جس کے سئے میہ بت خوشی اور مسرت کا باعث ہو کہ وہ کی ایسے شہیر کو دکھیے جوز مین پر چل پھر رہا ہو توہ و طعحداین مبیدایند کود کمچہ ہے

شخت کا ان حدیث سے معلوم ہو کہ امند تعالیٰ کی طرف سے رسول امد سے بیایات منتشف فی ہائی نی تھی کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ شہید ہول گے ، آگے نے س رشومیں جس خاص نداز میں ان کے شہید ہوئے کی احدیٰ دی، خاہر ہے کہ س سے حضور کا مقصدان کی بیٹ خاص فضیت اور عند بلدان کی شهادت کی غیر معمول اہمیت اور مقبویت بیان فرمانا تھا۔

حضرت طلحہ ابن عبیدالقدر سول اللہ ﷺ کے وصال فریائے کے قرید کچھیں سال بعد جنگ جس میں شہید ہوئے۔ باشہ سنخفرت کان کی شہادت کی احداث دین سے عجزات اس ہے ۔۔

") عَن الزُّبَيْرِ قَالَ :كَأَنْ عَلَى النَّبِيِّ مِن أَخَدٍ دِرْعَانٍ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَم يَستطِعُ لَقَعَدَ طَلْحَةُ تَخْتَهُ حُتَّى اسْتوى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ٱوْجَبَ طُلْحَةُ (وواه الترمدي)

حضرت رہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن سنخضرت دوزر ہیں پہنے ہوئے تھے، آپ نے ای حات میں چھڑ کی بیٹ چٹان پر چڑھناچا، قر(دوزر ہوں کے وابھ اور د ہاؤگ وجدے) "پ چٹن پر چڑھ نہیں سکے، قرطیم میٹھ گئے تاکہ "پ ن کے اوپر اپنا لڈم مہار ک ر کھ کر پھر کی س چنان تک بھٹی شیں چنانچہ) آپ نے بریانیا یہ مہر رُب رکھ کر پھر ک اس چنان تك بَيْنُ كُنْ المنزت زيرٌ بين كرت بين) من نه ما كدر سول الله في موقع بر فرمايا الله سدحه يعني طعمر في اليخائ (جنت واجب كرلي

تشریح ... حدیث کا مطلب واضح ہے کسی تشریح کا حمّاج نہیں۔

حدیث میں سنخضرت کے دوزر میں پہننے کاذ کر ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ کے موقع پر ا پی حفظت اور و مثمن پر فتح ماصل کرنے کے لئے امکانی حد تک سبب کا ستعمل کرنانہ صرف یہ کہ و گا کے منافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

٢٠٣ عَنْ قَيْسِ الْبِنَ آبِي حَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقِي بِهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحَدٍ.

ترجمنز ، قیس این کی حازم رضی القد عنه سے روایت ہے انہوں نے بین کیا کہ میں نے طبحہ کاہاتھ دیکھا کہ وہ ش ہوچکا تھی،انہوں نے غزوہ احدیث رسول املہ ۔ کو اس ہاتھ کے ذریعہ (وعثمن کے تیم وں کا نشانیہ

ی جنگ احدے دن میک وقت ایہ آیا کہ دعمن لشکر کے تیر اندازوں نے خصوصیت سے رسول اللہ

اوا بیخ تیرون کافتان ناد کر آپ کو شبید کردین چا ان وقت بیب سر مستخشرت پرتیم ان کی و پیدا بروری تھی، دھترت طلح این میبیدانشائے باپ پیرے ذرایع حضور کو پیون کی کو شش کوری می حال میں باتھ ایباد کی بواکد بیر با بیجاد سے شرکی تو آنبیوں نے خوالی فالت ور پ پائید میں جم کو فائش طور سے پنیا باتھ ایساد کی بواکد بیر با بیوا و معتور کی موان کے اس کے بید کر اس بیان میں باتھ کا ایسا تیم بھی مشرک شرکت کی میں مینی کے دارج میں کی وجہ سے ایک بھی تھے تو باکل شل ہو گیا وہ زیاد اگر آئی چھی ہو گیا موان تیسار میں سے میں کے جمم پر ای سے دور ترخم شرکتے کے میکن میں تد تھالی کی مشیت کے متابی اندور بیا اور حد سے جد بھی میں قریباً تمام کی موادات میں حضور سے میں تجدرے، گئے سے خضر سے دوسال کے جدد مغرب مثان

رضى القدعنه كي شهدت تك وين اورامت مسلمه كي خدمت بي ن كانصب عين اوران كي زند كي كامضرف

ひゅうしょ ビデ

۔ حضرت چار رضی انتہ تحقہ سے روایت ہے کہ فزودگارتا ہے کہ ن حضور نے فرمیا، کون ہے جو وعشق قوم (کے عشکر) کی فجر اے وحضرت زیبائے نے عمش کیا۔ میں (فیر ایک گا) اس پر (ان کے اس عمر مش کرنے پر)، مول اللہ نے فرمیا ہم زی کے سے خواری جاتے میں اور میر سے حور ٹی زیبا میں ۔ ۔ ۔ ( کئی تھائی کئی سے

سی کے غودہ کا حزابہ جس کو غودہ کشد کھی بہبتا ہے، ان قبل کے معابل بھیے کے اوائریش ہو جس حیثیوں سے اس غودہ کو خصوص ایمیت حاصل ہے قر آن جمید من فیر معمون اند زیش ورے دو کوشش اس غودہ کے حدامت کاذکر فرود گیاہے ، اس وجہ ہے اس سورتا کا اس حزاب ہے ، اس کے بارے میں تفصیلات حدیث اور سیرت کی کہ آوں میں ویکھی جاسکتی ہیں ، برب حاس ناضرین کی اقتیت کے لئے کس للرد

اختصار کے ساتھ اس کا واقعہ لکھاجا تاہے۔

معلوم ہے کہ قریش مکہ رسول املہ ﷺ اور سب کے مائے ہوئے دین کے شدید ترین دشمن تھے۔ جدراور احد کے تج بوں اور جات کی رفتار دیکھنے کے بعد انہوں نے گویا ھے سریا تھا کہ '' ندووہ بی طرف ہے مسمانوں کے خلاف کوئی جنگی اقدام نہیں کریں گے ۔ مدینہ حلیبہ کے جوار میں جو یہود کی قبائل آ ,ویتھے: ان میں ہے بنو نضیر کوان کی شرار توں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ ہے رسول اللہ ﷺ نے جلاو طن کرادیا تھااور وہ نیبر جاکر آباد ہوگئے تھے ۔ سازش اور فتنہ پردازی میودیوں کا میافط ت ہے، نبوں نے لیبریس آباد ہو جائے کے بعد بیا تیم بنائی کہ عرب کے تم م بزے قبائل کواس پر آودہ کیا جائے کہ وہ اپنی یور کی اجتماعی حافث کے ساتھ اسد ماور مسمانول کے م ترمدینہ پرحملہ کریں اور ان کو نیست ونا ہوا کر دیں گے اس مقصد کے سے بنو نفیے کا ایک وفد سے کم معظمہ پہنچ اور قریش کے سرداروں ک سامنے جو اسلام ور مسلالول کے شدید ترین دمٹن تھے اپنی یہ اسکیم رکھی ،اور ساتھ جی بھایا کہ ہم اس کی بوری کو شش کریں کے کہ دوس سے تبیعے بھی اس جنگ میں بن یوری حافت ے ساتھ شریک بول اور مدینہ کے قریب میں جو يبودي آباديال بين ( بنو قريظه وغيره) وه تبحي اس جنگ ش آپ کا پوراسا تحد ديں گے اوراس صورت ميں مسلمان سپ لوگول کا مقاہد نہ کر سکیس گے اور ن کانام و نشان تک مٹ جے کا تحریش مکہ کے ان سر د روں کوراضی کرنے کے بعداس وفید ئے قبیعۂ غصفان اور بنواسد و غیر ہ قبائل میں پہنچ کر ن کو بھی س جنگ میں شرکت پر آبادہ کیا اور بتنایا کہ اس جنگ کے متیجہ میں مدینہ اور اس کے قرب وجوار کے یورے علاقے پر جو بہت سر سنر وشاداب اور بہت زر خیز تھو، آپ و گول کا قبضہ ہو رے گا، بین محمد و قبیلے بھی تروہ ہوگئے . س طرح قریش مکہ ،غطفان ، بنواسد وغیرہ عرب قبائل پر مشتمل دس بزر اور یک روایت کے مط بق بارہ بزار کاشکریدینہ پر حملہ کے نئے تیار ہو گیا۔

ر بول اللہ کو دشمان سلام کے سی دی کے منصوبہ کا تھم وہ تو ت نے معمول کے معابق پنے نواس اسی ہے مشورہ کیا صورت حال میں تھی کہ ہمینہ شان مسلمانوں کی کل تعدو دہن ہے جنگ بیس تعد لینے کی تو تھی کی چکتی تھی تمین فرارے زیادہ تھی دی اس وقت کی اسری فوج تھی تھی اس کے پیس زندگی خطر دریات اور جنگ کا سمان اس کا عشر شکیر کمی نہ تی ہجود شمن نشکر کے پیسی تھی، سرائے مشورہ ہی ہے جنگی خکست تھی یہ ہے کی گی کہ باہر نکل کر کھے میدان جنگ نہ کی جے بلکہ عدید میں روکر ہی ادافوند

بیس میں اور کی جوابیانی افسس تھے انہوں سے ہتایا کہ ایسے موقعوں پر بہرے ملک ایران میں کثیر التعدالا اور طاقت ورد شن شکر کے مقد ہے اور اس سے بحود کے سے طریقہ یہ ہے کہ ایک خندق محود کیا ہی کہ ''وی نہ خودی چھانگ لگا کر اس کو پار کر سے اور نہ تھوڑے کا سوار سدینہ متورہ تمان حرف سے قدر کی طور پر پہروں و فیروسے اس طرح گھرا ہواتھ کہ ان سمتوں سے کہ بڑے نظر کے حمد کو رہوئے کا کوئی امکان نہیں تھا، ایک سمت شال مشرق کھی بوئی تھی کہ و شن نظر اس طرف سے حمد کر سکت تھی۔ رسول امند النجاور آپ کے اسحاب کرام نے سلمان فور کن کے مقورہ کو قبول کر نامز سب سمجھااور اس سمت میں شدق کے محدود آپ کے مقدول کے مورہ کو قبول کر نام فالد من وائسسانوں کی مجدول کے مورہ کے انداز کا محدول کے مورہ کے استان کو محدول کا مورہ کے استان کے مورہ کی سکتار ان کے معدول کا مورہ کر دائوں کا مورہ کی مورہ کر دائوں کی مورہ کر دائوں کا مورہ کر دائوں کی مورہ کر دائوں کا مورہ کر دائوں کا مورہ کی مورہ کر دائوں کا مورہ کر دائوں کا مورہ کی انداز کی مورہ کر دائوں کا مورہ کر دائوں کر دائوں کر دائوں کا مورہ کر دائوں ک

سند او القرابية المسابق المريد على الما يا و خقد قرق مثال مدان من پر وادا ان و گول كرم سر تحد

الم القرابية المسابق الم مريد على الاور خقد قرق مثال مدان من پر وادا ان و گول كرم سند خيد و فيرو محل المسابق ا

ال فزود میں کمی فن سر مرحد پر سخنرت کو و شن لنگر کادیل معلوم کرنے میں شرورت محموس ہوئی، تو آپ نے فرویا میں سے بعضر بعد میں کو است جود شن نظر کادیل معلوم کرئے الئے، فلایم ہے کہ اس میں جان کا مجازی کھرو تی سے حضرت زیبر نے سبقت کرئے عمر شن بیاکہ اس خدمت کو بیس انجام دول گا، اس پر حضور نے کو شن دو کر فریادی نہیں ہے ہے حواری دوستی اور بیر سے خواری زیب میں۔ اردومی کوئی لفظ نہیں ہے جو حواری کے پورے مغیوم کو اوائر کی (جوب شار در فینی کاداور مدد گار کے فضارت ہے۔

یہ سیس ان کے بارے میں بیات بھی تھا اُن آرے کہ عشرہ میشرہ معرّت علی م تشیّ کی طریان کو بھی ان کے بارے میں بیات آرمید ماصل ہے، حضرت علی مرتشیٰ آپ کے بچواو طاب بن عبد لحصب کے بینے ہوئے کی وجہ ہے آپ کے بچواد بھائی میں اور حضرت ذیر آپ کی پچوبھٹی حضرت منید بعت عبد المطاب کے بینے بوئے کی وجہ ہے "مخضرت کے بچوبھی زاد بھائی رصی ہے معدنی ضعور رصافہ (٢٠٥ عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ اَنْ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ كَانَ عَلَى جَزَاءَ هُوْ وَاَبُوْبِهُكُو وَعَمَرُ وَعَلَىٰ وَعُلْمَانُ
 وَعَلَمْحَةُ وَزُيْبُرُ فَتَحَرَّكِتِ الصَّحْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ • اِلْهَذَا فَمَا عَلَيْكَ إِلّا لَمِينًا وَطَلَحَةً وَزُيْبُرُ فَتَحَرَّكِتِ الصَّحْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ • اِلْهَذَا فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا لَمِينًا وَطَلِيقًا لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ

المرس المسال الدورية معود موه مراك من من الأخرائية الحد أن الدونين الإسبار الدورية الدورية الدورية الدورية الم المربع المرك المرك المرك المربع المر

٢٠٦) عَنْ عَلَيَ قَالَ . سَمِعَتْ أَذُنَىً مِنْ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: طُلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَاى فِى الْجَنَّةِ. ﴿ (رَاهُ السَّرَطَى)

ز جسر حامل موقعی رضی مذہبی ہے وہ بہت نہیں سائٹ کہ ایم سے دوؤں کا فول سار موں لکد کے دسمی مہارک ہے میں آپ اور شاہ فرمات سے کہ طبی اور نبیے ابات میں ہیر سے مسامید ہوں کے ایک مان

### حفنرت عبدالرحمن بنعوف رمنى التدعنه

در هند ت درخ بن سد افد رق درد و معدو مسدود سد و بد مده و معدو المراكب و المراكب و معدو المعدو المراكب و معدو المراكب و معدو المراكب و معدو المراكب و معدو ا

۵ حفرت موده کار میر هوده دوق کشوی دخته مدید نیخ کتب سرحد بر ساز می اخت کارم کشی دخل اند من کے دوطالفت کے بیون کے سعد میں کاموضو کار بیشت حسون دی تا تھی۔ از را را انج و کے حوال سے جو بچھ کار فرویت کرکانے واقعی کی کار مقعد کے سے واقع میں کتب ہے۔

ن قتل کیا ہے۔ "( ن کامیر جواب س کر) پی نے کہا کہ " صوبی قین اللہ وراس کے رسول ۔

ترج کے مدیث کا مطلب صحیح طور پر سکھنے کے لئے ضرور ن کے فراہ واحد کے بارے میں مختفہ اپنی ذ زررواحائے۔

غزه وبدر جوره غنان المبارك الحديثين جواتي ال بثير مسلمان فسرف منجن سوتيم ويتح اور ساوان بنگ نیدہ و نے کے برابر تخدہ کیو کھ مدینہ ہے کی یا قامدہ جنگ کے ارادہ ہے جلے ہی کہ نہ تنجے ، س سے جو سون جنگ ساتھ سے سکتے تھے وہ بھی ساتھ فہیں اور مکد کے مشر کیس کے شکر کی تعداد تین گئے ہے بھی زمادہ یک یز از متمی ، او دینگ بی کے اردو سے ورے سرمان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر آئے بیٹھے اس کے بوجود مر مشر کیں مکہ بیں ہے ستا ہے۔جہم رسید ہوے، جن میں او جس اور اس جیسے کلی دو مرے قریشی سو ار بھی تیجے اور ستا ہے کو قید کی نامیا گیا میں ہائے شکست کھا میرادافی افتیار کی جنگ کے اس مقیمہ کے میں کے خاص کران مشر کول میں جو جنگ میں شر کی نہیں تتے، مسلماؤں کے خایف سنت فیظاد غضب ف ا کے بخر کا دی اور نہوں نے سے کیا کہ جمعیں اس کا اقتام لیڈے اور ور کی تیار کی کے سی تھو مدینہ پر حملہ مر کے مسلماؤں کو نبیت و ناووز کرویا ہے، چنانچہ پورے ایک سال تک ان و آول نے تیار کی کی اور واقعہ بدر ئے نمیک ایک سال بعد شوال ۳ھ جیں تین نر ار کا شکر اوسفیان کی قیارت میں مسلمانوں کو فتم کردیئے کے ن پاک اراہ دیکے ساتھے روانہ ہوا اور منز کیس طے مرتا ہوا دیے کی قبیب پیچی کیوں سو راملہ 🔻 حیاں ٹار صحابیاً کوس تھے ۔ رمقابدے نے تھ ایف نے اس کے ساتھ مجیدین کی تعداد صف سات سوتھی مدینہ کی تبود کی ہے دوڈھائی ممیل کے فاصلہ پراحد پہاڑے اس کے دامن میں ایک وسیق میدان ہے تھے ے وہیں صحابیہ کے گفتر کواس طرح صف آراکیا کہ احد پہاڑان کی پشت نہ خاب کی وجہ سے میاطمینان تھ كه وحمن ينجي سه عمله نبيش أبريت كالكين بهازيش ايك وردايها قداكه وشمن الدوروب آكر يجيم عمله ر سکتا تھی،اس کے نئے آگے ۔ یہ انتظام فرمایا کہ بچاں تیم اندازہ ان ایک بھاعت کودرہ کے قریب کی ایک پیاڑی پر متعین کیاور عبد مقدین جیز کو (جو تیم اندازی پی خوا جی خاص مهارت رکھتے تھے )اس وسته کامیر مقرر فره پیاور مدایت فره د کی که "وهای جگه رمین "ستی کا مقصد به تفاکه دیشمن شکراس دره ک طرف ہے میکر حملہ نہ کریتے۔

جَمُّكَ شَرَ مِنْ بُولِي بِهِينِ عَلَى مِر حله بين مسلمان مجابِدين كَ ايتَ زور فاحمد أيا كه وعمَّن شكر (جس كَ تعداد جار ؑ ن نے زیدہ تھی) کے یاون اکثر گئے اور وہ میدان چھوڑ کر جنائے پر مجبور ہو گیا، بیبال تک ک مچیدین نے سمجھ لیاک جنگ ہمار کی گئی پر ختم ہوگئ اور وود شمن کا کچیوڑا ہوا ماں نتیمت بٹورنے میں مشتوں ہوگئے۔ درہ پر متعین کی ہوئی تیر اندازوں کی جماعت نے جب بیاحال دیکھا قان میں سے بھی بہت ہے ہل بیمت بورے کے لئے بیاڑی ہے لیچے اتر کر میدان کی طرف ''ٹ کے ان کے امیر عبداللہ بن جمیر'

معاف حدیث - طبیع کے معاف حدیث دیا ۔ ۔ ن معاف حدیث - طبیع کے معاف حدیث استان کورد کناچیا اور اور اور کا معافر کا کا معافر کا معاف ے کہا کہ یہ حکم توال وقت تک کے لئے تی جب تک جنگ جاری ہو ، مگر ب جب کہ جنگ فتم ہو گئی اور د شمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، تو ہم یہاں کیوں رہیں، غرض ن و گوں نے ہنے امیر کی بات نہیں ہانی اور يمارى سے ينجے الركريد بھى ال نتيمت سمينے ميں مگ ك، الروحت ك مير عبد الله بن جير اور چندار الله حضور کی ہدایت کے مطابق پہاڑی ہی پر رہے ۔ خامد بن وسید جواس وقت تک مسمر ن نہیں ہوئے تھے مشر کین کے ایک دستہ کوس تھ لے کر اس درہ کی طرف ہے سگئے، خبد اللہ بن جبیز اور ان کے چند ساتھیوں نے جو پہڑی پر تھے، رو کنا جاہ، میکن وہ نہیں روٹ تک اور سب نے سب شہیر ہو گئے، خامد بن ولید نے اپنے دستہ کے س تھے ورہ میں کے سی کر پیچھے سے اچانک مسمہ نوں پر ہے وقت میں حملہ کر دیاجے ہ وگ معطی کے جنگ فتم تبجھ تجھے تھے اس حمد نے بہت ہے معماوں کو حواس پافتہ کردیا وروہ ہم کراور منظم ہو کراس حملہ کامقابلہ مہیں کر سکے ءان میں افرا تفری کی کیفیت پیدا ہو گئی، متعدد حبیس ایقد بر سی بہ کرام شہید ہوئے، حتی کہ خود حضور ﷺ بھی شدید طور پرزخی ہوگئے "(اس صورت حاں کی تفصیل سے ت کی کٹابوں میں دیکھی جا محق ہے) کچر املہ تعالی کی فیجی مدد سے بانسہ پیٹی سی یہ ترام جو منتشر ہو گئی تھے ، یبال تک کہ ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، میں معلوم ہونے کے بعد کہ حضور بغضلہ تعالی زندہ وسر مت ہیں، پھر منظم ہو گئے ،اورابند تعان کی نیبی مددے تھر و تثمن کو شکت دی 💎 مندرجہ یا حارث بن صمہ ک اس حدیث کا تعلق بضبر اس مرحلہ ہے ہے ، معلوم ہو تائے کہ رسول اللہ میراللہ تعالی کی طرف ہے عبدالرحمن بن عوف كايد حال منكشف كيا كياكه وه مشركيين ع جنَّك كرري مين اورامند ك فرشية ان کے ساتھ شریک جنگ ہیں ،اوران کی مدد کررہے میں سے ٹ آتی بنا پر حارث بن صحریّے عبد الرحمن بن عوت کے بارے میں دریافت کیا، درانمول نے وہ جو ب دیجو حدیث میں مذکور ہوا،ان کاجواب س کر حضور، فرماید ما نا سائک شار معد (معدم بوناجائ که فرفتے ن کے ساتھ مو رجنگ کررے تیں) حضور سے پیرسننے کے بعد حارث بن صمر پھر وہاں پہنے جہال انہوں نے عبدار حمن بن عوف کواس حال میں دیکھاتھ کہ مشر کین کی ایک جماعت ان پر حملہ کررہی ہے توانمبوں نے وہاں بھٹی کر و یکھ کہ سات مشر کول کی لاشیں بڑیں ہیں، عبد اسر حمن بن عور ف سے انہوں کے دریافت کیا، کیان سب کوتم نے بی جہنم رسید کیاہے؟ توانبول نے سات میں سے تمن کے بارے میں کہا کہ "ان کو تواللہ تعال ک مددے میں نے ہی قبل کیا ہے، باقی حیارے متعلق مجھے معلوم نمبیں کہ ان کو س نے قبل کیا،ان کا یہ جواب س كرحارث بن صمة كهدا تفي كد: صدف مدور سديد مصب يدي كدرسوراللد في جوفرماياتي کہ "عبدار حمن بن عوف کے ساتھ فرشتے جنگ کررے ہیں، س کومین نے ہنکھوں ہے دیکھ اب اور میر ا ایمان تازه هو گها-

اں حدیث ہے حضرت عبدار حمٰن بن عوف کی ہیہ خصوصیت معلوم ہوئی کہ وہ جنگ احد کے خاص آزما کُثُ وفت میں بھی استقامت کے ساتھ مثر کین سے جنگ کررہے تھے اور اللہ تی ل کے بھیجے ہوئے فرشتے جنگ میں ان کی مدد کررے بتھے 💎 ہوشہ بیا واقعہ حضرت عبد پر نسن بن عوف کے خاص فضا ک میں ہے ہے ، نیز حضور 👚 ٹے ان کے بارے میں جو فرہ یا تھا کہ" فر شیخ جنّب میں ان کی مدد کررہے ہیں" يقينايه حضور كالمعجزة تحاب

٢٠٨ عَنْ الْبِرَاهِيْمَ لْمَنْ سَعْدٍ قَالَ : بَلَغَنِيْ أَنُّ عَلْمَالرُّحْمِن لْمِن عَوْفٍ جُوحَ يَوْمَ أُحُدِ الحِدي وعِشْرِيْنَ جَرَاحَةً وَجُوحَ فِي رَجْلِهِ فَكَانَ يَعْرُجُ مِنْهَا. رواه ابو نعيم وابن عساكر

تر در براہیم بن معد ( تابق ) ہے رویت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میہ بات کینجی ہے کہ عبد ارتمن بن عوف رضی املاعنہ کو غزوہ احدیث ( تیم و ساور تعواروں کے )ایکس: الازخم آئے تھے ان کا یوب بھی ز خمی ہو گیا تھا جس کی وجہ ہے وہ غنور کر چیتے تھے۔ 💎 🔻 🕝

''کے بچ معلوم سے کہ رسوں بلد اس فزا واحد بٹن شدید عور پر زخمی ہونے تھے، بلاشیہ بڑے خوش نعیاب اور بلند م رتبہ میں وہ سب حضرات جواس غزوہ میں شہید پیشدید طور پر زخمی ہوئے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ طبدار حمن بن عوف بھی انہیں ٹوش تھیبوں میں ہے ہیں۔

٢٠٩) عَنِ الْمُفِيْرَةَ أَنَّهُ ۚ كَانَ معَ النَّبِيِّ ﴾ في سَفَرٍ فَاتَاهُ بِوَضُوْعَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفْيْنِ لُمُّ لَحِقَ بِالنَّاسِ فَاذَا عَبْدُالرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَلَمَّا رَاهُ عَبْدُالرُّحْمنِ هَمَّ أَنْ يُرْجِعَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ إِنْ مَكَانَكَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ مَاأَذُرَكُنَا وَقَضَيْنَا مَافَاتَنَا.

ترجمه المناب مني ون شعبه رضي الله عنه التارويت من الهول في ياك واليك عفر ميل حضور ے ہاتھ تھے، وہ آپ کے ہے وکاپیل اے آپ کے وضوفے میا ارس وضویس تھین پر مسے ياچر "پو" و باك ما تحد نماز كي بتداخت يك شركيك دوس، "رونت حضرت غيد مرحمن بن غوف" مام کی حیثیت سے نماز پڑھارے تھے، توجب عبدالرحمن بن عوف نے "ہے کودیکھا،ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹ کر جماعت میں شامل ہو جانمیں ( ور ہاتی نماز حضور ۔ پڑھامیں ) نیکن سنخضرت نے اشارہ فرمایا کہ تم پڻ جگه پرر ۽ و "( پنھے نه بنو سے حضرت مغير فيون کرت بين که و جم و وول نے نماز با بتاعت كاجو حصه يباده عبد الرحمن بن عوف كي اقتداء بين يزهه، اورجو فوت : وسينة ناده بهم في بعد يل اداكيا

'' اس رویت میں و قعد کے بیان میں انتہائی درجے جمال اور خصارے کام لیا گیاہے، واقعہ کی وری تفصیل حضرت مغیرہ وہی کی بیک دوسری روایت ہے معلوم ہو تی ہے جو سٹن سعید بن منصور کے حوالہ ے منابی مندرجہ باروایت کے ساتھ جی درق کی گئے ہاں کا حاصل میرے کہ ک نے مغیرہ بن شعبہ سے دریافت کیا کہ حضرت ابو بکڑ کے عدادہ کس اور تحفی کی اقتداء میں بھی ر سول للہ 🌙 کوئی نموزیز ھی ہے؟ تو مغیر وُئے بیان کیا کہ جم ایک سفر میں رسول اللہ 🔻 کے ساتھ تھے،

بہت دو آل کا وقت آب یہ او آپ نے تک شار و قریب آب کے بار کہ ان کہ ان کہ ایک آپ تقدہ دو ہت کے کے بہت ہوں اور آپ کے سرتھ میں گئی سرتھ ہوں ہے الگ ان بہت ہوں ہے اللہ ان بہت ہوں ہے ہوں ہے

ان واقعہ کی دم مر کی لائش روایوں میں یہ بھی بیون کیا گیا ہے کہ گئر کی ٹمیز ٹیل جب نیود و تا تجر و و نے گئی (اور سپ ، سٹ مقر سے رفتاء میں سے سک کو معم نمیس تھا کہ حضور سکھ حر تشریف لے سے میں اور ' سپ تک تشریف الدیم سے کا قو مشورہ سے سے جواکہ اب ٹمیز اوار کر کی ہے فاور مو گوں نے معبدالر ممن بمن ' عوف کو اللہ بناکر نماز شروع کردی، قوجیت کہ مقدر جہا اروایت سے معمومہ دو چکا ایک رکھت ہو چک تھی ' کہ '' مخضر سے اور مقبر وین شجیہ' پہنچ اور تماعت میں شال ہو کردوسر کی رکھت عبدالر نمی بمن عوف' کی افقراء شما اور کی اور مجبل کہت چو تو ہو چکی تھی اس کو بعد میں اوا کہد

عَلَيْكُنَّ بَعْدِي هُوَ الصَّادِقُ الْبَادِ، اللَّهُمُّ اسْقِ عَلِدَالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلَسَبِيْلِ الْجَنَّةِ: ١٥١٤ممدي

یں ام ادو منین حضرت ام سمدر منی الله عنها ہے روایت ہے فرمائی میں کہ "میں نے خود سنار سول اکر م ہے ، "پ اپنی از دان کے فرمائے تھے ، کہ "جو شخص میر ہے بھد اپنی دولت ہے تہدی مجر پور خدمت کرے گا دو ہے صدق ال بمان اور صاحب احسان بندوداے اللہ اعبر الرحمٰن بن عوف کو جنت کے سلسیل ہے بہر اب فرمائی (سندایس) r4r \_\_\_\_\_\_\_

تحق المستور المستور من الله حنب ال مدين من الله عند و المنت كاليك فات الله المنت ال

(٣١١) عَنْ عَلَيْدَالرُّحْمَن بْنِ عَلِيه اللهِ بْنِ مُحَمِّع بْنِ حَارِقَة، أَنْ عُمَرَ قَالَ بِهُمَّ كُلُفُوم بِنْتِ عَقَلَةً وَيَشْتِ عَقَلَةً وَيَشْتِ عَقَلَةً وَيَشْتِ عَقَلَةً وَيْتَ وَيُمْتَلِقُونَ عَلَيْقًا لِلْكَ النَّبِيُّ فَدَ: إِنْكَجِينَ سَيِّة الْمُسْلِمِينَ عَبْقَالرُّحْمَن بْنِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَل إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

تر بھی علی الرحمی بن عبداللہ بن مجھی بن حارث ہے روایت ہے انہوں نے بین کا پیاکہ ایم انہو مٹین حضرت ہم رمنی اللہ عند نے عبدالرحمٰن بن عوف کی ہوریا محفوصہ بت حقیہ ہے دید فت کیا تھ کیا لیے وہ سے سی ح ہے کہ) رمول اللہ ۔ نے تم ہے فریا چھاکہ تم عبدالرحمٰن بن عوف ہے نکال کرہ ہو مستمدیں ہیں؟ قوام محفوم نے کہاکہ "ہاں ہے شک" (حضور نے جھے بکیار شرفرم ہے آئیا۔

تھر اس صدیث سے معلوم ہوا کہ رسول ابتد نے حضرت عبدالرحمن بن عوف و سد لمسلس فرمایتا ہوائر من بن عوف و سد لمسلس فرمایتا ہوائی کہ افزاد میں مقبل اللہ عبد وارصاء۔

حضرت عدن الرفاق سے اللہ اللہ علم اللہ عبد اللہ عبد

٢١٣) وَعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ، مَاسَمِهْتُ النَّيْ قَدْ جَمَعَ أَبُولِهِ لِأَحْدِ إِلاَلِسَفْدِ أَنِ مَالِكِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ 
 يَقُولُ يَوْمُ أُحِدِ "يَاسَعْدُا إِنْ فَلَاكَ أَنِي وَأَمْنَى - يَعْدَدُهُ اللهِ عَلَيْهِ لَلْهِ فَلَاكَ أَنِي وَأَمْنَى - يَعْدَدُهُ اللهِ عَلَيْهِ لَلْهِ فَلَاكُ أَنِي وَأَمْنَى - يَعْدَدُهُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَعْدُهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ترزید حضرت ملی مرتشی رو تا ایند عزیب روایت به که آپ نی فردید کدش نیم سنادر سول خداد سه کد آپ نیم نیم کیا جوالیت در باپ دو فول کو کر کے سے (کیمی فدک ابلی ورقی فردی بود) ہوائی معد بن دیک (کینی معد بن الجار قائش) کے بیمل نے فزودالعد کے دن آپ کو فردارت ہوئی سید روفاد سامی واضی (اسے معدائیم چات بوای طرق میم سے دن آپ کی فردان ہواری

۔ تھرتے کے حضرت علی مرتضی رضی مند عند کے اس بیان بٹل حضرت معد بن مالک ہے م او" معد بن الل و قامی" میں بان کے والد کانام مالک تقدہ ابو و قام کئیت تھی۔

غزو واصد کا مختصر صل حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تذکرہ میں بین کی موچا ہے ، اس غزوہ میں سی بہ کرام میں ہے جو مصرات اللہ تعالیٰ کی خاص توقیق ہے وری طرح خارت قدم سرے ، ان میں حضرت سعد من الجار ہے تھا کی فیٹ اپنے تیم العادی میں بڑھے ہے ہے رسول اللہ کے قریب جی تھے ، تیم پر تیم چار ہے تھے اس وقت سختصرت نے فریو تھا صعد روفعات سے واسے (عدائم پر میرے مال باپ قربان ای طرح رات تیم چار تے ہے۔

' ہاشیہ '' تخضرت کی طرف سے یہ صرف ہمت افزائی نہ تھی ،جلہ بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی اختیائی دلی صربت اور خوشفودی کا انگیبرہ مجی تھی۔ اور شرک اسنہ میں خود حضرت سعد بن الیادہ قاص ہی کی روایت بے کہ خزدؤالعہ کے دن رسول اللہ نے ان کے کئے یہ دعا مجی فردگی کی نہنے سعد رصد و حسد رحویہ ، (اے اللہ اپنے اکی بندے (معد) کی تیم اندازی میں قوت و طاقت پیدا فرمادے اور اس کی دعائیں آجول فرما۔)

اور جامع ترتدی میں حضرت میٹن کی روایت ہے "مخضرت کی دھا کے یہ اغظ نقل کے گئے بیں۔ اللهنہ استعب سعد اوا دھانا خداوند ، معد جب جھے کے کوئی دھا کرے و س کی دھا تول فرمانے) حضور کی اس دھائی کا تیجے تھا کہ حضرت معد جو دھا کرتے وہ مور تیول کی جوتی ،اس سے لوگ ان سے اسپیڈو سے دھ کی کر کراتے تھے اوران کی جددھ سے بہت ارتے تھے۔

٣١٧ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ: سُهِرَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ مَقْدِيمَة الْمَدِينَة اللَّه قَقَالَ: "لِت وَحُلاَ صالحًا يَخُوسُكُمَ يَخُوسُكُمُ الْمُدَينَة قَالَ: "لا وَحُلاَ صالحًا اللهِ يَعْضَى وَمُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَّ عَلَى وَمُولَ عَلَى وَمُولَّ عَلَى وَمُولَّ عَلَى اللهِ عَلَى وَمُولَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَقَلَ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

تر بارین حفرت عائش صرفیة کے روایت ہے ، نہوں نے بیان کیا کد رسول اللہ ۔ کو (کی غزوہ ہے ) مدینہ تشریف آورکی پر (خالباً کرد آئی خوروک وجہ ہے) رات کو فیند نمیں تری تفی آپ نے فرمیادا کا ش کو کئی مرد صرخ اس فیت حفاظت سے سے تاجا تا ای وقت ہم نے بتھے بروں کی گھڑ کھڑ ایسٹ کی آواز سی

ری میران ۱۹۸۳ موف دری ایران از ایران ا وقت کُیوں سے ؟ معدے عرض کیا میر ہے دل میں سے کے متعلق خط دیبدا ہو (کہ مبا ولی اعمٰی ت وايدا يروا ي وش ي كن ففا قت اور تهبيل ي سراده ي سيرون و تيان کے لئے دعافرہ کی مرآب (اطمینان سے) سوئے

تعبیر کیا وسکتا ہے تو بیااو قات ہیا ہو تا ہے کہ محبوب کے قلب میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ، محب کے قب براس کااثریز تا ہے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی ابند عنها نے جو واقعہ بین فرویا والی حقیقت ک ا بَيْ مثال ہے، حضرت معد بن ابل و قاص رضی اللہ عنہ جو سابقین ویشن میں بین ن کورسول منہ 🗀 س تھ يين "منتل" والى محبت تھى ،أى كايد نتيج تھاك كى وقت خطرون وجدے نيندند كے ت جو كينت ور تمن سے کے ول میں پیدا ہوئی کہ کاش کوئی مرو صاح اطافت و تنہبانی کے سے سواقت آجاتات کہ میں اطمینان ہے سوسکتہ ۔۔اس کالژسعد بن الی و قاصؓ کے قاب پریزا، وروہ تیے ، کمان ، نیزے، غیر ویسیح ہو كر آب كي خفاضت بي كي نيت سے سطح بياشيہ حضرت سعد بن الي و قاصل كے قلب كارسول اللہ في ساتھ پیہ للَّہی، شقانیُّعتق ن برایند تعان کی مظلیم ترین نمت ور بزی فضیت ہے۔

عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيَ وَقَاصِ يَقُولُ: إِنِّي لَاَوَّلُ رَجُل مِن الْعَرَبُ رَمَى بَسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَأَيْتَنَا نَغُزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ وَمَا لَنَا طَعَامُ الأَ الْمُحْلَةُ وَوَرَقُ السَّمُرْ، وَإِنْ كَانَ أَحَلُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ، لُمَّ أَضْبَحَتْ بنُوأَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامُ لَقَدْ حِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِيْ، وَكَانُوا وَشَوَابِهِ إِلَى عُمَرَ، وَقَالُوا: لايخسن يُصَلِّي (رواه البحاري و مسلم)

ترجمہ تیس بن الی حازم سے روایت ہے (جو تاجی میں ) انہوں نے بیان کیا کہ نامیں نے عد ان الی وقاعن عرف تے تھے "عربوں میں ہے میں پہلے شخص ہوں جس نامند کے راستا میں ( سدم ک وشمنول ہر ) تیر ند زی کی اور میں نے دیکھ ہینے کواور بینے ساتھی دوسر ہے سی بہ کو کہ ہم رسوں املد کے ساتھ (دشمن اسلام سے) جہاد کرتے تھے ایس حالت میں کہ بھرے نئے کھانے کا کولی سون نہیں ہو تاتھا، سوائے بیول (کیکر) کی چھییوں اور اس کے تیوں کے (بیول کی ان چھییوں اور تیوں ک کھانے کی وجہ ہے) ہم لوگوں کواج بت ہوتی تھی بجریوں کی مینگٹی کی طرن (بالکل ختُف) جس میں کو ل چیک نبیں ہوتی تھی، پھراب واسد مجھے سرزش کرنے گئے ہیں، سلامک بارے مل پھر تو میں فائب ونام اوره گیا اور میرے سرے عمل غارت گئے (واقعہ میہ ہواتھ کہ ) بنواسدے و گوں نے اس بت ک شکایت کی تھی حضرت عمرر منی املاعنہ ہے کہ میہ نمازا چھی نہیں پڑھتے۔

مُسِرَحُ خطرت عمر رضى القدعنه نے اپنے زمانۂ خلافت میں حضرت سعد بن الی و قاص رضی القدعنه کو

كوفية كاون وب مَ مقرر فروياته، قا عدوك مطابل وي نماز كي لامت بهي فروات تنظ ... حضرت زبير بن عوام ك يرواد الأنام سدت أن وجد عض تربير كي يورب غائدال كو "بنواسد "كهاجاتا تقار

ی خاندان کے پیچھ و گوں نے حضرت عمر کی خدمت میں پیچاپی کے سعد نمازا چھی نہیں پڑھتے ﴿ مَنْ تَ مُر رَفْعَى الله عَنْدَ مَنْ سِ بِارِكِ مِينَ حَفْرَتَ سَعَدُ كُو مَاتِهَا كُهِ مُنْهِ إِن مِينَ لِيهِ شَكَايتَ كُل تُخْفِيهِ . جب بدیات حضرت سعد تک نمینی توبیه فط کی عور پر سنت متاثر بوب ورووفره ، جواس روایت میں قیس بن حازمت على ميا كياكه بين يها تتخفس جول جس في د شمنان سلام مرتبر الد زي كي ...

واقعہ سے کہ ججرت کے بہتے ہی ساں سی یہ کر مزایک جماعت کو جس میں سعد بن الی و قاعلٌ بھی تھے، رسول املیہ 🕆 نے جہاد کے بئے روانہ فرماہ ای غزود میں سعدین الی و قامل نے تیم اندازی کی ، جہاد اسد مي ک تاريخ ميں په کېښې تيرانداز کې تقي، ي و قعه کاحو له ديتے ہوئے حضرت سعد ئے فرماه که املد کی

وفق ے راہ خدامیں تیرسب سے مبلے میں نے بی چاہا۔

آ گے حضرت معد نے اپنااور اپنے ساتھ والے مؤمنین سابقین کے مجیدوں اور قربانی کا مید حال بیان فرمدیکہ "جم ایک ب سروس ملی کی حات میں رسول ملد ۔ کے ساتھ کفارے جباد کرتے تھے کہ جارے یا ً انسانی خوراک اور غذاک فتم کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ہم ببول ( کیکر ) کے در خت کی پھییوں،اوراس کے پتوں کو بطور ملڈ استعمال کرتے تھے ، (جو دراصل جنگل میں چرٹ و ن بھریاں یام طورے کھاتی ہیں)اور پھر ای وجہ ہے ہم و گوں کو بکریوں کی میٹکنیوں بی کی طرح احاب ہوتی تھی۔

ا پندیاں بین فرمائے کے بعد حضرت سعد نے ول د کھ کے ساتھ فرماد کہ اب یہ بنواسد کے کچھ ہوگ میر کی ہم زئش کرتے ہیںاسدام کے بارے ہیں ، تواگران کی شکایت سیحے ہو تو پھر تو میں ، لکل ہی ناکام اور ہر ادرہ کیا،اور میرے سمارے عمل غارت وشائع ہوگئے۔

اً رچہ شکایت کرنے والول نے حضرت عمر ہے حضرت سعد کے نمیزا چھی طرح نہ پڑھنے ہی کی شکایت ک بھی، کیکن فہاز چو نکہ اسد م کااولین رکن ہے،اوراسد م کے قائب کی گویار ول اور جان ہے۔

اس لئے حضرت معد نے نمازا چھی ندیڑھنے کی ٹاکایت کو: قص اسد مبوئے کی شکایت ہے تعبیر فرمایا، یعن میں الاسلاد) آگے ای روایت ش ہے کہ حفزت سعد نے حضرت کمر کوشکایت کے جواب میں کھھا کہ میں ولیک ہی نماز پڑھاتا ہول، جیسے حضور \* کونماز پڑھاتے دیکھے تھا، کہلی وور اکعتول میں قر اُت طويل كرتابوب وربعد ك دو ركعتول مين مختصر - حضرت عمر رضي القدعنة في جواب مين إن كولكها -''میرا بھی تمہارے ہورے میں بمی خیال تھامطیب یہ ہے کہ میل نے خودائر شکایت کو تھیجے تہیں

تہجی تھا، بیکن میں نے اسوال و ضابلہ کے مطابق ضر وسمجیا کہ تم کو س کی اطلاع کروں، اور حقیقت حال دریافت کروں۔"

اس کے بعد حضر ت مکمٹ بنواسد کے ویوں کی ڈکایت کورہ فرمادیا۔ ں حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اً رہند کا کوئی بعد کی وقت ضروری سمجھے تو بی اسلامی خدمات اور

اس سلد کے ان مجابدات کا بیان کرنا جن سے س کی برنائی ڈرت ہوجائز ہے، اور پیدوہ آغا خراور خواستانی مہیں ہے جس کی محمد فحت ہے۔

۔ حضرت سعد ہے متعلق میں چھر ہاتمی بھی قابل ذکر ہیں، جو تھجے امادیث وروایت میں متنز ق طور پر بان کی تکمیں اس۔

الیک یہ کہ سینٹے نے خود بیان فرریا کہ میں رسول اللہ کی ایمان واسرم کی دعوت کو قبول کرنے والا : تیم التری بول ، جھے سے پہلے اللہ کی صرف دو بغروں نے سمام قبول کیا تھا ۔ وواک وقت سم ف منتر ہی مهار انوجوان تھے۔

ان کی والدون ان پرانتهائی درجه و وگؤالد که ووایت پپ دادا اکامشر کانه دین وغیز به پیونر کراس سند و زین (سحام ) کو قبول ند کرزی جب حضر جد معنز ان کی پاپت سند کے سئے تایہ مثین ہوئے قانمیوں نے قسم کھونی کہ جب تک قریمہ کی بوت شمیس و نگانشن ندیجے تھوئی مگی نہ تیجہ یوں گی۔

ای کے مطابق انہوں نے عمل شر وٹ کردیہ، کی دن تک نہ یکھ کھیانہ پیاء سرد رمیان میں تیمن دفعہ ان یرے ہو شی جھی طاری ہوئی۔

کین هنوت معذان کو منان کی کوشش توکرت رہے ، گرامیان چیوز نے پر کردہ فیمل ہوت صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ای موقعہ پر یہ " بیت زنرل ہوئی۔" وال حدیداٹ عیمی ال السبون میں مدیس لک مدعید والز مفاحلیوں وصاحبتید علی الفعدا معاولات •

هنرت سعد بن بابي و قاص گاهي واقعه کلي فاس حورت قامل ذکرت که نهون فلا حضرت مثان رنتی الله و قامل کا فلا و قلی الله عند سے بیعت تو کرن تھی ، لیکن جب اس مظلوبات شدود کی شاور در سے بعث تو کرن تھی ، لیکن جب اس مظلوبات شدود کا مقتب کو اس سے شہودت کے متبیع خال بائی خالد و تحقیل کا فقت شروع کی اللہ عادر و تا اللہ کا فقت کر و تقل کی اللہ عادر و تعقیل کا فقت کر و تقل کی اللہ عادر و تعقیل کا فقت کردے و در اگر والرکون قامل کو تعقیل کا مقتب کو اس سے میں کا فرید و تو اگر والرکون موسی کے اپنے کو ایک تعقیل کو در اگر و تقل کردے و در اگر والرکون قامل کے تعقیل کی در کا مقتب کی اس سے میں کا فرید کی اس سے میں کا فرید کی است کی بیا کہ تعقیل کے ساتھ میں ہے وہ وہ کی گام کے مقتب کے وہ وہ کی گام کے مقتب کی اس کے متاب کا مقتب کا اس کا مقتب کی اس کے متاب کی گام کے مقتب کی اس کے متاب کی گام کے متاب کی گام کے متاب کا متاب کی گام کے متاب کی گام کے متاب کی گام کے متاب کی گام کی گام

اسر می تاریخ ہے معمولی کی واقنیت رکھنے واسے ہر شخص کو معدوم ہے کہ عراق اور پورامک فدرس انہیں کی قیادت میں فتح ہول

رائح قول کے مصابق حضرت معاوییاً کے دور حکومت میں ۵۵ھ میں بینے وادی عقیق واے مکان جی

میں و فات پا کی وہاں ہے چنازومدیند منوروا بیا گیاور جنت اکیقیع میں مدفون ہوئے۔

یہ بھی ملمات میں ہے ہے کہ عشر و میں میں سب ہے آخر میں وفات پانے والے حضرت معدین الجاو قد عن میں بیر رصوب اللّٰہ عنہ وار صاف

### حضرت معيد بن زيد رنني التدعف

تر ہر حضرت سعید من زید من عمرہ دہن عظل ہے روایت ہے انجوں نے فرویا کہ "عمی نو حضرات کے بورے میں منہا تہ دول کہ وہ میں میں شہادت دول کہ وہ جس میں شہادت دول کہ وہ جس میں شہادت دول کہ وہ جس میں میں شہادت دول کہ وہ جس میں ان ان ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں ان میں ان میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان می

تشری عشرہ مبشرہ معتقاق ہو می ترفدی ہی کے توالہ سے حضرت عبدالرحمی ہی توف کی دوردایت پہلے گذر چک ہے ، جس میں رسول الفتہ نے اپنے دیں اسحب سرام کو نام سے کر ان سب کے بارے میں دبیت کی بقدرت دک ہے اان میں تو حضرات تو دی ہیں ترن کے اماء گردای حضرت معید بن زید کی زیر تشر شک حصر بیٹ میں ڈکر کئے گئے ہیں اور دسواں ہم حضر سابو جلید و بن جر سکھ ہاں جا تا تا آثار آئم سطور کا کئیل ہے کہ جس تراہ کا جو دافقہ حضرت سعید بن زید نے بین فریلا ہے ، اس میں ابو جلید و بن جرائی حضور \* کے ساتھ نمیں ہے۔

ا کیک دو سرا فرق ان دونول روایہ ، بل بیے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن مخوتُ ویل روایت بل آنخضرت : ف دس سحابہ کانام کے کران سے ''جنگی'' ہونے کی بیشدرت دی ہے ۔ اور حضرت معید بن زیدگی اس وایت بیش رسول القد ؛ نے کسی کانام کے مریکہ خیس فرمایہ بلک حرف بید فرمایا '''اسے حرام ساکن حضرت معیدین زید کا عندالقد کیا مقام کومر تیا تقد ادواس حدیث سے بھی معلوم ہو بات ہے ہو ک سامند "معارف لعدیث " سالمعالات افصیا کے بیان میں ؤ سرک جائیں ہے ۔ سعیدین زید بھی تین مناسب معلوم ہو تا ہے کہ اس کو بیان بھی شل مزایہ ہیں ۔ امروہ ہیں ہے۔

''ایک عورت نے (جس کا زماروی تھی) حضرت محاویا کے دور خارفت میں ان حضرت معید بن زید رحض الشعف کے خلاف مدینہ کے اس وقت کے حاسم و بن کی مدالت میں وقوی کیا کہ ''انہوں نے ہیں کو فلال زمین دیالی ہے۔ حضرت معید رحض امتد عنہ کو اس جبوٹ گزام سے ہزا صدمہ پہنچیا انہوں نے مروان سے کہا۔

" قَالَ: آنَا اَلْتَقِصُ مِنْ حَقِهَا شَيْنًا اَشْهَا. لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿.. يَقُولُ : مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْارْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَكُولُهُ عَلَى الْقِيَامَةِ مِنْ سَنِع أَرْضِيْنَ

"کوائیونگرداس خورت کی زیمن و بادن گاور فضب گروس کا ۴کس شب مته بیتا و را کدیم نے خود رسالتی سند مناسبه آن می گروشه تقیم که "جس فخف نے خاصد عور پر کس کی میسا به شد نیم زیمن منگل خصب کردن قرقیاست که دن زیمن کاوو خضب کمید بو کوزسرور : بین نیس عوالی نه کردس خاص که مسک منگل خلال جالا ب گاه"

ید روایت جفترت معینات دل کے کچھ ایسے تاثر کے ساتھ ورالیے انداز سے بھی کہ فود مر وان بہت معیناتر معیناتر کے ساتھ ورالیے انداز سے بحک فود مر مان بہت معیناتر بواورال نے آپ کے بارائد میں آبات اس کے بعد حضرت معیدر بھی انداد کے بوٹ کے اور کے بارائد کی کہا اسانداً مر وجائیات کہ اس فورت نے بھی پر بھی انداز اس کھی نہیں کہ کو سروے اور اس کورت کی کہا ہے۔ " جونا زام انگارے وال کو "محلول کی دو تھی ہے کم و سروے اور اس کی زیش کی کو س کی تاب دو سکت میں انداز کھی ہوا ہا کہ میں انداز کی بھی بھی کہ سمید میں فرد کا کورت کو دیکھیا ہوا کہ اس کے مقراب میں انداز کی انداز کی دو ایک ورت کو دیکھیا ہوا کہ والے میں انداز کی دونائی دونا ہے وار کی والی بھی ہونائی موالے میں انداز کی انداز کی تاب کی آخر میں ایک قبر میں دونائی میں میں کہا گیا گورت کو کارائی تھی کہ ایک گورت کو کار کی دونائی کھی کہ دونائی دونا

گیا<u>۔ آ</u>ن وی آئی مسری

#### الله تعالى اس واقعہ ہے سیق لینے کی تو فیق دے۔ .

## معنت الوهبيده بأن جمه آرين مذه ف

٢١٠٪ عَنْ أَنْسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لِكُلِّ أَمُّةٍ أَمِينٌ وَآمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُنَيْدَهُ أَنْ

الْجُواحِ. (رواه البحارى و مسلم)

جرد هفرت آس رضی الله عند سے روایت بن نمبوں نے بین کی کدر موساللہ نے فرمیانہ المت کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا کے ایک اللہ اللہ والا سے اور میر کی الس احت کے اللہ اللہ عبد وان جرائے بیان ، اس ور اس مراد

تھے گئے۔ ای سلسنہ معارف الحدیث میں پہنے بھی بیان کیا جادیا کے قرآئن پاک اور احدیث نبویہ میں "گانت" کا غظ بہت و سبتے معنی میں استعمال : والے اس کا مطلب بے انتداور اس کے بندوں کے حقوق ہے۔ متعلق جوذ مدداریاں کی بندے پر بھوں ، حتیج اور لیوے طور پر ان کواواً سرنا۔

هنرت الس کی زیر نشر س راایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تھاں کی فاص عزیت و توقیق سے حضرت ابو عبد ورضی اللہ عنہ کوال صفت میں اتمیاز حاصل تھی ۔ " گے درتی ہوٹ ال حدیث سے بھی حزید و ضاحت کے ساتھ میکی معلوم ہوگا۔

٧١٧) عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ جَاءَ آهْلُ تَجْرَانَ الِنَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ابْفَ لِلِنَّا رَجُلاَ مِينَّا، فَقَالَ لاَبْفَقَلَ لِلِلْحَمْنُ لِلِلْحَمْ رَجُلاَ اَمِينًا حَقَّ اَمِنْي، فَاسْتَشْرُفَ لَهَا النَّاس، قالَ فَبَعْثَ ابَا

تشریح کے خوان ایک بنارقہ تھی بین اور اور اور چوز کے درمیان ، س کے بڑے اور مر ترق شبر کو نجران بی کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا، یہ داھ میں خنج بواہ اس میں بیشتر آ ہو کی جس نیول کی تھی اور یہ اس پورے ملاقہ میں جس میں نیت کا سب سے بیرام کر تھا، اس نجران کے ایک و فد نے رسول ند کی خدمت میں حاضر ہو کروور دفو مت کی تھی جس کا حذیقہ بین ائیمان گی ڈیر بھر ش حمد ہے میں و فرک کیا گیا ہے اور اس کی ورخواست پر رسول اللہ ا منداج و فیرہ متعدد کتب حدیث کے توالدے بھی تھی کی گئی ہے اور اس میں نجران کے وقعد کی ایر حدیث درخواست کے جواب میں کہ " آپ ہیں ہے لئے ایک "مروامین" کو مقرر فرماد پیجے، رسول اللہ ۔ ان الفائظ میں بھی کیا گیاہے۔ 'رجیس سنے سے حس سے سے حس سے میں سے حس سے میں سے حس سے میں سے جس نے صد حس سس کا فقط تمین وفعہ فروید فیابر ہے کہ آخضرے کے تمین وفعہ اس کلی کے ادشود فریائے سے وصف لیانت کے فائلے حمزے ابو جیوادگی حقیدے فضیعت شن اوراض فی ہو جا تاہے۔

(٢١٨) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَكِحة قَالَ : سَمِعْتُ عَاتِشةَ وَسُئِلْتُ : مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا
 لواسْتَخْلَفَهُ ؟ قَالْتُ الْوَلِكُي، قَفِيلَ : ثُمْ مِنْ بِعْدَ آبِي بَكُورٍ ؟ قَالَتْ : عَمَرَ، قِبْلَ : مَنْ بَعْدَ غُمَرَ ؟ قَالَتْ : خَمَرَ، قِبْلَ : مَنْ بَعْدَ غُمَرَ ؟ قَالَتْ : أَبُوعْمِيْدَةً بِنُ الْحَرَّاحِ.

تر دیں این ایلی میکید ( تابق) ہے روایت ہے کہ ٹیس نے خود منام المؤمنین حضر ہا مانشر صدیقہ رضی امتد عنه ہے ان ہے در پوفٹ کیا گیا تھا کہ اگر رسول القد البیئے بعد کے لئے کی کو فلیفہ مقرر فریات تو کھی کا نامز دکر ہے ؟ تو حضر ہے صدیقیائے فرہد الو بکڑ گو اس کے بعد ان ہے و چھا گیا کہ او بکر کے بعد کے ہے کس کو نامز دفرات تو حضر ہے صدیقیائے فرید عمر کو کچھ دریوفٹ کیا گیا تھا کہ بعد کے لئے کس کو نامز دفراتے؟ تو آمیوں نے فریا کیا جیدوی جراج گو

سیری امراد و الله مین حضرت ایک صدیقد رضی الله عنبه کو جاشید رسول الله کی رائ مهارک اور رفتی الله میندک اور رفتی الله عنبی فاس این این رفتی الله عنبی این این این این الله الله این این الله این این الله این اله این الله این الله این الله این الله این الله این الله این الله

لیکن پھر آپ نے یہ تعدانے کی ضرورت نہیں سمجی اور اپنے اس یقین اطمینان کا اظہار فروا۔ ویسی در و نسوسوں اور اسکو ( مختل بھے اطمینان ہے کہ اللہ مؤشن افا کر کے سوامکی کو قبول نہیں کریں گے) گھر حضرت اور بکر صدیق نے اپنے آخری وقت میں جس طرح حضرت عررضی اللہ عند کو اپنے بعد کے لئے فلیفہ مقرر فرمیا داور جس طرح اس وقت کی امت مسمد نے اس کو بشرح صدر قبول کیا اس سے بھی حضرت عرکے بدے میں حضرت صدیقہ تھے کہیاں کی تعدیق ہوئے

اور کنزالعمال میں مندا تھ اور این جریرہ غیرہ سے حوالے سے یہ دافقہ نقل کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند ، جب ملک شام کی فتح مکسل جو جائے کے بعد (ملک عمالیکار فواستیر) شام کی طرف روانہ ہوئے، اور راستہ میں مقام مرس کی پہنچے تو آپ کو تمایا گیا کہ حلک شام میں سخت و باہے اور اوک بکٹرت آئمہ ادعمل ہی رہے جیں ، اس اطلاع کے وہنے والوں کا متفصد ہے تھا کہ آپ اس وقت شام تخریف نہ لے جائمیں ، لیکن آپ نے شام کی حرف سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت ہے بھی فرمیا: إِنْ أَذَرَكُونَى أَجَلَىٰ وَٱلِمُوْعَنِيدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ حَنَّ اِسْتَخْلَفْتُهُ ۚ فِإِنْ سَأَلِنَى اللَّهُ لِمَ اسْتَخْلَفْتُهُ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﴿ قُلْتُ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَ أَمِينًا وَٱمِنِينَ آبُوعُمِينَةَ أَبْنُ الْجَرَّاحِ. ﴿

ترجن اگر محبری موسی کا مقررود قت سمیاد او جمیده ای وقت زنده دویت قرنگ ان کواپند بعد کے لئے خلیفہ مقرر کرول گاپگر اگرافتہ تھالی نے پرچناکہ ابو جمیداً و تا ہے کہ وجہ سے مت تھے میر پر خلیفہ مقرر کیا ہے قرنگ مزشر کروں گاکہ مثل نے رسول انتہ سے خود مند ہے کہ ''بر جنگیم کا کیک ایش ہوتا ہے اور میر سے ایش ابو جمعدہ مائن بھرانا تھر۔''

کئن افقد کی مشیت اور قضاو قدر کے فیطے کے مطابق حضرت عزر تو شام کے سفر سے صحیح سام واپس تشویف ہے آئے بھر معرت او سبیدور مشی القد عند عامون مثل جنا ہو کرواصل بجن ہوئے۔ و کا اسام اللّه فَلَانَا مَقَلَمُونَا ﴾ [

اور کنزالعمال ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فے فر یاتھا:

لَوْ الْهَرَكْتُ اَبَاعْتَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ لَاَسْتَخَلَفْتُهُ ۚ وَمَا شَاوَرْتُ، فَاِنْ سُئِلْتُ عَنْهُ قُلْتُ : اسْتَخْلَفْتُ آمَيْنَ اللّهُ وَآمِيْنَ رَسُولُه

تر برد: اگر شمی ابو معید و کو پا تا توان کو اپنے جعد کے شیفہ نام و کرتا ور کی ہے مشاور ت بھی نہ کر تا، گراس بارے میں بھی ہے و چھاپا تا قبل جواب و بتاکہ میں نے اس شخص کو خیفہ نام و کیا ہے جو نشداور اس کے رمول کے نزدیکے المانات ہے۔

بظاہر میں بات آپ نے اس وقت فرہ اُل جب "پ کو ایک شخص از لیا او وُ وُ کو ی نے میں نماز کی حاست میں مخبر سے ایساز خمی کیا کدا اس کے بعد زندور ہے گی توقع مجیس دی اور اپنے جد کے لئے ضیفہ مقرر کرنے پائے کرنے کا اہم مسئلہ آپ کے مسامنے آیا۔ واحد الملم۔

الغرض حفرت عمر رمنی الله عند کے ان ارشادات سے بھی ام المؤسمین حضرت عائش صعد یقد رمنی الله عنها کے اس خیال کی بوری اتصدیق و تو تیش ہوتی ہے کہ رسول الله اللہ بعد کے لئے غلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرماتے تو پہلے غمبر پر حضرت ابو بحر صدایت اور دوسرے پر حضرت محراوران کے بعد ابو عبیدہ ایمن جرائ محوام فرماتے بلاشیہ حضرت ابو عبیدہ بن جرائ کا بکی مقام و مرتبہ تصدر ضی الله عند وار ضو۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی تو فیق سے حضرات عشرہ مجترہ کے من قب کاسلسد ختم ہوا۔



# فضائل ابلبیت نبوی (ازواج مطهرات اوردریت طبّیه)

عر لی زبان و محد رات برا اقلیت رکھے والد ہر شخص جاتب کد کی شخص کے بھی السب کاویتن صداق اس کی بیو کی جو تی برای طرح فاری میں اگر است اور اردو میں است کی بیاد سات کی بیو

بی کو کہا جاتا ہے۔ ماں ، بُنین ، بیٹی اور و ماد اور ین کی اوار د کے بیٹے 😁 🕒 🕒 اور "امل خنہ "اور "گھر واول "کا اغظاستعال نبین ہو تا،انفر غیراس میں شک شیہ کی ٹنجائش نبین ہے کہ 🔞 🕒 کا غظاقر تن مجید میں زوی مطہرات ہی کے لئے استعال ہوا ہاوروہ کی س کی ویٹن مصد ق ہے ۔ ابت میہ بات حدیث شریف ہے فارت کے کہ جب مور ڈائزال کی مندر جہا ہا گیت سے باہد میں معنف مصف یا جس میں ے ، عند کے سے نازل ہوئی تورسول اللہ نے بی صاحبزادی حفزت فاطمہ زہرا وران کے ووٹوں صاحبہ اوں دھنرے حسن اور دھنرے حسین اوران کے ساتھ ان کے شوم اورا بے پخازاد بھائی حضرت على مرتضى (رضى امله عنهم الجمعين) كوايك كملى ميں اپنے ساتھ ہے کر دعا، فرما كی سب مدر، هل سن فادهب حبور وحس وصوعه عبد ﴿ (الْسَالَةُ لِي بَحَيْ مِنْ اللَّهُ عِينَ مِنْ اللَّهُ عِنْ مِنْ اللَّ بھی ہر طرح کی برائی اور گند گی کو دور فرادے وران کو مکمل طورے مطبر دیاک صاف فرادے) ۔ جد شبہ تضور کی بیده ما قبول دو فرادر سور واحزاب والی آیت میں ازوان مطبر ات کا علی سے کے افظ ہے ذکر فرم کران پریند تھائی کے جس خاص افعام کاذکر فرمایا گیا تھا،اس میں اور لفظ 🔈 🗕 کے اطلاق میں به «عنرات بھی شامل ہوگئے ،اس بنیاد ہریہ حفات بھی انفہ ہے ۔۔۔ کا تھیجی مصداق میں الیکن جیسا کہ خصیں ہے عرض کیا چاچا، قرسن مجید میں یہ غفاروان مطہرات بی کے کے استعمار بواہے ،اور و بی اس کی اولین مصداق ہیں۔

ا غرض بدیات کدازوان مطبرات آپ کے بل بیت میں سے نبیس بیں بلداس لفظ کامصداق صرف تب کی ایک بٹی ایک دامد اور دونواہے میں منہ قزبین کے حاظ ہے درست سے نہ قر آن وحدیث سے نابت سیکہ بک فاص فرقہ کے وَکاروں کی سرزش کے نتیجہ میں سیستھی نے امت ' مام ب حیثیت افتدار کرلی اور بهار کی سرد دولی کی وجہ ہے اس طمر ٹ کی بہت سی دوسر ٹی نعط یا قول کی طرع اس کو بھی قبول عام جانس ہو آیا در جیسا کہ عرض کیا گیاجات یہ ہوگئ کہ ۔ هن سے کا فظ من کر ہمارے ا<del>جھے</del> یڑھے مکھوں کا ذہن بھی ازوان مطبرات کی طرف نبیں جاتاجو قران مجید کی روسے اس لفظ کی اولین مصداق این-

اب آپ م ہزئے نفظ 🔞 ۔ ۔ کے صحیح مفہوم کوامت میں رائخ کرنے کی نیت ہے 🔧 👢 ن کے عنوان کے تحت بی رسول اللہ 🔻 کی از وان مطہر ات اور "پ کی ذریت طیبہ دوٹوں کے فضائل و مناقب لكھنے كافيصلہ كياہ۔

## وَاللَّهُ الْمُولِقِقُ وَهُوَالْمَسْتُهَان ازواج مطهرات

جبیبا کہ حدیث و سیرے کی متند روا**، ت**ہے معلوم ہو تات رسول اللہ کی ازواج مطبم ا**ت** جو منکوحہ بیوی کی حیثیت سے سے کے س تھ تھوڑی یازیدہ مدت رین وہ کل میارہ میں اال کے اساء

Jr .. 81 5

ا حفرت فدیجه بنت خوطید ۴ حفرت سوده بنت زمعه به

. حفرت زینب بنت فزیمه به معرف ام سخمه . چو

- حفرت زین بنت جش م حبیب

9. حفرت جو ريد بنت الحارث ١٠ حفرت صفيه بنت جي بن اخطب

ا حضرت میموند (رصی الله عینی وارصا هس)

ان میں سے حضرت فدیج اور حضرت زینب بنت تحزیر کے حضور کی حیت میں وفات ان آیا ہو۔

کے عادوہ بوہ قریظ میں سے ریحانہ شعون کے حظاتی بھی بحض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب
ر مول القد نے بیود بنی قریظ کی غداری کی وجہ سے ان کے خذاف کارروائی کی اوران کی بھیا وائر کی اوران کی بھیا وائر کی الیا وائر کی الیا وائر کی الیا وائر کی اپنے کا
گیا قوان میں بیر بیاف بھی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا قرمول القد نے ان کو اتزاد کر کے اپنے
کا کی بھی لے لیا، کیمن بعض دوسر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور کی متعود ہوی بینے کا
شرف حاصل نمیں ہوا، بلک بیا بادی کی حشیت سے آگی ہے ساتھ رہیں، بیان تک کے حضور کی
وفات سے چند روز بہتے اور ایک روایت کے مطابق تچۃ الووائ سے واہی آ نے کے جد حضور کی
حیات میں میں وفات یا گئیں۔

#### زوزيت وثراني

رسول الله کی زوجیت کا شرف بھی بخو دیکھنا تھی درجہ کی فضیت اور اللہ تھا کی کی منظیم ترین فت ہے۔ ہو اور فرق مراتب کے باوجود سے تمام ازوان مطیرات کو کیساں جورچ حاصل ہے آئی طر آن اوق مطیرات کو کو خصوصی احکام اللہ تعالی کی طرف ہے دیکھ تیں ہو تھی گھیساں جورچ ان سبحی کے بیش ہ قرآن کوجو خصوصی احکام اللہ تعالی کی طرف ہے دیکھ تیں ہو تھی گھیساں جورچ ان سبحی کے بحث ہے تاہی بغیود پر آپ کی جمید ایس و روحہ سیسید فرم کران کو تمام اللہ ایمان کی ، نمی قرار دو گیا ہے۔ ای بغیود پر آپ کی واقع کر کرنا ہدا آتا باد تک ای طرح حرام قرار دے دیا گیا ہے جس طرح این خصی ال ب سمتھ نکات کرنا حرام ہے۔

یمیاں تک از دائع مطیم ات کے صرف ان اگر اُی لکھے گئے تیں اور سول اللہ کی زوجیت کے ش ف سے متعلق مختر آنکھ اشارات کے گئے تیں " کے انشیاد اللہ ان میں اس کا کا بقدر ضرورت تورف، قابل ذکر خصوصی احوال دوصاف ان میں ہے ہرا لیک کے رسول اللہ کے کان میں آنے کی تفصیل اور اس کے خاص اساب و محرکات ، نیزان کی وفیات کا فیرکر اظرائی ترکرام معالد فرمائیں کے اور انشیاداللہ ان سوالات و شہبت کا جواب بھی ان کو ل جائے گا جواز دائم عظیم ات کی تعداد کے بارے میں کچھے شیم طین الالمی کی دس ساتھ از کیا ہے ان کے دلوں میں بھیرا ہو گئے تیں۔

# ام المنومين حفرت خديجه (بني مندونها)

یہ کہلی خوش تسمت فاقرن میں جور موں اللہ کی زود بیت کے شرف ہے مشرف ہو کیں الکے والد مورد کے مقرف ہو کیں الکے والد مورد اللہ معرف اللہ کی ہے دولا کے مورد کا اللہ اللہ کی ہے دولا کی ہے اللہ کا اللہ کی ہے دولا کی ہے کہ کا ایک دولا میں اللہ کی ہے دولا کی ہے کہ ایک دولا کی ہے کہ کہ ہے کہ ہ

رئول نلد ک معمومت پرت المات دورونت المدات شدری در سب بازی کاکم میں مام شہر وقد ،
یہاں تک کہ سپ الا ایمن اسک قب سے معمول تھا کہ اوج سے حضرت فدیج الیک دفعہ بھا آپ
یہاں تک کہ سپ الا ایمن اسک قب سے معمول تھا کہ اوج سے حضرت فدیج الیک دفعہ بھا آپ
ان کامل اتجادت کے سرمک شام ہو کئی ور دیگی کے من فی میں بہتی دھا اب تک میں دورم اور کو قبول
در تی مدی ہوں سپ کو اس سے دو مندوں گی سپ نے اپنے بھی یو طالب سے مشورہ کے بعد ال کو قبول
فرد میں دھی بھی نے اسپ ناوام مسلم رکو بھی سپ سے سکتھ کردی اس تھی دو مند سے فدیم بھی کے عدام مسلمول
برکت دکی اور پہلے دو گنان کو دو اگر متحال سے دو گئی ہو دائی سے دو مندرت خدیج کے غدام مسلمول
نے آپ کے حسن اخداق، معمومت اس سے کا گر ہدادر بھی فیم معمولی فدرت دوت سراسی قسم کی باقوں کا
بھی مشاہدہ کی اور بھی ہے۔

#### 18' 2" 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

نام ہری حسن و جمال اور حصی شرافت کے علاوہ وورت مند بھی جوادر آپ کی ضرورے کی تفایت آبر نے پر بھی خوش دل ہے آباہ وجولا آپ اس سے کام آبر لیمانیٹ کریں گے؟ خدا کی بندی ہو مکتی ہے ؟ میں نے کہا خدیجے بنت خوید آپ نے پیچا بیادہ طالب سے ذکر کیا، انہوں نے ہزی خوش کا اخبر کیا تو آپ نے نئیسہ کو جواب دے دیا کہ اگر خدیجے اس کے سے آباہ ویژں تو میں بھی داخی ہوں۔ میں بھی داخی ہوں۔

نفیسٹ آگر حضرت مدیجہ کواس کی اطلاع دی، چر خدیجہ نے خیسہ ہی کے ذریعہ آپ کو بوا آکر براہ ا رست بھی آپ ہے بت کی اس گفتگوں میں سے جو گیاکہ آپ اپنے پنا ندان کے بزر اُوں کو سے کر خلال ون میر سے بیان آپ گیں، چینٹی آپ اپنے بچھاج خالب اور دومر سے خاص کی بزرگوں کو لئے کر جن میں حضرت مزرق بھی تنے ، مذریح کے گھر مینٹی تھے امہوں نے بھی اپنے چھے عمر واپن اسد کو جوالیا اور قریش کے اس دور کے روان کے مطابق امہیں کی وابیت میں نکال تو گھر اس وقت آپ کی تمریکی سال تھی اور حضرت خدیجہ کی پالیس سال، آپ کے یہ پہلا تک تھی تو بخت سے قریباً جس دول سے دول

#### اولاو

حضرت غديجي كالبعض قابل ذكر خصوصيات

معوم ہے کہ قریش کا قبید بکد مام طور سے اٹل مکد بت پرت کی کے شرک میں جتل تھے اور یہ شرک انجیں انڈیدرافت کہ اس کے خدف کوئی فظ مٹن بھی ان کے سے نہ قابل پرداشت تھے، بکن چاہیت کے اس دور میں گئی کے دوجر آوٹی ایسے بھی تھے جن کو فظری طور پر بت پرتی سے خرت تھی، ان میں ایک دھنرت ندیج تھجی تھیں ۔ اس دور کی تاریخ نے معلوم ہو تاہے کہ ووواحد خاتون تھیں جو شرک و بت پرتی سے بڑار تھیں۔۔

اللہ تن لی نے ان پر دوسرے بہت ہے افعات کے علاود ولت مند کی کی فحت ہے بھی نواز اتق رسول اللہ کا حال اس کے برعکس تھی، نہوں ہے اپنی پوری دولت گویا آپ کے قد موں بی وال دی اور آپ کواس سلسلہ کی فکروں سے آزاہ کردیا، قر آن مجید ساڑ سے میں ای صورت حال کے برے میں فرمایا گیاہے وہ حدے عرامی ہے۔ (اے پیٹیم اتم کو تمہیرے برورہ کارے مفلس اور زواد رہید کیم مستغنی کرویا۔ اس سسلہ میں بدواتعہ بھی قائل اکرے کد زید بن حدث دهنرت خدیج کے زر خرید غلام تھے، انہوں نے دیکھا کہ زید کورسول اللہ ہے خاص اُنس ومجت ہے اور آپ کامعاملہ بھی زید کے ساتھ یہ خصوصی در جہ کی شفقت ویبار کاہے، توانہوں نے زید کو حضور سبمی کی مکیت میں دے دیا، گھر آ گیا نے ان کو تزاد کر دیاور عربوں کے اس وقت کے روائ کے مطابق ان کوانیہ "مند والد مٹا، بنالیا یہاں تک کد ان کوزید بن حارثہ کے بجائے زیدا بن محمد بی کہاجائے لگا۔

پھر جب نکاح کے بندرہ سال بعد اللہ تعالی نے رسول اللہ سکوشر ف نبوت سے سر فراز فر مایا ہور میں یروہ شدید غیر معمولی حالت آئے جن کاذکر بیان مناقب کے شروع بی میں آ ماز نبوت والی حدیث ک نوالہ سے کیاجاچکاہے، تواس وقت آم کو جس طرح کی دانش مندانہ وہدر «انہ شلی ک ضرورت تھی ووائلہ تعالی کی خاص توفیق سے حضرت خدیجہ بی ہے ٹی اور جب و سے کو اپنے بچاز او بھائی ورقہ بن لو فل کے یاں ۔۔ کئیں جو مکہ کی پوری میں دی میں موحد صحیح اعقیدہ نصرانی اور توریت والجیل کے عالم تھے اور انہوں ئے رسول املہ 👚 ہے خار حراء کی وار دات اور سر گذشت من کریقین ووثوق کے ساتھ آپ کے مجعوث من ابلد نبی ہونے کی بات کہی توحضرت فدیجۂ نے بھی ان ک اس بات کو دل ہے قبول کر ایپ ، بلکہ یہ کہنا کشیح ہو گاکہ رسول اللہ کے حالات واوصاف کے پندرہ سالہ تج یہ کی بندیم میں بیت ان کادل سے کی ہر بات کی تقدیق کے لئے تیار ہو چکا تھا،اس لحاظے کہاجا سکتے کہ بوری امت میں وہ سب سے بہتے رسول اللہ 

پھر جب آپ نے بھکم خداوندی توحیداور دین حق کی دعوت کا کام شروع کیا تو پوری قوم آپ ک دشمن بن كر كفرى بو كى، بر ممكن طريقة سے آپ كوستانا برسول تك ان بد نميبول كامحبوب ترين مشفلد ربا، مظلومیت کے اس پورے دور میں حضرت فدیج ؓ نہ صرف سپ کی غم خوار و نمگسار بلکہ پور کی طرح شریک حال دہیں، یہاں تک کہ جب ان ظالموں ئے مکہ کی قریبایور کی آبادی کوانے ساتھ لے کر آپ کا اور آپ کے خاندان بنوہاشم کے ان تمام لوگوں کا بھی جنبوں ٹائرچہ آپ کی دغوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا لکین نسبی اور قرابتی تعلق کی وجدے آپ کی کی درجہ میں حمایت کرتے تھے باکی کاٹ کرنے کا فیصد کیا، اور آب اور آب کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شعب الی طالب میں محصور کردیئے گئے اور ایسی نکہ بندی کی گئی کہ کھانے پینے کی ضروریات بھی ان کونہ بیٹیج سکیں، یبال تک کہ ان لو گول کو مہمی بھی درختول کے پتے کھا کر گذارہ کرن پڑا ۔ اس حالت میں بھی حضرت خدیجۂ شعب الی طالب میں آپ کے ساتھ رہیں، حالا نکد ان کے لئے بالکل ممکن تھاکہ وہان دنوں اینے گھر بی رہیں۔

حضرت خدیجیٹے سلسلہ میں میہ بات بھی قابل ذکرے کہ ودیورے بچیس سال تک آپ کی رفیقہ حیت کی حثیت ہے آپ کے ساتھ رہیں اور اس پورے دور میں آپ نے کوئی دوسر ا نکاح نہیں کیا نبوت کے دمویں سال ججرت سے قریباً تین سال پہلے رمضان المبارک اانبوی میں عمر کے 40ویں سال وفات پائی۔

اس وقت تک نہ تو نموز موجوعی فرض ہوئی تھی اور نہ نماز چیئز دی تھی اور تناماس کے ان کی نماز جیئز دہ نہیں پڑگی درسول اللہ نے فردوان کو اپنے مبارک ہو تھوں سے قبیر میں اتارااور روست خداو ندی کے پر وئید (روسی الله عبدہ وارضاها)

#### أنها على ام المؤمنين حضرت فديجه

٢١٩) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : أَنَّى جِمْرِيْلُ النِّبِيِّ شِي فَقَالَ "يَارَسُولَ اللَّهِ هَلِهِ خَدِيجَةً قَلْ أَنَّتُ مَعَهَا إِنَّا فِيهِ إِدَامُ وَطَعَامُ فَلِمَا أَنْتُكَ فَاقْرًا عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنْنِي وَبَشِرُهَا بِمِنْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لاصَحَبَ فِيهِ وَلَا تَصَبَّد.

ند حشرت او ہر ہوتھ کے روایت ہے انہوں نے جان کیا کہ جم انگن رحول انتہ کے ہاں آسے اور کہا کہ ا اے رحول خدا ہے خدیجے آدائی جی ان کے ساتھ ایک بر تن ہے اس جس سالن اور کا تاہے ، جب وہ آپ کے کہ آپ نیم کی آقاق کوان کے پرورد گاری طرف سے سلام پیچائے اور میری طرف ہے بھی، اور ان کو خوشخبری کا نائے جنت علی موقوں سے بھے ہوئے ایک گھر کی، جس میں فدش روشخب ہوگا اور فد کو کی وجب و مشقف ہوگی۔ (گئی فدری مشخص سر)

سیم کی صدیث کا مطلب واقتی ہے کہ تھزی وضاحت کا میں انہیں ایکن اس میں اس کا وکی ذکر نہیں بے کہ حضرت جر سیکس کی بید آمد کہاں اور کب ہوئی، جس میں انہوں نے حضرت خدیج کے متعلق رسوائی

ے۔ سے بدیات کئی۔ گخ البدری میں حافظ این مجر مستقلال ٹے اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے ہے، ان کی ایک روایت کے رفت کا البدری میں حافظ این مجر مستقلال ٹے اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے ہے،

 اور آپ نے نے کھانے کا کچھ سان اردی ہیں، جبود آئیں قرآپ ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے بھی ان کو سلام پینٹیا ٹین اور ان کو موتول سے جنت میں ہے: دو کہ ایک ہے گھر کن بشارت دیں جس میں نہ شود وشخب ہو گاورنہ کی قسم کی تر جسانیہ رنہ تاکیف ہوگی۔

ال حديث حضرت فديجر رضى القدعنها كي تمين خاص فضيلتي معلوم بوسي

وہا کی معزز دوست منداور پڑر گی ناتوان ہوئے کہ وہ وہ حضور کے گئے جانے پیٹے کامین گھر پر تیار کرے مارجزاء تی خود نے کئیں اجو کہ اس وقت شہ کہ حرمہ کی آبادی کے قریباد مالی تیں ممل کے قاصد پر تھا ور حراد کی بلندی کی وجہ ہے اس پر پڑھتا چھے ہا تھو آئو کر گئی کے بھی سسان میں میں میں اس نہیں ا رواقع سلور کو فود مجل اس کا تج بہ ہے ) بااثم حصرت قدیجہ کانے علی اید بی تھی کہ امتد تعالی اور اس کے ماس قدر بود

دوسر کی برخی فضیت ہے ہے کہ رسول اللہ کے ڈراچہ ان کورب ہم شریافقہ تعدلی کا سام اوراک کے ساتھ اس کے عظیم الرحیثہ فرشتے ہیر مگر ایش کا سدم بخابیہ گیا ہیں۔۔

جنت ہم ان کے لئے موتوں سے بینا ہوئے ہیں۔ (ھر) کی بشرحہ دی ٹی جس کی نامی مفت یہ بین ک کی ٹی کرنہ قوامی میں کہ مشم کا شوروشف برو قواریہ کی شر می کو زمت و تکیف انفرنی پاک ہو۔ کر دیائے گھروں میں مام طورے اپنے تھروبوں کا دیوائی پؤوں کا شوروشف کر سام انکسونی میں ان اس انداز ہوتا ہے اور جس طرح کے کہ معرفی میں قبل انداز ہوتا ہے اور جس طرح کے کہ معرفی میں قبل میں انداز ہوتا ہے اور جس طرح کے کہ کی معرفی معرفی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ انداز ہوتا ہے اور جس طرح کے کہ کی معرفی میں انداز ہوتا ہے اور جس طرح کے کہ کی معرفی میں معرفی ہوئے ہوئے کہ کی انداز ہوتا ہے اور جس طرح کے کہ معرفی معرفی ہوئے کہ انداز ہوتا ہے کہ انداز ہوتا ہے کہ انداز ہوتا ہے کہ بھر کی انداز ہوتا ہے۔

عَنْ عَلِي رَرْضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ٤٠ يَقُولُ: خَيْرُ فِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَالُ وَخَيْرُ فِسَائِهَا خَلِيْجَةً بِنْتُ خُويْلِهِ.
 عِمْرَالُ وَخَيْرُ فِسَائِهَا خَلِيْجَةً بِنْتُ خُويْلهِ.

ترباسہ حضرت میں موقتی رضی القد عند سے روایت کہ میں نے رسول فدوا سے سنا آپ فریات سے کہ اس اس (وزیل) کی طور قول میں سب سے بہتر عمر نیم بنت عمران جیں اور اس (وزیل) کی طور قول میں سب سے بہتر غدیجے بنت خویلہ جیں۔ ( کی فدی کہ مسم)

'' معدیت کے ظاہر می افغاظ سے معلوم ہے جوتا ہے کہ تاری کاآئ جائے تاہم خور تول میں سب سے کہتر اور پائے تاہم خور تول میں سب سے کہتر اور پائے تاہم خور تول میں سب سے کہتر اور پائے تاہم خور تول میں المدہ خور تول کے خور دونوں میں مرتبے میں المور میں المدہ خور تول میں المدہ خور تول میں المدہ خور تول میں کہتر تول کے کہتر تول میں کہتر تول کی کہتر تول کہتر تول کہتر تول کہتر تول کہتر تول کہتر تول کول کہتر تول کے تول کہتر تول کے تول کہتر تول کے تول کے تول کے تول کے تول کے تول کر تول کے تول کر تول کے تو

٢٢١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَاغِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ يَسَاءِ النَّبِيِّ ٥ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا،

نَعْتِ ﴾ . بلد تعالى ئے رسول ابلد كو جن اخلاق هشه ہے نواز اتحان ميں ايك احسان شناى كاوصف بھى تق حضرت خدیجہ نے "مخضرت کے نکاح میں آنے کے بعد "ب کی جو خدمتیں کیس اور دور نبوت کے آغاز میں جس طرح وہ سی کے لئے تقویت اور شلی کاذر بعیہ بنیں ،اور پھر دین حق کی دعوت کے وقت جس طرت ووشدائد ومصائب میں آت کی شریک حال میں ،اوران کے علاوہ بھی المدتعان فے جو خصوصیات ال کوعط فره کی تھیں (جن میں ہے تیجھ کاذکراو پر آچکاہے)ان کا حق تھ کہ آنخضرت 💎 ان کو بھی فراموش نہ کرتے اور احسان شناسی کے جذبہ کا تھ ضاتھا کہ اے ان کااور ان کی خدمات واحسانت کا دوسم ول کے خاص کرا ٹی ازواق مطہرات کے سہنے ذکر فرماتے بھی تنظیما عمل تھا، یہاں تک کہ اس سلسد میں آھے کا میہ بھی معمول تف كر بھى بھى آپ برى ذرى كرتے تھاں كے وشت كيدي دخرت فديد على مبت كا تعلق رکھنے والی خواتین کو ہدیہ کے حور پر سیجے، آگ کا یک وہ حرز عمل تھا، جس کی بناپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنب فرہ تی ہیں کہ مجھے آ کے کی ازواج مطہر ت میں ہے کی پر و بیا رشک نہیں آ یہ جیسا کہ آئ کی پہی مرحومہ بیوی خدیج پر ستاتی، ہا۔ نکہ میں نے ان کودیکھ بھی مہیں تھا( کیونکہ ان کے جیسے ہی میں ووو فات پر گئیں تھیں) ۔ ای سلسد ًبیان میں حضرت صدیقہ نے خود بی اپنی اس کمزور کی کاذ کر فرہا کہ میں ایسے وقت جب آب اپنی مرحومہ بیوی خدیج اُکی خوبیوں کاذکر فرماتے تو بھی کہد دیتی کہ "ونیامیں بس ضريحٌ بي ايك تورت تخيس. " تو آئ فرات كدوداي تخيس ايك تحيس مطب سي كد آب ان كي خدمات واحسانت اورخ يول كاذكر فرماتي السعدين سيان كى اس خصوصت كأبهى ذكر فرماتي كد امقد تعالی نے انہیں کے ذرایعہ مجھے اور و عطافرہائی۔ کیونکدان کے حدود سیویوں میں ہے کسی سے بھی کوئی اولاد شہیں ہو گی۔

یہاں بیر بات قائل کھانا ہے کہ حضرت ۔ قبطیہ یہ سامیہ صدح براوے پیرا ہوئے تھے جس کان م آپ نے اہر تیکم رکھا تھا، وہ شیر خوار کی می کے اہم شمس فرنے سے فراد پرے سال کی عمر پر انقال فروسک تھے لیکن حضرت ماریڈ آپ کی از واق مطہرات میں سے نمیس حقیق ، بید '' یہ کی مملوکہ تحقیق جس کو اسکندر یہ کے صاحب حکومت متلو تھی نے کچھ اور ہدایا کے ساتھ سٹھی کی خدمت بھی ہدیے کے حور پر بھیجا تی، بھر وہ حضرت ابرائیم کی پیدائش کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق سن، جو ٹی تا تکید رسول اللہ ک وفات کے دسال بعد حضرت محمرر ضی اللہ عنہ کے دور حکومت شرق فانسیانی۔ (رضی اللہ عنہ وارض؛)

### ام المومنين حفزت سوده بنت زمعه (ش ندمنه)

نبوت کے دسویں سال جب اسم اعتم مشمن حضرت فدیج کی وفات ہوگی تو آئی فطری صور پر ان کے مفار میں مورت مال جب بداوہ گئی کہ گھر بیش مفار قت کی صد مدے خت ممکن تھے ، طاوہ ال کرنے والما اور خاند داری کی دوسری ضمن اور تھی ہور کی سرک کم عمر بیار پچواں تھیں ، جس کی و کیے بھال کرنے والما اور خاند داری کی دوسری ضمن اور تھی ہور کی سرک الموال خصوں کند کے آئی سے عرض کیا کہ آپ کو جسری تاکی کر لیان ہے ، جس کے اور الموال خوال میں میں مورو کے بیٹ کے اور الموال کو اساس میں مورو کی اور کی در سے دہ تھیں ، آئی سے ایمان میں ان کی ساتھ ہے ، پھر حبشہ کی طرف جب کی طرف بی سرک میں ان کی ساتھ ہے ، پھر حبشہ کی طرف جب کی طرف جب کی طرف بھر سکران کی وفات کے بعد ان کی بیو ک کے صد مد کیا گئا کہ ان کی ایمان کی ساتھ ہے ، پھر کا کہ ان میں مورو کے پی س چیکی اور ان کو مہار کی دور ہے ، بوت آئی کا بیان ہے کہا کہ " بیل در فول سے والد زمد ہے آئی کا بیٹ ہے بچیوا ،

سلسد میں بات کروایس ای وقت ان کے ہاں بھی گئی اور پہام پہنچیا، انہوں نے بھی اپنی رضامند ی ظہر کو، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم فود سودہ ہے تھی دریافت کروہ میں نے بتایا کہ میں ان ہے بات کر بھی ہوں، وہ بری خوش دل کے ساتھ رشامند میں ، بالا تحرز صد نے خولہ بنت بھیم ہی کے ذریعہ سول اللہ کو بلوایا، اور آپ کے سمتھ اپنی بٹی سودہ کا نگا تم کر وہا، اس وقت حضرت سودہ کی قمر قریباً پھیاں سال تھی نکان کے بعد آئے تخضرت کے ججرت فرمائے تک تمین سال منکو در افیقہ حیث کی حقیقت سے تجاوی آپ کے ساتھ دیا ہے۔ ان کے اوساف واحوال میں ان کی سرچشی، استفادہ نیات ہے، جبتی، اور نیاضی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

ر سول القد کی دفات کے بعد حضرت ایو بحر صدیق اور حضرت عزان کے ند کورہ بالا امیارات کی وجہ ت ان کے ساتھ احترام کا خاص رویہ رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت عزئے در بھول ہے مجری بوڈ کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں تھیجی، الانے والے بے پوچھا کیا تھیلی میں مجوریں ہیں وائیوں نے کہا ٹیس!اس بیں در ہم میں وائیٹ فراید: مجموری ہو تھی تو کھانے کے کام میں آب تھی ویہ کہر کر تھیلی لے ہا دوراس بیں بحرے ہوئے سب در دم ضرورت مشرول پر تشتیم فرماؤ ہے۔

حفرت مُرٌ كَا خَير دور خلافت ٢٣ه مِن قُر ياً ٥٥ سال كى مر مِن وفات يا كَار ضى القد عنها وارضابا

# ام المونين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

یہ بعث کے چو تھے سال پیدا ہو کیں، جیسا کہ معوم ہو و حضرت الا بحکہ صدیق کی ساہزادی ہیں جو
ادل المومنین جیں، اور ان کی والد وجا مداور وہاں بھی اولین موحنت بھی ہے ہیں، اور ان کی والد وجا میں ہے

یہ شرف جہا میں کو حاصل ہے کہ ان کے والد تریان کی پیدائش ہے پہلے جی سول اللہ

کو جول کر بچکے تھے اور خظر بہتی ناظرین کرام کو تھے بختاری و سیح مسلم اور جامع ترفد کی ہے حوالہ ہے

معوم ہو گاکہ خواب بھی متعدد پدر سول اللہ کو انتیان کی سیدائش ہے بہتے جی سول اللہ کی دیونیاوسٹوت

معوم ہو گاکہ خواب بھی متعدد پدر سول اللہ کو ان کی صورت دکھائی گی اور بھایا گیا کہ یہ دنیاوسٹوت

بھی آپ کی زوجہ ہونے والی جی ہے اور ام المؤسمین حضرت سودہ رفتی اللہ عنہ کے طالب میں ذکر کر کیا جاچک

بھی اسام المؤسمین دھنرت خدید گی وف ہ ہوئی تو رسول اللہ ہے جسے محسود دور کی اگارائی قعلق رکھے

عنہا کے بارے بھی مجمع عنہ آپ ہے نگلا کے بارے بھی گانتھی کی وہاں اس سلسلہ میں صوف وہی حصد

عنہا کے بارے بھی مجمع عنہ آپ ہے تھا تھی میں کی خمراس وقت صرف تچ ساس سال کے قریب تھی اور معلوم

عنہا کے بارے بھی مجمع عنہ آپ سال ہے تھا دور بوچکا تھی، اس جو ان جی سی کی جسکی کی طرف

مے منزت می تھون کے کم عرف اللہ عنہیں کہ جو چیش کر سے کے اس میں سے کا در بیت میں کی جسکی کی انتہ سے معزت میں تھی نے وہ بلد اس کے علی میں سے کا در ایت کے الفاظ ہے صورت کی جوالہ کے کہ والی کی میں میں سے کا در ایت کی تھون کی طرف سے جو فیصلہ اس بیارے میں انتہائی کو ایس کے علی میں سے کا در ایت کے الفاظ ہے صورت کی میں میں سے کا در ایت کے الفاظ ہے صورت میں میں میں اس کے خوالہ کو حضور کے خوالہ کو حضور کے کو مقور کے خوالہ کو حضور کے کہ والی ایس کے عمل میں سے کا دوالہ کے خوالہ کو حضور کی کو مقور کے خوالہ کو حضور کے خوالہ کو حضور کے کہ والے میں میں میں اس کے علی میں سے کو کو حسور کی خوالہ کو حضور کی کو در ان کیا کہ کو ان کو حضور کے کو مقور کے خوالہ کو حضور کی کو در ان کے خوالہ کو حضور کے خوالہ کو حضور کے خوالہ کو حضور کے کے کہ کو کھی کو میں کو کی خوالہ کو حضور کے کو در کو کی کی کھی کی ان خوالہ کو حضور کے کے کہ کو کی کو کھی کو کھی کی ان خوالہ کو حضور کے خوالہ کو حسولہ کی کھی کی ان خوالہ کو حسولہ کی کھی کے خوالہ کو حضور کے خوالہ کو حسولہ کی کو کھی کو

یارے میں علم نہیں تھا اور واقعہ بدے کہ بد تواب اید تی تھا۔ کی سے بھی اس کا ڈسرنہ فر بواجات سم جاں پکی بواخویہ نے حضور کے سامنے سودہ بنت زمعہ کے سرتی بی حضرت یا شئے ہے 'فات کی جھی تجویز پیش کی۔ آپ نے جس طرح حضرت سودہ کے بدے میں فرویا تھا کہ تم بی میر کی طرف ہے پیامان کو پہنچاؤا ای طرح حفرت عاشہ کے بارے میں مجھی ان بی کو مور فرمایا کہ تم بی ان کے والدین کو میر کی طر ف ہے بیام پڑناؤ کہ یا نحہ وو حضرت او بکڑ کے مکان پر پہنچیں ، نین اتفاق ہے وواں وقت موجود نہیں يتهان كي زوجه محترمه حضرت ما نشر كي والدهاجه دام رومان موجود تتحيي .خوله ب مهار ك با دينة جو ب ان کی بٹی عائشہ کے بے رسول املہ 💎 کے بیغام کاڈ کر کیا۔انہوں ٹ من کر بزی فوش کا اظہار کیا چھادیر ك بعد حفرت ابو بكر بهي آگئ فولد أن كرمام بهي ان كريم ها شرك من الله كيهم كي ب كي وهز شابو بَرْ ن كها و عدد وجر سد حدد مطب يه قائد ياه شب ساتھ حضور کا فائ ہو سکتاہے جا اللہ ووان کے بھائی کی بیٹی ہے، (دفترت او بھرنے۔ بات س بندا مر فرمانی که عروب میں جس طرح بہلے منہ وے بینے کی میثیت حقیق بینے کی تھی سی طرح منہ وے بھائی ک حیثیت حقیق نسبی ہی نی جیس ہو تی تھی اورای طرح اس کی بٹی ہے کان کو جاراورا رست نہیں تھی جاتا تھا، جس طرح حقیق نسبی جعتبی سے کال کودر ستاور باز نمیں مجماع تاتھ۔)

خول نے محفرت ابو بکڑ کی میا بات آنخسرت کو پہنچان تو مپ نے فرمای 🕟 👡 مسی مسی مائلًا ہے میر انکان مد کی نازل فرمائی ہوئی شریعت میں جا سزاور صحیت اگر بالفر من ووریہ سے حقیقی سبل بھائی ہوتے توان کی بٹی ہے نکاح کرنا میرے لئے جائزاور درست نہ ہوگا۔خولہ نے ابو بکڑ کو حضور کا جواب پېښانو فطري طور بران کو بزي څو څي بو کې ،کيکن ان بارے پي ايک رکاوٹ په تحمي که په شدن سبت بچین ہی میں جبیراین مطعم ہے ہوچکی تھی اورال نسبت کو یک طر ٹ6مع ہدہ سجیاجا تاتھ اس نے انہوں ۔ افلاقی طورے ضروری سمجھا کہ جیبے کے والد مطعم ہے بات کریٹ کواس کے لئے رینلی کریٹ ، تاکہ میری طرف ہے معاہدو کی خلاف ورزی اور عبد شخفی نہ : و اس بارے میں کفتگو کرئے کے نے او مطعم کے مکان پر میٹیج .... بیبال میدیات قاتل لحاظ ہے کہ مید بعثت نبوی کا بیار ہوں مال تھا،جب کہ رسول اللہ ا اور آپ کُن دعوت اسدم،اوراس کو قبول َ برے اول کے ساتھ کاریک کو مثنی انتہائی ارجہ کو بنتی کھی تقی حضرت ابو بکڑنے مطعم کے مکان پر پہنچ کرا نی ہت شر وٹ کی اور نہا کہ میر کی بٹی ہا اُشہ ک بارے میں تمهاراات کیا خیال ہے؟اس وقت مطعم کی بیوی قریب ہی ٹیٹھی ہو ئی تحییں ،انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب َ مر کے کہاکہ "تم بڑاؤ تمہاری کیارائے ہے؟"اس نے کہا کہ "میں نہیں جا بڑی کہ اب و پُکُن (عاشہ زورے گھ میں آئے،اُسروہ آئے گی قاس کے ساتھ اسلام کے لڈم بھی ہمرے گھرمیں تبویش گ اور جم اپنے ہیں وادا کے جس دین براب تک چل رہے ہیں اسکے نظام میں ٹر برد ہو جائے گا۔)مطعم کی یو ک کا یہ جواب من کر قفرت ابو بکڑنے مطعم ہے کہا کہ "تم بتاؤ تہارا فیصلہ کیاہے °اس نے کہا کہ '' نے اس (میر کی ہوک) ک

بات من لی میری بھی بھی رائے ہے" حضرت ابو بکر معمئن ہو سروایس تشریف اے اور خو یہ سے بعد که "تم رسول امله ﴿ كُوبِلِ ماؤَ" وهُ شَيْنِ اور رسول الله ﴿ تَشْرِيفِ لِي سُبِ عَنْ وراسَ وقت تَكَالَ بهو كيا-

یہ شوال کا مہینہ تھ جس کے بعد قریم تین سال رسول اللہ کا قیام مکد معظمہ بی میں رہا ۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیاج چکاہاں پوری مدت میں حضرت مودہ بنت زمعہ کی سے کی منکوحدر فیقہ کمیت کی حشیت ے تک کے ساتھ رہیں اوروی تنباتیام مور ضندواری انجام دیتی رہیں میث کی قریب اسال یورے بوجائے پر آپ نے بھکم خد وندی مکر مدے جج ت فرمانی سجین کے معلوم نے بیا سفر راز دری کے ساتھ رات میں ہوااور تنباحضرت و مکڑی کوانے ساتھ سیان کے بولی بچے سب مکه مکرمہ ہی میں دہے، مدینہ طبیبہ پہنچ کر قیم کے بارے میں ضرور کی انتظام کے بعد حضرت او بکڑنے ایک شخص ( عبد الله بن اريقط) کو مکه معظمه بھیج کرا بنی اہلیہ تکرمه امرون ناور دونول صاحبزاد پیس حفزت عائشاً اوران کی بزی بہن حضرت ابهاه كو بھی بوامیا 👚 اور رسول اللہ 🤻 نے زید بن حارث کو مکه محرمه بھیج کرایے اٹل وعیال حضرت سوده بنت زمعهٔ اور دونول صاحبزادیو پ (حضرت م کلثومهٔ وحضرت فاطمهٔ ) کو بلواییا، بیه وه وقت تھا، جب تپ محد تقمیر کرارے بھے اوراس کے ساتھ اپنے نئے چھوٹے چھوٹے گھر بنوارے تھے، تو حضرت سودؤٹ مکد عرمہ ہے "کر منیں میں ہے ایک گھرمیں قیم فروی صفرت انش<sup>اج</sup>ن کے ساتھ آپ کا نکان تمن سال بيل مكه مكرمه بين جويهًا تقدءاب قريهُ ٩- ١٠ سال كي جو منس تقيس ، حضرت او بكر كوان كي فيه معمولي ص حیت کا پورااندازہ تھاور چائے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیر ت سازگ کا بہترین اور سب ے زیادہ موثر ڈرلید صحبت ہے اس لئے انہول نے خود بی حضور ﷺ عرض کیا کہ "اً ہر آپ کے نزد یک مامن سب نہ ہو توبہ بہتر ہوگا کہ عائشہ آپ و کی اہداور شر یک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے۔ وسٹ نے اس کو منظور فرمالی،اور وہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے بنو ہے بوٹ یک گھر میں مقیم ہو گیس، راج روایت کے مطابق بیا اجری شوال کے مہیند میں ہوا ۔ یہاں یہ بات خاص طورے قابل ذکرے کہ چو تک نبھی شوال کے مہینہ میں عرب میں طاعون کی شدید و ہا " ٹی تھی ، س وجہ سے اس مبینہ کو نام پر ک اور منحوس مہینہ سمجھ جاتا تھااوراس میں شادی جیسی تقریبات نہیں کی جاتی تتھیں، کیکن ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنبها کا مکہ مکر مدیش نکاح بھی شوال کے مہینہ میں ہو تھا، دور جب ججرت کے بعد مدینہ منورہ سکرر فیقد کھیات کی حیثیت ہے آ گیا کے ساتھ مقیم جوئی تووہ بھی شواں کا ممبید تھا،اس طرح حضرت صدیقة کے مبارک نکائ اور مبارک ر تھنتی نے عرول کی س توجم پر کی کا خاتمہ کردیا۔

بعض قابل ذكر خصوصات

اروان مطبرات میں صرف انہیں کو بیر شرف حاصل ہے کہ وہ صغر کی بینی قریبا ۹۔ اس کی عمرے ر سول ابتد 🔹 کی صحبت ور فاقت ،اور تعلیم و تربیت سے مستفید ہو تی رہیں ،اسی طرح چند اور سعاد تیں بھی

عافظ این حجرتے فتح اماری میں طبرائی کے حواسے خود حطرت عائشے نقل کیاہے۔ اللہ ما مائد ما سامناہ ما بمعك ان تسى ماهلك فسى مى الديث (فق الباري ص ٣٦١) طبع ، ... . . . . . . . . . .

# فضائل وكمالات

# ٣١٣) عَنْ أَبِي هُوْسْي عَنِ النِّبِي اللَّهِ قَالَ : "كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَآءِ الا

الله الراقائي في شرق مو وب لدني شرائان سعد مجرواني و نافي شير والمراوع على كروه يات سے حضرت صديق رضي الله عنها كے بيانات مثل كئے بير \_ (زرقائي جلد فالف على ۴۳۳)

ان سکند معارف الدیث میں آخفرت قال کے مرش وات کے یا بھی احت اس میں احت سے مدید اور این مند ہے۔ اور این سند ہے اور این سند ہے اور این میں اس میں اور اور این میں اس میں اور اور اور این میں اس میں میں اس میں میں اس میں

### مَوْيَهُ بِنْتُ عِمْرَانُ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ لِمْرَعُونَ، وَقَصْلُ عَاتِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الَّوْيِلِدِ عَلَى سَائِرُ الطُّعَامِ. (رواه لِحارى وسنء)

ہے۔ حضر تصابو موکو اضعری رہنی اند عز سے روایت ہے کہ رموں تند سے قرید مر ۱۵۰ میں قربت لوگ درجہ کمال کو پیٹے ہیں، گر حراق میں صرف مر شہنت عمل اداور قم حون کی دول سے ان کا گل بوگی میں اور عائظ کی تضییت تمام عور قرن پرانک ہے جیسے کہ تام حداول میں تربیر انتخال والع

یعض شار جمن نے اس کی شری میں مکا ہے کہ حضور کے سر رشادہ تھتی مر نے اگل استوں ہے ہے ۔ اس ساگل استوں ہے ہے اس کے اس حدیث سے بید نبیدن کا او سکس کر آئے کی مت میں اند کی لوگی بندی ورجہ کمال کو بندی میں بہت کے فضہ کو کے بیان میں بید حدیث بند وجل ہے۔ حدید بسید میں باور خدیجے بنت فوید اس فور تو میں بہتر مر یک بنت میں اور خدیجے بنت فوید اس فور تو میں بہتر مر یک بنت میں اور خدیجے بنت فوید اس فور تو میں بہتر مر یک بنت میں اور خدیجے بنت فوید اس فور تو میں بہتر مر یک بنت میں اور خدیجے بنت فوید اس فور تو میں باز میں کو فوید سے اور نافید سے کہ رسول اللہ سے زبانہ میں لائٹ کی کہ وال میں میں بیانہ کے بیانہ کی میں اور خواجی میں اور تو اور نافید سے میں دور ہے کہ بنت کے بیان میں اور شواح کو حضر سے موازی میں اور میں بیان کی بیان سے بیان سے اس کے اور ان میں ان میں بیان کے بیان سے اس کی اور ان میں بیان کے بیان سے اس کے بیان سے اس کی اور ان میں ان تمام کی اور ان میں بیان ہے بیان ہے اس کے اس کی بیان سے بیان ہے بیان ہے اس کے بیان سے بیان ہے اس کے بیان سے بیان ہے بیان ہے بیان ہے بیان ہے اس کے بیان سے بیان ہے بیان ہے بیان ہے بیان ہے اس کے بیان ہے بی

لبخش محصرات نے اس حدیث کی نام یہ خوال خام فر فریات کد اسام خواشین دھترے وہ خد معدیقت کو قتام دیا کی عور توں پر داگل استوں داور مت گھریہ کی مجمی قتام خواتین پر فضیت دیر تری وہ صل ہے ۔ لیکن ان قمام معدیثوں پر فور کرنے کے بعد جن میں میں اس حرع کی کی فضیت بیان فرون کی ہے۔ قرین صواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشیعت کلی فیٹیں بہدکی فائل جہت ہے ہے۔ ہے، مثل الطب صدیقہ کو دوم شریعت کے علم الفظتہ بہت کو ات کی بنا پر دومر کی قرم خو تمین پر نشیعت و برتری حاصل ہے، ور آگا، فوٹین مشرح ندیجہ کو ان خصوصیات کی دید ہے جوان کے انوب دادستانی کے بیان میں امر کی جاتی میں دومر کی تارم خواتین پر نشیعت حاصل ہے، اور مثل میرہ دھنرت فاعمر کو رسول اللہ کی خت قبر بوٹ کے ساتھ ان کی رہت کی دیدے جس کا بیان ان کے فصائل کے بیان میں قار میں کرام پر جیس گ

په مدرث هغر شاوموکی شعر کنگی روایت به می بخد کناری کنگ هم شاس آن روایت مدرث کام نیستخری همدا است و عسد مهمی سسار کمشن ساید علی سام سعد دروایت کناریک به

(۲۷۳) وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّهِ قَا أُونِيَّكِ فِي الْمَنَامُ فَلَاثَ قِبَالٍ بَحِنْ بِكِ الْمَلْقَ فَيْ مَرْفَاقِ فَيْ مَلْمَ اللَّهِ عَلَى أَوْبَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

تربید «هزت ما نشات روایت به انهوں نسایدی میاک گفت رمول مند کے قرم بولک تم تحک و حلی گئی خواب میں تین رات وفرشتہ ریٹی کیڑے کے ایک تختر میں تمہین کے کر آئیادہ رکھت کہتا کر بیہ آپ کی بیوی میں واقعی نے تبدر سیچ سے بیٹرانیٹوں آو دیکھی کہ دو قرم او واقعی کے دل میں کہاکہ اگر بیاند تولی کی طرف ہے ہے قوادا کہ اور دائے کہ

مدیت شریع کی آفریش ہے کہ آپ نے خواب کھنے کے بعد آپ دل میں کہا"ان نبکیٰ هد سن سدیت اور جس کا نظامی ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آگرچہ یہ خواب مجانب اندے آدواس کو پورافر ہائے گا کی پڑی کا واقعال ہو مگا ہے کہ انہیا، جمہم السام من من کر رسول اللہ کا خواب آوہ می ایک حم ہے قو اس کے بارے میں شک شہد کی کیا گئیا گئی کہ حقیقت ہے ہے ۔ اس بک کا فاق شہد خام کر سے کے لئے مہیں ہے ویک پر الکل اس طرح ہے کہ کی ملک کا واقعہ کی تختص سے واضی مو و سنے آئر میں وہ شوہ جوں تو تبدارا ہے کا مرضر ورکیا ہوئے کہ استر ضراح میں کا صف ہے ہے کہ حضور ہوں تے اپنے ال میں اطمیان محمول کیا کہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساور نشر ورایا ہی جوہ کہ اس میں ہو۔

ا تخریش پیدایت همی اتفاق آنریسی که چانگر تریکی کارده آیت تین اسداد بسید که فراپ مین اشت به به هند کن صور پیدایت تر آن و لید فرانشجه همید ترجیز مین بیچه اورانها ب با هنده در است کهای اهداد را محمل علی الله بدارد لاحورده (پید آپ کاروی ترویزه میان ایراد رحموت مین)

٧٢٤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَاعَائِشَةُ اللهَ حِلْمِيلُ يُقْوِلُكُ السّلامِ قَالَتْ وَعَلَى المّلامِ قَالَتْ : وَهُو يَرِى مَالًا آرى. " روح دور مسود.

تربید «هنرت» مشکلاً کے روایت ہے بیان فر ماتی کا مشعور \* نے ارشاہ فر بید" نے ماشائیا جو انتان آئیں اور شرکو سازم کرجوارے میں" قریمی نے عرش میں رعب است اور است بید (ان پر بھی سام دوامر اللہ کی رحمت ) آئے دھتر ہے مانشانے فریدکا مشعور ساما چھتا تھے جو جو ترکیبیں چھتے۔

12 10 20

(٣٠٥) وَعَلْهَا قَالَتُ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ هَلَ عَائِشَةً يَلْتُغُولُ بِلَمَالِكَ مُرضَاةً وَسُولِ اللَّهِ هَى فَيْ جَزِيْنٍ : فَجِزْتُ فِيهُ عَائِشَةً وَسَفْشَةً وَسَوَيْنَ عَلَيْهِ عَلِيْهُ وَعَفْشَةً وَصَفْشَةً وَصَوْبِ اللَّهِ هِي عَائِشَةً وَسَفْشَةً اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُولِ اللَّهِ هِي فَكُلُمْ جَزْبُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي عَلِيْهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَلَا عَلَيْمَ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُ أَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ أَلَّهُ وَلَوْلُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّالُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْمُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَمْ لَمُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالْعَلَيْمُ وَلِلْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولِكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُ

مُ**مَا اُمِسِنَّاءِ فَالْتُّهُ: مِمَلِّمَ فَالْلَّهِ : فَالْجِينِّى هَذِهِ " .** ورو المنجزى وصلب الجد حشرت بالنشر صديقه رمنح الله عنها ب روايت به ودين أسرق بين كه رحول الله : ك اسحاب المعموصيت به من باري تن ك وزير من تنجيج كالبترس كرت تنجي وه بينا أن عمل بسر معال المع کن خوشتو ای پہنچ تھے (اور صورت بن پہنچ کی ۔) آپ ن زانانے دو گردو تھے ایک کر اور تک یہ کشہ دھنے ۔ تعلق اور مودو کئی ، وردو ہر سے گروہ کی اس میں و باتی از واق اس میں گی گردوہ ہوں نے اس مسلہ ہے ہت کی اداران ہے کہا کہ رسول اللہ ہے ہیں ۔ آپ اپ پھی جو ہی ہے ہے گر کوئی آپ کے لئے بدیہ بچھ بچھ بچھ بچھ بھی اور دشن از ان ان ان کا سے کے کہاں بھی ہو کہا ٹیم مور ان ووجو ہی آپ و مہد ہے بچھ بچھ بچھ بھی ہو کہا تھی ہے ہیں عرف ان بھی ہے کہا ہے گراہ بھی مور نے اس میں افراد ہو اور دو ایس کا بھی کہ میں میں ہے کہا ہو گراہ قرب رتی ہو رہ بھرام میں کہا ہو ان اور ان مطبرات نے (آپ میں میں اور ایس فوائی اور سے فران سے آپ کی ان بچھ بچھ بچھ انہوں سے مطبور سے دون عرف کر ان بو قراب نے فرویا سے بچھا خران سے آپ کے ان بچھ بچھ انہوں سے مطبور سے دون عرف کر ان بوق آپ نے فرویا سے بچھا بھی کران سے بچست گیس کروں جس سے بچھ بچھ بچو ، جو عرف کر ان کیا گیل کر الجمل الرائین آپ جم سے سے موسائند اس میں اس کہا کے اور کھی الرائین آپ جم سے سے موسائند ان ان انہ ان انہ

تَحِنَ الله على حديث مين چند باتين وضاحت طب بين ائي بيد كداس مين حضور الأناكي ازواق مطہ ات کے دو کر دومیں تقشیم ہونے کی بات کی گئے ہے، دو گر جو ب میں یہ تقشیم کی ہممی اختااف ک وجہ ے نہیں تھی بلکہ یوں سمجھنا جاہنے کہ کچھ ازواق مطبر ت کو مزاجی مناسبت حفرت عائشہ صدیقیات زیادہ تھے اور کچھ کو حضرت ام سنمیڈے (واقعات ہے معلوم ہو تاہے کہ عقل ود کش کے عاظ ہے یہ دو وں تمام زو ن مطہرات میں ممتاز تھیں ،اور حضور کو قبہی تعلق بھی ان دونوں کے سرتھ یہ سبت دوسری ازواخ ك زيدو تق وومر ك بات قائل وضاحت بيا ب كدر سول لله كلف في ين البينغ اور شب باشي جيس اختیار کی معامدت میں اپنی تمام ازوان کے ساتھ مکائی حد تک یب بر تاؤکا فاص اہتمام فرماتے تھے ئین تھبی مجت کا تعلق انسان کے افتیار یل نہیں ہے، اس بندیر آپ سند تھال ہے وعا کرتے تھے کہ المه در است سر ۱۰۰ مراد در ما المراس الله مي تشيم مي برابري ' رتا ہول ان چیز وں میں جو میر ےافقیار میں ہیں،اے میر ب ماٹ مجھ ہے در ٌ مذر فرمااس چیز کے مارپ میں جو صرف تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے بیٹی و رکا بگاہ )بہر حال یہ واقعہ ہے کہ منخضرت ﴿ كُوائِن قِصْ الروان ك ما ته زيده محبت تحى اورسب سے زيده محبت حضرت عائد صدیقہ یے تھی،اور منخضرت کے قریبی علق رکھنے والے اسی بسکرام اس حقیقت ہے باخبر اور واقف تھے، س نے دوجب کوئی کھانے وغیرو کی قتم کی کوئی چیز مدیدے طور پر بھیجنا چاہتے تو س کا جتمام َ رہے کہ اس دن تھیجیں جس دن آھ کا قیام حضرت عائشہ کے بیبان ہو سیمیاں یہ بات فاص طور ہے تہ بل لی ظرے کہ '' مخضرت '' اس کے لئے بھی کے کو کوئی اشررہ بھی نہیں فرمیا، تاہم پیابات ان ازو ج مختكوة مصابيح بحواليه منن اربعه...

منمى قضل وكمال

كَانُ آيِيْ مُوْسَى، قَالَ: مَاأَشْكُلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ حَدِيْثُ قَطْ قَسَأْ لَنَا
 عَائِشَةَ إِلَا وَجَذَانَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.
 رواطراحية

تر نامہ - حضرت ابی موی اشھر کئے ہے روایت ہے فرمایا کہ جب بھی بھم و ڈول بھی سول املہ \* سے اسحاب کو کسی بات اور کس سنند بھی ایشتہ وہ دوا، تو ہم نے ام امؤ شنین حضرت عائشہ سے بوجھا توان سے پاک اس کے ورے میں علم بیور سے لے بائ سے ان

هنرت ایو موی اشعر می گوانند تعالی نے ناص در چہ کی ملک صلاحت عند فرر کی تھی وہ حضور ' کے دور حیات ہی میں ان چند محالیا میں تکر ہوتے تھے جن کی عرف مام مسمین دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے رجوع کرتے تھے ،اصطلاحی الفاظ میں کہاچ سکنے کہ وہ افتیاء سحیاج میں سے تھے ان کا یہ ہوان بڑی ایجیت رکت کے کہ بم کو چنی رسول اللہ کے سی ب کر مرکو حضور کے بعد کی مشتہ میں مشکل پیش کی قاود حضر سے باشین کی طرف ردی کا کرتے تھے اور جو مشد ان کے سرمنے چیل کیا گیا تھا تھا جب ایجی کہ کی کے بدر سے میں ان کے پاک سلم ہے گئی وہ مشتہ حمل قربہ بیشن پر قان کے پاکسال وہ رہے میں حضور کا ارشادہ و میانی جیڈری صداحیت مشتہ حمل قربہ بیشن کی اس سامنہ میں چند اکا براہ بھین کی پیر شود تھی گئی تی ارشاک چیل کی جائی ہیں۔"

«منت عروان زیم 'بو هنرت ما شاک هنتی بی نج میں ۵۰ رهندت صدیقاً کی دانیوں کی بزئ العداد کے دعی راوی میں اند کم اور طبر الی شان کا مید بین «هنرت صدیقه اَک بورس میں روایت کی ہے ک

مَارَأَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِالْقُرَانَ وَلاِيفَرِيْضَةِ وَلَا بِحَرَامٍ وَلَا بِحَلالٍ وَلَا بِفِقْهِ وَلا بِشِعْرٍ وَلا بِطِبٍّ وَلا بِحَدِيْثِ الْعَرَبِ وَلا نَسَب مِنْ عَائِشَةً .0

تر بی<sub>ن</sub> هی نے کئی بے شیخی کو فیٹین بیٹیدوائند کی تاہیا قر شن پائے ورفرا علی کے پدے میں اور عراسوجی <sub>د</sub> اور افتہ کے بدرے میں اور شنع اور حیب کے بدرے میں اور حربوں کے واقعات اور تاریخ کے بدرے میں اور انساب کے بارے میں (عماری خالہ جان) ماکٹنٹ نے زیادہ عمر رکتے ہوئے

اورى ماورط فى تى ئايدومرت تابق مروق بدروايت أياب قرماي

وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْإِكَابِرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَىٰ لَفَظٍ مَشِيْخَةِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْاَكَابِرَيْسَالُوْنَ عَائِشَةَ عَنِ الْفَرَائِضِ

آبد میں نے اکا بر حویقہ کو ایکھ ہے فر انٹس کے بارے میں حضرت مالشت اریافت کرتے تھے۔ اور جا کم میں نے ایک قبیرے بزرگ تا ملکی عطامان کی دیان گالیے بیان فقل کیا ہے کہ ا

كَانْتُ عَائِشَةُ ٱلْفَقَةُ النَّاسِ وَأَعْلَمُ النَّاسِ وَٱخْسَنَ النَّاسِ وَأَيَّا فِي الْعَاقَةِ ۗ تَرْبَد حَمْرَت \* شَرْدَى فَتِيد تَحْسِلارِيْنَ مِ موره ماؤَد بن راسان بُريت عُرب ثَنْ مَحْقَ لِيَّارِيْنَ عَل

### كمال خطابت

مندرجہ یا اسلمی مواد کے وود مند تعالی نے ان کو فظاہت میں بھی مَالَ عظافر ما ِ تحاوظ الّٰ نے ا دعمرت معادید کاریان نقل کریا ہے، فرموں

قَالَ مَعَادِينَةُ وَاللَّهِ مَارَأَيُّهُ وَقِلِينًا قَطَّ اَلِمَعَ وَلاَ أَفْصَعَ وَلاَ أَفْعَنَ مِنْ عَلِيشَةَ ...ووالطرابي. ترب خدان فتم من ف وَلْ طبيب نَبْن ديما في فعاحت وبا خت اورفنان من حضرت ما شات

\_+= 0 (( E & 5 = 0 ) 0 = 0

ورقاني جاص ٢٢٠

و زر تانی ش۳۳ س۲۳۳ و

ن ق ت

یکی و و فد داد ما دات تنتی جن کی وجہ سے دور سول مد کی قدم اروان مصر ات میں تپ کو سب سے زیادہ مجوب محصر ۔ (رمضی الله عضروالر شاهد)

# ام المؤمنين حضرت صعد رضي الدالم

ید حفرت هم رنسی امتد حذ کن صاحبزالای تختین، حفرت هم ن ۱۰ ویش دهنت مهدانند بن هم کی تنب یک حقق بمین تختین بن ک والدوزیت به مصاحبون تختین بومشور حصل حفرت وثان می مطلعون کی بمین تختین اور نوو محک صابح تختیم سده مصند کل و ۱۰ ت جشت نبوی سده سران پیشیم و کن تختی، س عادات بدر مول امد ۱۰ سے قریده سمال کچونی تختیم س

جرت سے پہلے ان کا اعلام حضرت کھیں ان مداف سمی ای ایک سی اب اواقعا اور ن بی ک ساتھ انہوں نے مدینہ معودہ جرت کی تھی۔ حضرت خمیس فواہ نہدر میں شریک ہونے تھے اور را ٹا قول کے مطاق بور می میں ان کے کار کی زقم آئے جن سے وہ جائیم نمیں ہو تھے بھے اور پانچ ہی عرصہ کے جد

ان بى زخمول كى وجهت شبادت ياكى-

حضرت تحلیس کے انتقال کے بعد حضرت ثمر کوانی بٹی کی فکر ہو ل۔ یہ خزمو بدر کے بعد کازمانہ ہے۔ ای موقعه بر حضرت عثمان کی ابلید اور رسول الله ﷺ کی صاحبزاد کی حضرت رقیه کا متناب: و تخابه حضرت قرم ے حضرت مثمان سے حضرت هفصد کے نکان کی پیشکش کی۔انہوں نے خور سرے کے لئے پڑھ وقت مانگا۔ اور چندون کے بعد معذرت کرد کی۔اس کے بعد حض ت عمر کے حض ت و بکرنے یکی پیش کش بی انگر انہوں نے خاموثی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے ان کی خاموثی دھنرت عنان کے زیادہ ناگواری گذری اس کے پکھریء صدے بعد رسول بقد ﷺ کے نئے يه مويدالد دوب به كان و كوات حفزت او مجر حفزت فرّت على مركباك مير حنيات كدوب تمك . مجھے ہے طعبہ سے نکائ کی خوابش کی تھی، وریٹی خاموش رہاتھ قرقماس سے رنجیدہ:و نے تھے۔ صل میں قصہ یہ تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ خود رسول اللہ کا رادہ طصفہ کو نے کان میں بینے کا ہے۔ وراک وجہ ہے میں نے تمہاری پیشکش کا کوئی جواب تبیں دیا تھا، میں ہیں بھی مناسب نبیس مجھٹا تھا کہ رسول اللہ نية ويت بهي رازيين ركلي تقيي بين اي كوظهم أمره وب اوراً مرسول الله كايداراه ومير على علم مين شد و تا او میں ضرور تمہاری پیش کش قبور کر لیت۔ بیا ساری تفصیدت مسیح بخدری اور مسیح مسلم وغیرہ میں حضرت حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر بی کی روایت ہے موجود میں۔ حدیث کی ایک اور کتاب مند و یعنی میں اتنی بت کاور اضافہ ہے کہ جب حفرت عثمان کے حضرت عمر کی پیش کش قبول کرنے ہے معذرت فعاج کردی و هفترت عمر کے اس کاشکوورسول مقد سے کیا۔ جس پر سے کے ارشاد فرویا کہ املہ تعالی هنصه کو مثمان کے بہتر شوہر دے گااور مثمان کو تمہاری مٹی هنصه کے بہتر بیو ک۔ بینانحہ سیجھ ہی دنوں

کے بعد حضرت حقیق کا افعال رسول نفا سے تک کی دو سر کی صاحبۃ او کی حضرت امر طقوع سے اوالور حضرت حصصہ کور مول افقہ سے کی زوجیت کا آثر کے مد

حصر سالا مراسی آن من آب می به بهت مجمی قابل دَار ب که حصر سالم رضی مقد عن که مشود و سند مدان کید دختر سالا می برخیراند و بست مدون کید دختر سالا می برخیراند و بستاند و بر این اینده او شود کمی شخص می استان می برخیراند و با برخیراند و برخیراند

ان تورقی و تربیری قلات کے بعد و وحدیث بڑھے اس میں اندے مقرب فراشتے ہوئے اپنیائن زیان اهمزے هسته کسا بوست میں ایک شہوت مثل مولی ہے اور ای کی اور سے واقعہ یہ ہے کہ حضرت هسته سے اندائل میں تو بیکن حدیث والکی کا فی ہے۔

٣٢٧ عَنْ قَلِسِ ابْنِ زَيْدٍ أَنْ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ كَلّْفَهَا تَطْلِقَةَ ثُمْ إِرْفَجَعَهَا. وَدَالِكَ أَنْ جِلْوَ النِّلَ قَالَ لَهُ إِرْضَاءَ قَالُهَا مُؤْمَلًة وَإِنَّهَا وَرَجْنَكَ فِي الْجَنَّةِ.

آ زید تحکیما آئی ڈید سے روایت ہے کہ رسول انداز سے حضہ شاعد گوائید سعر میں ہور آئی دی گھر رون گافرہ بیادراس کی وجہ یہ تھی کہ حضر ت جرائی میں اساس کے ''بہت کہاکہ آئیں سے شاعد کے روحت کر لیمن اس سے کہ وہ بہت روز در کھنے وائی اور بہت آماز پڑھنے وی بین اور ووجت میں مجمی ''ب کی آپ کی زوجہ موں گی۔ موں گی۔

یہ ہات تحقیق عور پر ٹبیل معلوم ، و کل کہ طور آت کے اس واقعہ کا صل سب کیا تھا۔ البتدیہ ہات اللہ واضح ہے کہ حال اور دبعت ان دو اول کے سلسد کا بدواقعہ جو رسول اللہ اللہ کے تحریش بیش آیا اس است کو طابق اور ر دعت کا تنتی اور مسئول طریقه تمکل حور پر معودم دول دو سکلت که اس دانشد که چیش کست کا بیک معمد ست می حریقه کی تعلیم دو سر کسک جا دوله می می دانشد کی برزیت به کداش کا بردارت مد تریان می دودندن همشت دهند کشی میدکن میشام دران ک دوناس دست برداس د سب بیت اور به سن می چنتی بودا دیه سب مجمی معلوم بودگیار دختی الله عنبادار شابا به

# ام المنتقين منرت ام المدري الدسي

ام کمونشن اختر سے ام سور کا بام بیزی بیش مور فعن نے رحد حدیث ہے کے والد کے نام میں بھی اختاا ہے ہے۔ انجش او کے حدیثے ہیں۔ اور دشکور قبل سمارہ اکتی بن اضفی و ہیں۔ ان کی کئیت رو امیر بھی اور زینے ہے بن مشہور میں کہ کے معرفزین میں شہرا و تا تقدیمت کی اور صاحب نجے تھے۔ افر میں بیت قواتی مشرکا مورخ کا کنکس فرات اوی سے سے کا قلب زاو بر کیب ( امل قواف کی زاو راہ کے فرم دار) بڑا کیا تھا۔

الاخترات الاستمريك بكي شاد كالبين بالتي التي التي المشارة المبادلة بن عبد استدافته و كالت ساتخد و في لتى به يه سال الله التسكر ( والده شركيها) جن كل تتى تقد الاستمراك يك بيت مند كاوج بسيد مند ان كانيت الاستمراك على الاستمارة عبدالله كانيت الإستمرائج أى تتى داخترت الإستمرائج شن فه . كمد يكن شهر بوج تقد

اس واقعہ کی اطابہ کا جس مقترت یو سعر کے خاندان خوانجو وسے وگوں کو بو ٹی کہ ان کے خاندان کے ایک فروانو سعمہ کے ساتھ ہو المغنج و کے اوگوں کے یہ زیودگی کی ہے، تو خاندان تعییت کی وجہ سے ان اوگوں نے ام سعمہ کے خاندان ہو وامغیرو سے سلمہ کو جو انجی بچھ جی بتھ یہ کہتہ کر لے ہیں کہ ام سعمہ کو تمہارے خاندان کی جی ان کو تم محکو لیکن سعمہ تحوجہ رہے خاندان کا بجہ ہے۔

اب صورت حال بيد بو كل كدابوسلمة ومدينه طير تشريف المستخف امسلمة أبية المغير ومين مين،

اور بچہ سمہ حضرت ہو سمہ کے قبید بنوائح ام کے قبضہ میں ہے۔

ک مصیبت میں بیتوا حضرت مرسمی لکہ ہے کل کرون تجر متا مراشیمیں جیٹھی ہے تاہ اور بجہ کے علم

ہفتہ عشروا ی حال میں گزر گیا، کیک دن ان کے فیاندان ہے کی فنفس نے ان کواس طری روت، نیمہ قائل خاندان سے کہاں بیچاری بررهم کرو مراس کواینے شوم کے پاس جائے وہ قبید کے وگوں کو جمی ان يرتزى تشيادران كون كے شوہ روسمہ كے ياك مدينہ طليبہ جائے كى جازت ہے ہ كى كى باجب س العلم

حفزت اوسممہ کے قبیبہ کوجوا توانہوں نے بھی سمیہ کو حشرت مسلمہ کے جو بے برایاں

حضرت ام سلمہ اینے بچے سلمہ کوے کراونٹ پر مور جو کرمدینہ کے رووے تنی کل پڑیں۔اجی مد ے چند میل دور مقام منتخیر تک تی جُنچیں تھیں کہ نٹیان بن صحبہ ان کی مَدے ایک شخص سے یو نیوں وہ مید کی بیٹی کہاں کار وہ ہے،ام سلمیڈٹ جو ب دیاہتے شوہ او سلمہ کے یا س مدینہ جانے ، یو ٹیھا کوئی را تھے ہے ام سلمنٹ کہا کہ اس بچہ اوراملد کے سو کوئی بھی نہیں۔ عثیت بن علیہ کے بہا میں سرتھ ہول اوامیہ کی بٹی تني سفر منبين كرية كالمنز تشام سعمة فمره تي مين شي الناجيباشريف تومي منبين ويكها ـ راسته مجرين كا معمول ميه ربع كمد جب منول پراتر نسكاه قت " تا قوونت كو بتحات ورخود ابال سة بهت جات وريل اونت ے از " تی اور دہب جینے کاوقت " تا تو " سراوات بھات میں سور جو جاتی اور وواونٹ کی عمیل پکڑ سرچی و ب وراعظ کا طربات بوا۔ جب یہ و ب مقام قومین (جو س زمانہ میں مدینہ سے بام کیک چھوٹی ان <sup>س</sup>باد می تی اوراب مدینه طیب بی کا ایک محلّے ہے ) ہینچے و عثمان بن حلیہ کے حضر ت ام سمیہ سے کہا کہ تمہر رے شاہر میمی قبامیں بیں انہوں نے حضرت ام سلمہ گوان کے حوالے کیا مرخود مَد واپس جیو گئے۔

ا کنٹر مغور خیمن اور سے ت نگارول کے نزادیک سب سے پہنے مدینہ بھر ت کرنے وال عورت عفرت

کوسلمهٔ بی بیرب

مسلم شریف ن تندها کر کا جائے ال روایت ہے جی س قول کی پیچہ تا مدموتی ہے۔

نو اواحدیث حضرت بوسلمه نے بیزی ہے جگیری وجاں بازی اور شوق شبات میں سر شار ہو آر قباں میں حصہ لیا،ای موقعہ بران کے بہت گہر از قم کا تھ جو کچھ د فوں میں ٹھیک ہو کیا۔اور حضرت و سلمہ یا کل صحت پاپ ہو گئے۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو ہنواسدے جب کرے ہیں جت کا میر بناکر بھیا۔ اس جنگ میں ن کا پراناز خم کچر ہر اہوا آیااور س میں شدید تکلیف پید ہو تی ور بی زخم کی وجہ ہے ۸ رجہادی البخری مهجة كوهفزت يوسهمةً ك وفات بو تَّ فِيه النَّقَالِ كَيُ وقتْ رسول الله ؛ إن كي من تَشْرُ فيف فرما تِقع سمي بي ے اپنے وست مبارک ہے اوس من کی سنگھیں بند کیں اور ان کی مفخرے وزر فعی ورجت کی دیا ہی اور پیا بھی ع خُس کیا کہ اے اندان کی جگہہ آپ تی ان کے پیماند کان ن تَمر ٹی وہریز سی فرما میں۔ حضرت مرسمیۂ ك عناد سايرديك ين شوم كوف يد دوش قد

وہ پنے شوہر کوب مثال شوہ سمجھتی تھیں اور ن کے بعدان ہے ہتتہ بیان جیسے شوہر کے ملنے کی امید نہ

تقى فرماتى بين كدر سول الله المستحاس ارش و كيم وجود و مجحدا و سمدً كامتبال تظرفه "تا تحاكد -

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله به انالله وانا اليه راجعون. اللهم اجرئي في مصيبتي واخلف لي خورا منها الا اخلف الله اخوراً منها . فلما مات ابو سلمه قلت اى المسلمين خير من ابي سلمه اول بيت ها جر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اني قلنها فاخلف الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ابوسلمة كے انقال اورام سلمة كي عدت كذر جات يك احد حضرت ابو بكر و حضرت عمر في اورام سلمة كو

شه ری کاپیف موبیق نئین مرسلائے شاہ کی ہے انگار آمریق قد کیون جب حضرت هزر سوں مد کا ہیں ہے ۔

آمریت قامبوں نے حضرت مخرے کہا کہ رمول اللہ کے بیٹ سوکیوں نہ نے میں بھی تین سامند میں اسلام میں میں بھی تین سامند میں اسلام بھی ہے۔

مصل بید تھا کہ ان وجو بات ہے رسول اللہ کے حقوق کی اوا نیکی میں مہیں کو ہا ہی نہ و ہے۔ بھش موبی کے میں بھی کہ ہے اگوئی میں میں میں ہے۔

موبیت میں یہ مذر کئی ذر کو رہے کہ میں اگوئی میں مین میں ہے۔ جب رہنم ت عمر نے اسلام میں اسلام اللہ اللہ اللہ میں میں کو میں کہ ہے اگوئی میں میں میں میں اسلام کے ایک میں میں اور باللہ کی میں میں اور باللہ کی در ان کی میں اور باللہ کی در ان کے در بی میں اور باللہ کی در ان کے در بی کہا ہے کہ میں اور باللہ کی در ان کے در بی کا میں اور باللہ کی در ان کے در بی کی در ان کے در بی کے در بیات کے در بیات کے در بیات کی در ان کے در بیات کی در ان کے در بیات کی در ان کے در بیات کے بیات کی در ان کے در بیات کی در سول کے ذمہ میں اور بیات کی در ان کے در بیات کی در سول اللہ کی کے در بیات کی در بیات کی در میں در بیات کی در میں در بیات کی در میں دو گائیں در بیات کی در میں در بیات کی در ب

#### 16/16

حفز ستام سمناً کے اپنے پہلے شوہر ہے دولڑ کے سلمہ اسر عمر تتے اور دولڑ کیاں در داور برد تھیں جعد میں آپ ﷺ نے برد کانام ہدل کر زینب رکھ دیا تھا۔

#### فضائل

زمان مطبرات کے سعد میں سورہ حزب کی آیت سعد میں استحد میں ہے ، میں استحد میں ہے ، میں استحد میں ہے ، میں استحد میں ا

o عامع زندی تغییر سور و حزاب۔

هنز ساام سفرنسهٔ ایک مرتبه عرض کیاک بار مول امد محر قال کا گر آن کلید ش کیون کنیں ہیں۔ اگل اس حدیث اور خوابش پر آیت کرنیہ ن سیسیسی ۱ سیسیسی ۱ سیسسی ۱ دلیدوسان المین نزل ہوگی۔اور کیک متبر پر گفرے ہو کراس کیت کو تھو ہر کرام کوسی۔

هنترے امر سمر کو احادیث رسول بکشرت یاد تحقی ۔ 'هنت به ختر 'هنئرت ان عجاسؒ وربیت ہے۔ ''تھر ہر سراشاور تاکلین ک آپ سے احادیث روایت کن بین۔ محد شین ک آپ کَ روایت کر روایع بیث کُ تعراد ۲۵ مجالماکی ہے۔

و و کور موں اللہ استخطار اور قرآن مجیوبی نے کر قیب بی تخیریا اور تلاقی تخیری کہ سپر کے اور کور موں اللہ استخطار اور قتل کی بیٹر کہ سپ اللہ مقد مدر ب اعدالیت میں اللہ وقت فریت میں ملائے ہی کی قرار کر تھی کہ کہا ہے اور وقت فریت میں ملائے ہی کی قرار کر تھی تاکہ استخطار کی تعلق کا اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہا ہے اور وقت تھے۔ ترفدی علی اللہ میں کہا ہے اور وقت تھے۔ ترفدی علی اللہ میں کہا ہے اللہ میں کہا ہے اللہ میں کہا تھا ہور دوایات حضر ساام سمار کے واصلے سے کست مدری ہیں۔ قرآن کی کھیے ساور کر اللہ میں کہا ہے کہا تھا ہور دوایات حضر ساام سمار کے واصلے سے کست مدری ہیں۔

ام المونين حضرت زينب بنت جحش صى الله عنها

ام گؤمٹین هفرت زینب رصی العنهاکان پہلے بروقدر سول اللہ کے بدل کرزیانب رکھ دیا۔ بروکے مٹنی نیک اور فیاض کے ہیں۔

ام المؤمنين حضرت زينب كے مداوہ بھى جنس سايت جن كانام برہ تفات كانام آئي في بدل ديا

اور فريل الآنر كو الفسكم الله اعلم عاهل المو مكم الثن أو اللي آب و بيدار أن نه او ما نوب جانبا كم تم من كون نيك اور كل بيد

آپ کے والد قبش بن رئاب کا تعلق قبیلہ نی اسدے تناہ رواندہ مید بنت میرا مسب سول مد کی حقق پیوپنی تحقیل۔ بین هفرت زینب طن امد عنب کے می چوشنی زاد دین تحقیل۔

#### يبلا نكات

طبرانی نے مند تھنگی پر دوایت کقل کی ہے کہ حضرت زید کا پیغام خود رسم رابعہ سے '' مت سے رہنے ہوئے کو دید تھاور حضرت زید ب کے بید کر کہ کرک کئی نہاں ہے کہتے ہوں اس پیغام کورد کردیو تھا۔ اس پر گیت کر پیرونزل ہوئی۔

#### مَاكَانَ لِمُوْمِنِ وَلامُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمُرَا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ الْمَرِهِمُ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَلْدَ صَلَّ صَلالا مُبِينًا . . . . . . ح س آب سـ ٣٦

ترجین بھی صاحب ایمان مرداور عورت کے لئے اس بات کی گئوائش نہیں ہے '۔ جب مداور س کے رسوں ' کی ہے کا د تفظی انتمارے وی سی مجھ دوان کام کے بدے شن بالقائید رویں۔ جن معداوراس کے رسوں کے وجولی حکم دینے کے جعد کی بھی صوستی وصد کواپنے دنیوی ورزانی موسدیں بھی مجھی کوئی حج اور افضار باتی نمیس رہتا۔

اس " یت نے ذک ہوئے کے بھر حضرت زینٹ اوران کے بھن کی مہد تقد ہن فیشل ٹ تقد اوران کے رسوں اللہ کے حکم کے موسط میر شعیع قمر کروہا اور " پ ٹ حضرت زیر کا اکا کا حضرت زینٹ کے کروہا اور اپنیا پیراک سے ان کا مہروس ویند ( آتفر پیراک قال موز) اور ساتھ ور ہم ( کشر پید ۱۸ افراد چاندگی) ورائیٹ بار بروار کی کام اوران کے افزاور پیراک مد آزاد کریے کا ساتھ ) اور وس مد

هجور ( تقريماً اللي سيح اوا كيا\_)

او حر حشرین زیدگو هفترین زیدن کاامهای آغوق و برتری این حساس او قیم مت مند طبیعت پرباد محموس بوف افامش کی وجد سے انہوں نے سمار شتہ کو ختم زیدنی کا اردو کر بیا ورر حل اللہ ہے۔ من کی اجازت چائی آپ نے حضرت زید سے حوال کیا کہ پرازیاب کی حرف سے حسیس کچھ شک ہے عرض کیا کوئی شک کی بات تو نہیں لبند زیدن کواسے فائد کی شم ف کا حساس ہا اوروواس کا اظہار تھی کرد تی بیور۔

کچر ممکن ہے دوبیہ بھی سجھتے ہول کہ زینٹ کی خوانش جی رشتہ کو فتم کردیے ہی کی ہے اس طر ٹ اس رشتہ کے فتم ہوئے ہے دولوں کوراجت کل جے گی۔

منزے زیدگی درخوان کو آپ نے منفور شین فریباور شد کو بقی کے سی کا تھم دید۔ سیکن پیر رشتہ زیادہ دونوں باتی شدہ ساتھ۔ حضرے زید رشتہ کو شم آپر سے پر مجبور ہوگئے۔ اور دو ہردور سولٹن سے اپنے اس اردہ کا اظہار کہا کہ اک یک اب میں رشتہ باتی شدر کا سول گا۔ پ نے اب بھی حضرے زید کو صبر به خمل کی منطقین فرید کی اور کہتے کو فرید جس کا ذکر قرآب مجبیر میں ان الفاظ میں ہے مسعت علمت روحات و نفو سائم جانی بیوی کے کا کا کو گرد کو ورشدات ارد۔

کیکن حضرت زید کی حالت حدا شطر از کو پینچ گئی تھی اور صورت حال بی ہو گئی تھی کہ اب ڈک آئو باقل رکھن شر ماد رست نہ تھا اس کے چاروی چار آپ سے حضرت زید گوش آن دینے کی امپازت دے و کی اور پھر حضرت زید نے طلاق دے مجمی و کی اور صرف میک سہل میں میں بید دشتہ قتم ہوگیے۔

چو تکدید رشتہ آپ نے اسلامی مساوات کے اظہار کے لئے کر یا تھا۔ پھر اس رشتہ کی وج سے دعمرت زیب کو من فقین کی حرف سے آزاد کردوند م ک یوک طعنہ سن پراتھاور ب ھال ہو جائے ، جعدید بھی طعنہ سنا پڑا کیا کہ او غذا منے کھی طلاق دے دی۔ اس لئے آپ کو ک صوافہ ہے بہت ، نُج ہو ۔ پُھر حضرت ذیب پر بھی اس دو شکا کافی اثر تق س کی تلافی اور حضرت زیب کن و اداری کی شکل صرف یکی تھی۔ کسر "پ حضرت زیب نے سے نکال فرہ لیس لیکن من فقین کی حرف ہے اور پٹیٹر تھی کہ وواس فائل کو یک و وسرے فقت کافر چہنادی کے اور کئیں گے کہ گھر و کے اپنے حتی کی معتقدے شروی کر کی۔ جابلیت کے رسم و وائی میں اس کی ولکل گئیا گئی تمیں تھی اس کے قتہ کا کی اندیثر تھے۔

الاحر طبیعت پرطان کے حادثہ کااثر اور اوحراس من من سب عالی کی صورت میں فتد کا اندیشر سس بخد طبیعت بہت پریشن تھی اور ''گیا آئی وت زہان پر لائے ذرت تھے اس پریشن کا فر رائند تھاں نے ، سعد اس مصل ما للذ صُدید و تعضی ، ربی و للد احق ان تختشدہ میں فروایے۔

یخی تم این دل میں وہ بت چیارے تتے جس کو امتر خام کرنے والا ہے اور تم او گول (من فقول) ہے دورے تقے حاد کلہ امتد لیادہ مستقل سے اس بات کا کہ اس زراج ہے۔

ال آیت میں گویا س بت کی اجازت بلکہ عظم تھا کہ حضرت زینٹ سے کان کر ایادے۔

هنرت زیدنبانی مدت خم برونکی همی اور ب یہ یک بخی زال دو گئی ور سول ایست کے دخترت رہنے گئی در سول ایست خم برونکی میں اور برائی کے در سرت زیدن کو کھی ایست کر مقرت زیدن کو کھی ایست کا در سول اللہ کا پیغیم بینچیاد تو هنرت زیدن کی کے بعد میں اور سول اللہ کا کی فیصد کرتے ہے بعد میں ایست کی دو شرور کروں گی یہ کہر کرا ہے مصلے پر کھر کری وائیل میں نماز شرور کروں گئی گئی نماز شروع کردی۔ کہ کری دو گئی گئی نماز شروع کردی۔

ادهر هنارت زید گئی آگر آپ ها کو هنرت زین کاجواب بتوایداده به سین کریم ایسه ندست را حسکتها لکی لایکون علی اسو میس حوج می این ایست و ندست می گذرار ایست گذرار به گار (ترجیمه مین جب زیرت زیرت با پیار شد منتظام مرید (اور مدت می گذر گی) تو بهم نے ان کا انگار تم سے مردون کدال میان کے بنے مند بولے بینول کی پیریول (ے کال کرے) میں کو کی تریقالور محلی باتی مدرے بشر شیلہ دود ک این بیروں سے این مشر شرح تم کر لیں۔

کش مشرین کے نزدیک حضرت زین کا نگاتاً میں پری مجواد نیاش میں اور آیت کرید وسد کے وضح اور میں کا میں کے دور کے اور میں در معنی کئی بی بین ساوود ان کئی دوایت ہے بھی بیک معموم ہوتا ہے کہ آپ نے زیمن پر نگال میس کیا۔ کئی مسلم کی جوروایت بھی ہم نے آگر کی ہے ان میں بھی ۔ ان میں بھی ۔ نامیش بھی ۔ نامیش بھی ۔

یعنی ان آیت کے نزول کے بعد آپ بلا اجازت لئے حضرت زینب کے ہیں تشریف لے گئے۔علادہ

<sup>0</sup> صحیح مسلم ج اص ۱۲ س ۱۹ سوره احزاب تیت ۲۷ س

۵ مسلم جراص الاسم

ازیں حضرت زینبُ خود اس بات پر فخر کرتی تنص کہ میرا نکاح میرے امتد نے کیاجب کہ ویگرازوان مطہرات کا نکاح آنات کے اولیاء پانل خاندان نے کیا ہے۔۔ مراحت کا نکاح آنات کے اولیاء پانل خاندان نے کیا ہے۔۔

سیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ میں

العنی زینبٌ دیگر از درج

مطبرات کے مقابلہ میں بطور فخر کہا کرتی تھیں تمہارا نکاح تمہارے قال خاندان نے کیاور میر انکاح اللہ نے سات آسانوں کے اوپر کیا۔

ہے۔ مینی بخدری میں اس مذکور دوروایت کی بعد ای معنیٰ کی ایک دوسر کی روایت کے اغاظ میہ میں۔ معنی بخدری میں اس مذکور دوروایت کی بعد ای معنیٰ کی ایک دوسر کی روایت کے اغاظ میہ میں

ین میر سے این جسام میل بید مد توریح کہ آپ سے اس ایک سے حول کے بعد مصرت رہیں۔ ہے نکاح کیا اور چار مود رہم مجر مقرر فرمیا۔ تبذیب سیرے این ہیںم میں آس واقعہ کو ان الفاظ میں ذکر کیا

. النيكن

عام مغمر این اور محد ثین کے نزویک روایات کی کش ت اور العجیّ کی بنیاد پر بسید قول بی رائج ہے۔ مشہور مغمر این کیڑ آیت کر بید فلعا قطبی زید منها وطواً زوجند کھا کی تغییر میں تکتیج ثین

۔ <sup>0</sup> جس کا حاصل یمی ہے کہ دنیا میں نہ نکاح ہوانہ گو ہی ورنہ مہر ہی

تتعيين ہوا۔

ای طرح علامه شوکائی نے بھی ندکورہ آیت کی تغییر میں تحریر فرمایہ -

ال کا د صل بھی بھی ہے جو تقییر این کیٹر کی عبرت کا تھا کہ اللہ انعال نے آپ کا نکاح آسان پر ہی کر دیے تقائم کی وجہ سے دنیے میں ایجاب قبول اوقعین مہراورد مگر متعلقات نکاح کی ضرورت مہیں رہی تھی۔

ن مسجع بخاري ج ٢ ص ١١٠٣\_

فتح لباری جساص ۱۳ سے

تهذیب میرت این بش م ص ۳۳۲۔
 تغیبر این کثیر۔

عنیر فغ القد برج ۴۸۵ ۱۳۸۵.

اس کے بعد عامد شوکائی فرمت میں کہ دوسر اقول اس بدے میں یہ بھی ہے کہ امد تعان نے رسا تھ ایو کو حشرت زیمنیائے کان کر کے تھم وہ میٹن اول قول رنٹاوراں دیرے سی کئے ہے ہوئے ۔

حضرت زینب کے نکاح کے سال کے ہارے میں کئی قول میں میکن زیدہ رنٹ قول ہیں بار تپ او نکاح آؤیقھرہ مہمے میں ہوا۔

و نیسٹن ایجوب و آفوں کے بیات سمیان پری کان گروئے میں حق سے زیاب کو عزز دھنے کے اس کے کان کا متحق اللہ تعلق ہے و قعیۃ مشرحت زیاب کی قم بائی کا بکن صد دو ہی ہے تحت انہوں نے اللہ اور اس کے رموں کے انتخاب الم میں بری قربی فی دی ہے۔

### 25. 4

مطرت زیاب کے نکاح کے بعد رسمال مد بنا ہم شاہد رہیمہ کیا کہ ایسا بھر کی بھی زاد ہم ماہر ہ کے نکاح کے بعد قبیل کیا تھا۔ کئی بغاری میں حضرت من کی رویت ہے فوات بین کہ حدر سد ہسی مسی لماہ معدہ مسام والیو علی احد میں مسا، ماہ والیا میں پر والیا علید بسدہ 4 فیان میں نے بھی فیمن ویکھ کہ آئی سائے کی کئی زوجہ مظہرہ کا تاشاند روید کیا بوجئ حضرت زیاب کا وید کیا گئی۔ نے حضرت زیاب کے والید میں مجرکی ذرائی گئی۔

گجران ولیمہ میں حضرے انس کی وامد دام سلیم رضی مقد عنہ نے حسیس (مدید ویا می طرع) کا کوئی کھا: ) چھی جھیجی قلب

ال ویسہ ہے مو تغیر آئٹ منا حضرت الن کے چھاتھ بہ 'ر مائے نام لے کر فرہ یک جاؤفدل فداں 'و اور دو اور بھی تمہیں ہے اس کو تخل دارہ حضرت الن کئی چی کہ میں آئٹ سے نامات ہو ہے ہو یہ 'راما' کو ور جو بو تھی تھے ہے سب کو دارید حضرت الن کے ٹٹار د جعد نے بچھاکہ کل کھنے وگ وہی میں آئٹ تے حضرت من ک فردی کہ تقریبہ تمان موسوں میں کھا کہ یک طفت بٹل کر دیا گیا اور حاضرین محالیہ کراما' کو آئپ نے دس دس کی بھا عت کر کے وابائٹر وٹ کیا، وگ سے سے اور کھا کر جائے رہے ہیں تک کہ رب

<sup>0</sup> سيخ بفار کي ني ايس 22 مار سيخ مسلم ٽي احسالا هم پر ميڪي ڪي مضمون کي رويت ہے۔

و کنانے بے فارغ ہو گئے جب کھانے کے بے کوئی ٹیس بچو قرموں مد '' نے حشت اٹ کے فرمو حضر سے انس کمیتے ہیں کہ میں فیصد منہیں کر سکت و گورے کھنے ہے پہنے حشت میں کھان ڈیاد و قلیا فارن جونے کے اید 70 ہی دلیسر کی موقع ہے آیت تھاہ۔

يَاتَلَهُمُ اللَّهِنَ امْنُوا الاتَفْعُلُوا لِيُوْتَ النَّبِيّ إِلَّا أَنْ لِلْوَاتَ لَكُمْ اللَّى لَمَاهُ عَلِمَ عَلَوْ لَنَظِيلَ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَنْفُولُ اللَّهُ النَّشِرُوا وَلَامُسْتَابِسِيْنَ لِحَدِيْتٍ إِنَّ اللَّهُ لَا يَشْتُمُو مُا كَانَ لِيُومُ كَانَ لَيُومُ اللَّهُ لَا يَشْتُمُو مَنْ اللَّهُ لَا يَشْتُمُو مِنْ لَحَقِّ وَإِذَا سَأَتُمُولُهُنَّ مَنَاعًا فَاسْتَمُلُو هُنَّ مِنْ وَزَاةً حِجَابٍ. مِنْ وَزَاةً حِجَابٍ.

تر بیدند اے ایون دانوں آئی کے گھرول میں شدہ افسان ہو قریبا کہ تقرنو کی حدث پر آٹ کی اجدت ہی ہوئے۔ یہ انتخار کرتے ہوئے کھانے کی تیز ان کا ایون جب آخر وہا ویاب قدہ فٹس ہو چگر دب کہ کوئو الا تعتقبہ ہو چاوار بہ قول میں کے ہوئے ایشے شدر دور ہے ہاتی کی کے لئے و شدازیت تھیں کئیں وہ تبدران فا کرتے تھے اور مدافق میں حق کے افیدریش کی کا دائے کیش کر ہماور دب آمزاد بن ٹیمی کوئی چڑ والی چڑ والی میں میں ان

اس آیت کے زبان ن پہتے تخصیص معملی روایت کے معابل یہ ہے کہ عوت یہ می کے فتح ہوج نے

کے بعد مجمی جنس حوایہ اور م آپ کے مکان ٹیل جہاں حضرت زینٹ کھی روی رکی طرف مند کے پیٹی
تھیں اس طر ن کو گھٹو تھے کہ ان کواس کا خیال ہی نمیں ردک ہان کو یہاں سے انکھ جانو ہتا رسول مند
مواوت اور حیار کی ایک جہتے تھے کہ قبر قوت کے بیکن من کواٹھ نے کے خود گھڑ ہے جہتے تھے اسکے
تھر کی ایر کے بعد رہا ہو جس آ ہے ہی کی وہ والے بیٹے تھے۔ آپ وہ وہ تھے ایک کے بھاد اور کے باد ان کا میں ان کا انکی ہے جہ بھر باد جس کے بھاد اس کے بعد ان مند وہ ان ان انہا کہ وہ بو گھ کے باد ان کا دوالوں پر پردوائکا دیداس کے بعد ان کہ دور کے بیان خوال ہوں۔

اس آیت میں چند امکانت تیں اول یہ کہ داوات سے کے گھروں میں نہ آئیں۔ دوم میں کہ : فید جی آئیں از وقت سرید پیٹر پوئیں ورٹ کا کے بعد پہلے کر اختیاد میں مشغول ہوں ہوم ہے کہ ازواج مطب ات سے کئی کوئی چڑونا گئی ہو تو پردہ کے چیکھے سے می منتمیں۔ س تیت ک بعد کی آئیش بھی رسوائی وراز دان مطبر سے بھی منتمعق دکانت کی تیں۔

### أشا أل

م موسٹین دعفرت زیب کے ب ٹار فضاض میں۔ ان کا کان مند تھاں کے فود کیا جس پر اور مگر از ویق مصبرات کے مقابلہ میں فخو ومربہت فرماتی تحتیں۔ ود خاند فی رشتہ میں بھی رسول مند ک ومگر از ان مصبرات کے مقابلہ میں قریب ترین تحتیں۔ سورہ حزاب کی متصدر تنبوں کے نزوں کا تحقیق ان ک

ذات ہے ہے

بہت متنی پر بیز گاراورالقد ہے ڈرنے وائی اورائند کی رات میں مال نزی تائر نے والی تھیں۔ ام المؤ منین حضرت ام سعمہ فرمائی میں کہ زینٹ بہت صدافہ اکثرت سے روزور کشنے وائی اور شب بیدار تھیں۔ الا ام المؤمنین حضر سے بوخت صدیقہ رضی القد عنہا بھی حضرت زینٹ کی بہت مدات میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ان کا دیان پڑھے۔

قالت عاتشة وهى التي كانت تساميني منهن في المبنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ارامرأة قط خيراً في الذين من زينب واتقى لله واصدق حديثاً واوصل للرحم واعظم صدقة واشد ابتذا لا "لفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به الى الله ما عدا صورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيت.

حضرت مائنٹ قربی قلیم کہ تمامازوان مطهر ات میں صرف حضرت دینے ہی بازگاہ نبوی میں میرے ہم پلیہ تغییں اور میں نے زینے ہے زیدوہ بیدار متنفی و پر پیز گار ، بنی بوت والی مصار رحمی کرنے والی مصد قد کرنے والی اور اپنی میان کو نئی اور تقرب الی انشد کے کا مول میں زیادہ کھیائے والی کوئی عورت فہیں و یکھی۔ بال مزائ میں ذرای تیزی تحقی جس پروہ بعد تی قابو پائٹن تحسیر۔

حضرت عائشاً کے ان بلند گلمات کی و قعت اور عظمت اس وقت اور پڑھ جاتی ہے جب یہ بھی معلوم ہوجائے کہ یہ گلمت ایک ایک طویل حدیث میں جس میں حضت عائشتا نید ڈسر سُررہی میں کہ حضرت زینسیالز وان مطہرات کی نما محدودی مرسول اللہ سے میر کی کھوشکاوت سرنے کے آئی تھی۔ انہیں حضرت عائشکا قول واقع شمس امدین ذبح نے برا اعام اعظما میں خل بیاج فرمانی میں۔

ير حم الله زيس لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه الشرف. ان الله زوجها ونطق به القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اسرعكن لحوقاً اطو لكن باعاً فيشرها بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة.

الله تعالی زینب پر رحم فرمات انبوں نے دویای میں ووٹیز ف کہاں ماصل کر این جس کا مقابلہ ولی شف و کمال خیس کر سکتا احقد تعلق نے فور ان کا تکان آر مول الله سے فرمایا ور قر آن مجید بین اس کا اگر بھی فرملائے تیز مول الله سے ان مجید بین اس کی کا در بھی میں جو تی کی کہ از دان مطلح اس میں میر کی وقات کے بعد سب سے مہیلے میر سے پارٹ آنے والی میر کی دویو ہی ہوں گی جو سب سے زیردہ کے اتھوں والی (مین کا در فیر میں بہت فرق کرنے والی) ہوں گی اور دویت میں مجی رسول الله کی بیوی ہیں۔

٠ نير قاني شرح موابب

صحیح مسلم باب فضائل عائشهٔ. • سر اعلام النواری ۴۶ س ۱۵.

حفرت زینب اگرچ کو تاہ قامت تھیں اور ای حسب سان کہ ہتو بھی دیگرازوان مطہرات کے مقابلہ میں چھوسے بی دیگرازوان مطہرات کے مقابلہ میں چھوسے بی بوری گئی میں اور فرق تھیں اور فرق نیس ۔ ۔ یہ علی میں بوا اب تا ہما اس کے آپ نیان کے سئے ، ۔ یہ بیک کے مسئون کی اور بھی کہ در میں انتقد کی وقت کے بعد بم از وائن الی این ایس کا کرتی تھیں اور آپ کے فرمان ۔ کا طاہری مطاب یہ بیک تھیں اور آپ کے فرمان بیک بیک تھیں ہو ہے کہ بیک وقت کے بعد مشرت زین بیم سب پید آپ ہے بیش قریمة چاک آپ کے فرمان حد لیک وقت کے بعد مشرت زین بیم سب پید آپ ہے بیش قریمة چاک آپ کے فرمان حد لیک وقت کے بعد مشرت زین بیم سب بید آپ ہے بیش میں سب بیک انداز واقعی زینٹ بیم سب میں سب بیک اور فیاض تھیں۔

حظرت عائش يه بحى فرماتي تحين . ي من و المدين الحديث دورة ويتعدل و

لیخی زینب اپنیا ہے ہاتھ سے کمائی کرتی تھیں وہ چڑے کی دہ خت کرتی اور ٹیمزے کا سامان بیاتی اور اس سے حاصل شدورال کواللہ کے درامتہ میں قریح کرتی تھیں۔

ان كى شان استغناء كاليك واقعدات سعد في طبقات من ان الفاظ من نقل سيب

عن برزه بنت رافع قالت ارسل عمرا الى زينب بعطاتها فقالت غفرانله لعمر غيرى كان اقوى على قسم هذا قالوا كله لك قالت سبحان الله واستوت منه بنق وقالت صبوه واطرحوا عليه ثوبها واخذت تفرقه في رحمها وايتامها واعطنى ما بقى فوجدنا خمسة وثما نين درهما ثم رفعت يدها الى السماء فقالت اللهم لا ينركنى عطاء عمر بعد عامى هذا. <sup>©</sup>

الد حفرت زیرن کی خود میر زوینت دافع کمتی چین که حفرت عزئے نے اپنے زمانئہ خانوت میں حفرت زیرنے کی خدمت میں ایک گرافیات میں حفرت زیرنے کی خدمت میں ایک گرافیات عزئی مففر ت
فرمان کہ کہ اس مال کو تو میرے علاوہ کو گیا اور خشن زیادہ ایک تھیں کر تالانے والوں نے بہا کہ یہ برائے
تعتیم نمیں جیجے یہ سب آپ کا ب یہ من کر حضرت زیرنٹ نے بھان اللہ بھاور فرمایات بھیں ڈال
دواور اس پر گیراؤ قصک دور اس کے بعد آپ نے اے اپنے فرزوں اور جیموں میں تشتیم کر تاثر و مل
کردیا۔ تعتیم کے بعد جونج امراوہ بھی میں بت فرماویات نے اس کے جد میرے میں مرکا عظید نہ آپ
زیرنٹ نے آسان کی طرف باتحد و نگا راوہ بھی میں بیت فرماویات سال کے بعد میرے میں مرکا عظید نہ آپ
پیری جوا بھی بیکی حضرت زیرنٹ آپ تعدد میں میں مرکا عظید نہ آپ

و سیاء م النبالا ج۲ می ۳۱۷ و سیر اعلام النبلاء ج۲ ص ۲۱۷۔

مير انار م النبلاءج ع ص ۲۱۲ بحواله ابن معد...

ہو کہ حض ناریب کے سب مل تقییم کردیات قانوان کے گھر حاضہ ہوں اور ع مش ایا کہ میں عزید رقم جمیعی ماگانو رئیسٹر اردار جمریجر بھیجے۔ حض ناریب نے اور مجل تھیم کردیا ہے۔

جیب کو انگی ڈیرا کہ حضرت زینب زوان معم ہے گوئی بدون کر حضرت مانشن کے خوف رسالگ - سے بات کرنے کی تحمیل اور کیج مسلم کی ای روایت ٹاس یہ گئی آئرے کہ ' پ نے رسول بعد ا ہے حضرت مانشنا کے خوف خوب کس کر بات کی تھی۔ بین ' تقالی مراست و کو کا بیا جال تھا کہ دہب واقعہ الگ کے مواقعہ پر رسول اللہ اسٹ حضرت زینب نے حضرت میں شرک معملی ہوئی تا خبوں نے ساف کبدی و سامل حصورت کی حصورت میں تھا کہ میں کہ سے ٹاس ف کھی دائے ہی گئی ہوں۔ جا کہ فقتہ انکی شرک رائی کھٹی کہی حضرت میں تو تا تعملی ہوئی تھیں۔

آ پ اُنز چه کیشار مروایت خمیل میں چھ منگی آپ کی رہ بیت مردو بدایت آس کی تا میں وصدیت میں مشہور آن پول میں جی سے موالیت کر ہے والے میں کی آپ کے مختلی اندر میں میں مدری بھی اسلامی ہوئیں۔ معتقل مشیون ڈرین بدنستانی سمورو فیمرو محالیہ و تا مشیق جی۔

#### ه في ت

ا کیک ستوده هفت : نَیک بخت در قبیموں اربیع دان کی سراعورت ایک برخصت ہو گئیں۔ حضرت عمر فارداتی رضی اللہ عنہ کے انداز جازہ پڑھائی در مجد بن حبر مدری بھش ، حضرت عبداللہ بن الي احمد من مجش ور حضرت اسرمه بن زيد ريني لله عنم في قي ش اتاراقيم مبدر بنت النقل من ب-رضي الله عنها وارضاحه

# ام المؤمنين حفرت زين بنت فزيد الباليه رضي الدعنها

ان کے نکال اور فات کے بورے میں ایک قول یہ نکی نم یہ برین کیے کے نکان قرومضوں سے میں جوالد روف ہے رکھانے ول سمھ پر نگھا آگر سمھ میں نکال سے ساید مہینے سے بعد عول میں اس قبل رکن بھا جو تاہے۔

. رون مطهرت میں صرف ام اموشین دهند ندیج است کی بین بد هنبااه رام مؤشین دهند ریب بیت فزایمه رفتی بدهنهای کی وفات رسول الله کی دبیت عیبه مین وه ل به ویگر ترم ازوان مصرح سی کی وفات کے بعد مجمی والایت رئیں۔

ر سن الله من من حضرت زيف بنت فزيمه رضى الله عنها كن لهز ديناه ويزهل الله مديده عيميا ب . قبر سنان بنت التي تارين فن فرمايد وفات كوقت من كوم صلف تسريس من تقل .

ام مو منین دمنت زینب بنت فزیمه رضی امند هنه ببت زیاده تنی تتحی نه خربی کی مخواری کرتی می اه ر مسکینوں کو کلیان کلی تنجی ۔ ای لئے رسول امند کے کان ش آنے سے بہیم بی ام المساکین کے

مشہر تی تو بکی ہے۔ بعض حضرات نے حضرت زیاب ہوتاؤید نے پیٹے شوہر کانام ششل میں الدین اور مشاور بعض نے سیدوری کانام ششل میں الدین الدین میں الدین

ا بِنْ ذَ نَى خَوِيول بِي علاوهر سول الله ﴿ فَهُ رَوْجِهِ مطلِي وَوَ فَ كَاشَّرِ فَهِ مَنْ بِي عَلَى سَبَّعْ وفت پر ناو ، آپ کا خود نماز جنازه پڑھانا اور اپنی تگر ان میں جن النتی میں و فن کرنا یہ بھی بزی خوبی اور تصنیت کی وت ہے

# ام الموشين حضرت جو برييه رضي الله عنها

شے بھیش رمول اند - کویہ خبر می کہ قبیلہ نتی مصفی کامر داری دشاہن الی خرادالی کدے اکسانے کہ یا ڈودی مدینہ عبیب پر حمد کرنے اور العیدة بعقد مول اند - کو شبید کرنے کی تیاری کردہ ہے اور اس مقعد کے کے کار سے اپنے قرب وجوارے دیگر مشرک تیا کل کو بھی جنتی کردیش ویا کردہ ہے۔ 9

یہ قبیلہ بنی مصطلق قبیلہ خزامہ کی شاخ تھا اور مکہ منظمہ نے پکھ داور مرسیق گئی میں کیشٹریو تا اپ کے 'مُندے آبود تھے۔ قرب دچوار کے بہت ہے قب کُل اسلام دشخی کی دجہ ہے اس اراد ویش اس قبیلہ ہے و کول کے سامنے شے اور ان اوگول کو مشرکین مکہ کی جمایت بھی جاصل تھی۔

نی مصطف کے قدیوں میں تقبیلہ کے سر داراین الی خرار کی بیٹی جو بریڈ بھی تھیں۔ حدث خود تو سک عمل تافیا کے نتے در معمالوں کے باتحد کمیں کے تئے سیکن جو بریڈ کاشوہر مسافع بن صفوان ہر گیا قدان قیم بول کودیگر مال نتیجت کے ساتھ تھا یہ کرام ٹیس تقسیم کردیا تیا۔ اعترات جو بریڈ اعترات ہاں تیس کے حصد عمل آئیں۔ انہوں نے حضرت نابات بن قبیل رضی القد عندے کہا کہ اگر آپ جھے رقم سے کر

<sup>0</sup> البدالية شهاييج ١٥٣ م١٥١

<sup>🗨</sup> ں چشمہ کے ہا پر غزوہ کی مصطلق کو غزوہ کم یسیع بھی کہتے ہیں۔

آزاد کرنے پر تیر ہوں تو میں رقم کا انتظام کر اوں حضرت جارت نے اے منظور کر لیا۔ شرع کا اصطلاح میں اس طرح کے معاملہ عقد کو کترت کہتے ہیں اور جور قم آزادی کے جدلہ میں دیا ہے ہوتی ہے اسے بدل کترت کہا جاتا ہے۔ حضرت ہو ریڈ اور حضرت ثابت بن قین کے در میان بدل کتابت 19 وقیہ مواسطے ہیں تھا۔ ایک افیہ جالیس ورہم کے برابر ہو تا ہا کیا۔ درہم تمن ماشہ کے تجدا ند ہو تا ہے۔

حضرت جورية خودبالدى اوران كے قبيلہ كے وگ بھى سب غلام بائدى بى تھے۔

اس فزوہ ہے تین دن پہیع حضرت جو پریڈے اپنے گھر پری خواب دیکھ تھا کہ مدید ہے ہوند چیا اور میر کی گود میں آگی۔ میں نے اپنے گھر کے لوگوں ہے اس کا تذکر وہن سب نہ سمجھا لیکن جب یہ فزوہ ہوا اور میں قبید کر کے مدینہ ال کی گل تو تجھے اپنے خواب کی تعمیر کی کچھ امدید نظر آگی۔"

جب سحابہ کرام کے عم میں ہدیہ ہت آئی کہ رسول اللہ نے حضرت جو بریڈے نکائ کر میں ہے اور السبان کے یہ فار مرام کے عم میں ہدیہ ہت آئی کہ رسول اللہ کے دول اللہ اللہ وار بوائی السبان کے یہ فار موال اور میں مصلول ہے جو سول اللہ کے خاص اور بدی بھتا ہے اور کہ اللہ موال اور بندی بھتا ہے اور کہ اللہ موال اور اللہ بالد فالسان اور کے اس بہ سبالوگ مسلمان ہوگئے ای موقع پرام اموائین حضرت مائٹ مرام افاعظم پر کیا متصافی و محمل اللہ عن اللہ موالیہ رسی اللہ حضرت فربیا تقدام اللہ اعظم پر کیا متصافی و محمل اللہ عن خرو میرکت ہو۔

ایس موقع پرام اموائین حضرت میں ایس موائی تو میں کے باعث فیر و برکت ہو۔

بیا سب سب بھت موج کا وحضرت جو بریڈ کے والد حدث بین الی شرارا پی بی کی مجرائے کے لئے بہت سیال دووت بطور فدید لے کر آئے ان کے ساتھ ان کے دوجے بھی محمل اللہ دووت میں بری تحداد

و زر قائی ج م ص ۲۵۵۔

 <sup>(</sup>رقانی بحواله بیمق و بیر اعلام النبیاء چ ۲۳ م ۲۹۵.
 اصابہ چ ۷ م ۵۲۵ و بیر اعلام النبیاء چ ۲۳ م ۲۹۵.

مين الات الهي يتيجه أنّات سفر مين حارث بن الي ضرار كود و ونث ربت التيج محسوس بوك اورا فهور ك ان ۱۰ فول او نول ورسته تی مین ک و دی مین چیوه یا به جب رسول عد سنگی فید مت مین کینیچه و رینی شمد کا متسداً رئيا تو كياب نام في مايك جوريد موجود بين جانويين وسيجال

بات نيني سے كباك محر (١٠) في تهمين مير ساس تحديث والبائت اسدا ي سے بيو تيم جيو هنز ت جویریائے قرمها خترت الله در سوله میں نے تواہد اس پے رسوں بی کو افتایار کریائے ہائے ہ چند مجماد ین عزمت کا اعد مجمی ایا تیکن جو برییار سور الله - کو چھاڑ سر جائے کے بنے تایار نمیس جو میں۔ بعد میں رسوں بلد 👚 ئے حارث بن فی ضرارے ان واو توں کا بھی ذیر قرمایا ہو حارث بن الی ضرار رات میں چھیا آ ہے ہے ور یہ منوں کاؤ کر س کر حدث ہوئے ہاو منوں کی فیر تو میر سے اور املد کے سواسی کو خد تی میں <sup>اُ</sup> وہی ویا ہوں کہ سے اللہ کے رمول میں اور کلمہ شبوت پایٹہ کر مسلمان ہوئے و<sup>0</sup> ن ک ما تھ وہ ب بھی مسلمان ہو گئے۔

ت س ن پارافتبید بی مصفعل سوم لے تیابید سب حضرت جو بریائے کان کی بر ک ہے۔ بی لقنه أخر أن عدوه ميان اورد في من نقطه أخرات مجتم فتبيد بل مصطف كاليمان إنابز الهم و قعه تقاس سنة كه ميه فتميد مدينه حديبه كمامتنا جدينين مكر معظمه كالبياء قتم يب نتماد راتل مكد نجي سلام نهيس . ب تتحيد

ام المؤمنين محفزت جو بريياً کے رسول اللہ 👚 ب متعدد روايات عن کی چي وران ت محفرت ابن عباراً، حفظت جايزاً ورحفظت عبد الله بان عمر عنايه كريم أساره يات ل تال-

امراه وامتین «هنرت جو بریه رضی مدر عنها بری آنره شاطل تنحین به نمازی جدر جنس و قات کنتول مصل پر بینی کرد ار خداد ندی بین مشغی را آق تحییل ن ک س حرب مویل از این کا ایک واقعه امام مسلم در الامتراري كأسنا حفزت جويرية بحاكن رايت سائقل أيات المتح مسمر فارويت كالفاظ يهيين

عن جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم حرح من عندها بكرة حين صلَّى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة قال مازلت على الحال اللذي فارقتك عليها قالت نعم. 🖯

ترجمة · ام المؤمنين حضرت جو بريدٌ سے روايت ہے كہ رسم اللہ ايك و ن فور فنج بيڑھنے ك بعد الكَّاياس ت بابر نظ دوائي نماز پڙھن کي جگ پر جيمني چھ پڙھ رئي تحيين پتر سي جھ دير سي جدد ب يوشت كا وقت " چکا قدادائن تخریف اے دھنے ہوئے بیا آئ ط ن جیکی ہے و غینہ میں مشغول تھیں " پ ٹ رائے فرمویش جب سے تهدر ہے ان کے این تھا ایا تم س وقت سے برابر ک حال میں ارسی

ى درقۇقئ°سىددە\_

<sup>@</sup> مسلم ج٢ص٠٥٠ وترندي ١٤٥٥ وم

طرح پڑھ رہی ہو ؟ انہوں نے مرحض بیاتی ہا۔

ال حدیث میں انجی اور بھی کچھ وقی ہے نئین کیمیں سے ف انتانی آر برنا ہے 'س سے دھ سے جو پریز کے 'شرحت نے آبر اور و فیف میں مشفویت کا چہ چھٹ سے اطاط کے کچھ فرق کے ساتھ یہ روایت ترفری میں بھی ہے۔

ان کے تفکی دونے رکتے گاؤ کر گئی جدیث کی شہوں میں منتب کید الحد مجد کے دیار سال العد گزان کے گھر تشریف ایسے معلوم ہواکہ وہ تفلی مزور کے موالی ہے۔ یہ آپ نے مار یہ شہرت کیا ہے اس کے کل بھی روزور کھاتھ، عراض کیو شہری ایچ مہونت ہیں ہیں کی رکنونی اعراض کیا گئیں۔ ان کے جد پ مان کو تنہا جمعہ کے دان مزور کئے ہے متلی فرید تبرجمعہ ہے۔ دی کا مزور من تشکف فی ہے۔ "مسیل حدیث وفت کی آن وال جمل کہ کورے۔

ام الموشین حضرت جو پریز کے فضائل میں بیات جی قاش نار بنیا سان ہات ہی قابعہ نام مصلق کے لوگوں کی آزاد کی کاورائیان ان نے کافر ابھہ بل ۔

### - 0 1

امه المؤشش هشرستہ جو بربیہ رضی اللہ عنہائے رکتے الاء ں «جیدیش وی سپائی۔ م ، ب بن انگهم نے جو مدید کے حاکم مجھالور تابھی ہیں ٹموز جناز و پڑھائی۔اور مدید سے پہلی قبر ''تان جنس 'قبلی میں و فن کیا کیا۔ان مدید والالیہ راجھون۔

# امالمؤمنين حضرت ام حبيبه حنى ابندعنها

مضور سی بی دعترت او مفیون بن حرب رضی الله عن بن سرجته کی مراسید اموا نیمن دهندت معودید رفتی الله عند کی بمین اما الموامنین دعترت استهد بر رضی الله منها کام ربله تقدان کی ایک بی جدید کی وجد سے ان کی نئیت امر جدید تقی بر الله و مغید بنت اواده اس دعنت مثان رشی الله مند کی پیومج کی تقییرت دهنرت او مغیون رفتی الله عند اگر چد بهت و بر سے بیان المنے نئین دهنت مرحید رفتی الله تقدا الواران کے پہنے اللہ بن بخش اسلام کے ابتدائی ورشی نی اسام دن پیج سے اور اللی کد کے ظلم و ستم سے نئی سی مرحی بارش ایک بدا عت کے ساتھ وجشہ جرت مرکز کے تقدا

میداند بن بخش حیث و بر مغرائی دو گیادرای و ت ر آدادی سے موت کی اس نے حتر ہے۔ ان جید کو سل مرترک سرے او خمر انہت کو حقید مرت کی ترفیب دی۔ مکن دهندے اس جید آل بنازک وقت علی خارجہ در میں اور ان کی خوش فیمین کہ جیدہ دی فقش کے انقال اور ان کی مدت کے گذر نے بعد ر مول اند کے حضرت عمروین امیے '' کا آواج کا کا کا بیغ موے کر حیث کے بادشاہ نجائی کے پی جو خود مسلمان موجید کے چھاور اپ تاجان کا و سے بھی نہ تی تو گئی ہوئی کے دینیہ واثری نوائی کے ان اپنی ایک واقد کی تام آیا ے جس میں یہ تحریب کہ دوام جید کو تاریت نکاح کا پیغاموں اور اگر دومنظور کرگیں تو آپ بی تارا انگاح کر دیں۔ معرت ام جیدیٹ نے جب یہ خوشخبری عن توال با یمدی کو دویہ پیغام مسر سے کے رسک تھی چاندی کے دو نکٹن کی آگو گھیال اور دواور زیار انہام میں دیے۔ اور اپنے ایک قریبی عزیز خالدین سعیدین العاص رضی اللہ عند کواجے نکال کاو کیل مقرر کر دیا۔

جمیس نکان کے افتقام پر جب صحابہ کرام انتخد گئے تو نبی ٹی نے کہا کہ بیٹیر جائے سب لوگ کھانا کھا کہ جا کئیں گے اور سے بھی کہا کہ نگام کے موقع پر کھیں نگلانا نبیاء میٹیم السام کی سند نہیں ہے۔ '' مشہور تول سے معالی سے نکام کا بھے میں بواجہ جب حضرت ابو سفیان کو جوا بھی تک معممان مثبیل ہوئے تھے اس نگام کی اطلاع کمہ میں کی توانویس نے رسول الند کی مقبمت کا احتراف کیا ور آپ کی شمان میں بہت بلند کھا ہے۔ کے۔ ''ن

ام المؤمنين حضرت ام جيبه بح نكان كے سيط ميں تعليج مسم كى يك حويل روايت ميں يہ ب كه حضرت الاسٹيان نے ايمان ایا نے كے بعد مديد طبيه ميں آپ سے يہ در خواست كى كه آپ مير كى مين آئوميہ ہے شاد كى كر كيس اور آپ نے ان كى يہ در خواست قبول بحق فرمان۔

مد شین نے روایت کے اس حصہ کی مختلف تو جیبات کی چن جن کاحا عمل یہ ہے کہ روایت کا یہ حصہ جس سے حضر سام جیبہ کا کامل حضر سالا و مثیان کے اسلام لانے اور مدینہ طیبہ جس کرنے کے جد ہون معلوم ہو تاہم کے مثیل ہے۔

بہر حال مید نگاح حبشہ بی میں ہوا ہے اور حفرت الوسفیان رضی امذ عند کے مشرف بسلام ہوئے ہے پہنے بی ہو چکا ہے۔ اس کی تائید اس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ مسلح حدیبیہ کے بعد الوسفیان الل مکد کے

در قانی شرح مو، بب ج ۳ ص ۲۳ ۲ مارداید واشبه ید ج ۲۳ ص ۱۳۳۳.

البدابه والنهابه جسم ۱۳۳۰
 زر قانی جسم ۲۳۳۰

و منج مسلم ج ٢ع ٣٠٥٠ باب فضائل بي سفيان"-

نما ندوہ من کر صلح ہی متعلق بعض معاملات کے بارے میں انتظافہ کرنے کے شدید علیہ حاضرہ ہوئے اور اپنی بنی ام المؤمنین حضرت ام حید کے گھر ان سے شئے کے لئے فید وجب اندر اندر کی پہنی پہنی تو ام امؤمنین نے رسول اللہ کا بستر جو بچھا ہوا تھا ہیں۔ ویا۔ حضرت او مقیان نے کہا کہ یہ تم نے ہا کیا ہوا گا۔ بستر میرے ان کق تعمیں ہے بیامی بستر کے قابل خیس ہوں۔ ام امو سٹین کے بدایا جان آپ مشرک میں اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے ماک لئے آب اس میستر پر مجھنے کے الق نیس میں۔ ا

### قضائل

ودر سول الله - کے ارشادات ہی ملس کرنے ہیں اہتمام کرتی تھیں امراہ مثین هفزت اس سعہ بہتی الله عنها کی صاحبز اوی هفزت و بیٹ رضی الله عنها کہتی میں که -

دخلت على ام حبيه زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين تو في ابو ها ابو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست بعار ضيها ثم قالت والله مالى بايطب من حاجة غيراني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لا مرأة تؤس بالله واليوم الا خوان يحد على ميت فوق ثلثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشراً. ©

روایت کاحاصل میرے کہ حضرت میں بن الی سلمہ امرائمؤ مثین حضرت ام حبیبے کے والد حضرت

اسدایه دالتهایه جهاس ۱۳۳۳

٩٥ ﴿ ﴿ رَدُى بِالْمَاحَاءَ فِيعَدَةَ الْمَتَوَفَى عَلَمَا رُوحِهَا ـ

ر برنین کی دفات پران کی خدمت شری عاش ہو میں ( مربقہ ہی او مفیون رشی مقد حد کی دفات کو تھی وہ کن کر ر نیج سے اس مربیہ رشنی القد حمید سالیک او شیو جوز عفران و نیم وہ بنا کی جا کی ہے اور جس میں مر آور پریو رنگ ہو تا ہے مذکائی اور کیا گئی ہے گئی اور قبہ اپنیے رضدوں پر بھی گان و فروی تھے خوشوں ستعمل کرنے کی کوئی ضرورت کمیں ہے کئیں میں نے رسول القد نے بیانی کا تھی اور جس سن ہے۔ اب سام ایس کا مورت کے لئے بیر جز فیص ہے کہ وہ کو بھی میت کا تھی ان سے زیدو ہو سام سے اب ابت طور مہید و س ون سوگ میں میں مورت کے اور کو بھی میت کا تھی ان شار کی ہے کا اس دشاو پر قس کر سے سے اس اینے رضدوں پرید خوشور گائی ہے۔ ( تاکہ یہ افتیار ہو جائے کہ شن اپنے والد حضرت اوسٹیون رمنی القد مند کا تین واب نے زیدوہ کی گئی میں مادی ہوں۔)
حد کا تین واب نے زیدوہ کی گئی ممادی ہوں۔)

ائی کی روایت ہے رسول اللہ کا یہ رشود مدین کی متعدد آتیاں میں کفل این ہے۔ کہ میں مسیدی رسیدی کا دروائی میں مسیدی رسیدی کا دروائی کی دروائی کا دروائی کا دروائی کا دروائی کا دروائی کا دروائی کی این رکارے کا دروائی کا د

ے میں ہے تی کہ ام امؤ مثین حضرت ہو نئے رہتی انند عنبی قرباتی ہیں کہ حضر ساام حبیبہ رمنی انند حنہا اسے پی وفت کے وقت تھے جدیاور فرمایے ہم وگوں ہیں تھی بھی بھی جھی ہے افقت بیٹن سے بھول گے جو سوئوں میں بیٹن ''جبتے ہیں، ہمی تم سے ان کی معائی ، نتی بول۔ میں نے معاف کرویہ تو نمول نے میرے واسطے وعٹے مففر سے کی اور میں نے ان کے سے وعائے مففر سے کی حضر سہ انکثر رمنی متدعنبی فرباتی ہیں کہ ای طرح نامیوں نے حضر ساام سمیر رمنی انت عنب سے بھی اپنی کو تا بیوں کی معائی حالی گی۔

ر سول الله . بر براوراست اور بالواسط متعدد رویایت نقل کی میں بو حدیث کی مشہور کتابول صحاب سته وغیرو میں موجود چیں وال سے روایات نقل کرنے والوں میں ان کے چیائی مواویڈ جی جیپیڈ اور جنش دیگر

بأنَّ رَّدُ رَباب في من صلى في يوم ولنفة ثنتي عشرة ركعة من السنة - اله من الفضل -

۵۰ ر قان ق ۳ س د ۴ ۴ کو به این اعدیا

صى به و تا بعينُ بير-

<u>-</u> 2 ·

ام المؤمنين هورت صفيه رضي الله والم

ام اعوَ منین حضرت صفیہ رحق اللہ عنها کا پ چی این افطب قبیہ بن نفیر کام وار تق س کا سسعہ ''ب حضرت مو می عدیہ اسلام کے بیونگ حضرت ہووں عدیہ سلام تک پینچنٹ ہے۔ ماں کانام ضروعہ بیہ قبیلہ۔ بنی قریظ کے سمر وارکی تنتی تھیں۔ ©

بنو نفيراور بنو قريض مديند كے ممتازيمبودي قبيع بھے ،ان قبيوں كے و و ب نے رسول اللہ كى مديند تشریف ''وری کے بعد آپ سے میہ عبد کیا تھا کہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گاورنہ آپ کے دشمنوں ک ہدد کریں گے۔ <sup>©</sup> لیکن دونوں قبیلوں کے یوگوں نے عبد شخنی کی۔ قبیبے بنی نضیہ نے مشر کین مکہ سے کہنے پر ر سول املہ 👚 کو شہید کرئے کی سرزش کی کیکن املہ تھالی ہے " ہے کواس کی طلاع دے دگ 🕈 اور " پ نے ان کی بدعہد کی گ وجہ سے غزوؤ بدر کے چیے مہینے کے جدان کے قلعہ کامحاص وفر میا۔ ' ان وگوں نے مجبور بو کر تعلیم کی درخواست کی آپ نے ان کی درخو ست منظور فر ہالی اور پیر طبیعا کہ وہ اپنے او نٹول پر چتنا سامان لاو کر لے جاسکتے ہوں لے جائیں۔البتہ اسحد لے جائے کی اجازت نہیں ہے آگان وگوں نے ایسائی کہاور خیبر میں جا کر بھی گئے جہاں بھود کی بڑی بڑی ستیاں تھیں۔ ہفترے صفیہ کے الدین بھی اپنے قبیلہ واوں کے س تھ خیبر چھے گئے تھے اس وقت حضرت صفیۂ بہت کم عمر تھیں وہاں خیبر میں ان کی کہلی شاد کی سوم بن مشَّم ہے ہو کی تھی اس نے حدق وے دی تھی کچر کہندین انی حقیقے سے نکات ہوا دوغو وؤنجیبر میں مدا سیاور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کھ میں خیبر کے قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں سنتیں۔ نشہور صحالی حضرت د حیہ کلبی رصنی امتد عنہ نے رسوں امتد <sup>سے خ</sup>یبر کے قبید یوں میں سے ایب ہوند ٹی ہ<sup>ا</sup> گی ئے نے فرمایا متخاب کر کے لے و،انہوں نے حضرت صفیہ رضی املہ عنباکا انتخاب کریں۔ ایک صحابی ہے آگر عرض کیے، اے اللہ کے رسول 💎 (ﷺ) آپ نے حضرت دید کو بنو نصیر اور بنو قریظہ کی رکیمی زاد ک وے دی ہے۔ وہ تو صرف آپ بی کے لئے من سب ہے، آپ نے حفرت دید کو دوسر کی ہند ک ور حضرت صفید کو آزاد کر کے ان سے نکان فرہ ہی<sup>0</sup> سڑاو کرٹ کے بعد تیا ہے حضرت صفیہ کو یہ افتتار

<sup>🗰</sup> زر تانی ج ۳۳ ۲۵ اوسیر امد م لفیلادی ۳ ش ۱۳۳ ـ د و فتح می که بر حرم و موسول می بید شد النف

فخ بارى چ ٢٥٠ ٣٣٠ باب حديث فى النفير -

ا بوداؤه باب فی غیر بی نسیر.
 ا مسیح بخد کی باسید بی می النظیر بید.
 ا مسیح بخد کی باسید بید.

ابدیه و شهای هم س ۱۹۵ و سیح بخار کی ۲۶ س ۱۹۰۴ باب غزوه خیبه -

و او یو تک ادوا این طن چلو با کمین و معمان دو کر سی سے کان کر لیس دھنے سامیٹ کے واش کیا اس معنی کے دوس کیا اس م حدو الله ور سه لله شده کسد الله میں دیت فی المنبوشی کی و حدو سے پہلے بھی میں خواہش تھی ہے ۔ دوس الله و الحمد شدانلہ نے الیون کی دوست نے فر دوپری کی و حدو سے پہلے بھی میں خواہش تھی ہے ۔ کان کے بعد فموں نے رسول للہ کو اپنے کہا خواب کا واقعہ تھی منید نہوں نے ایک دیر سان کے بیاد میں کی دوسک کر مراب میں نے اپنیا شوہ کو یہ خواب میں کا داند میں کی درات میں انہوں کے این فرائش کرتے ہے گئی دارات میں انہ کے درکہا کے قاد مشاوع کی واپنا شور بنانے کی فرائش کرتے ہے گئی دا۔ اس میں موال کے دوسک کرتے کی درکہا کے اور مشاوع کی واپنا شور بنانے کی خواہش کرتے ہے گئی دائے کہا کہ دائم کی دوائش کرتے ہے۔

ر سال اللہ فی '' نیجیم سے وائٹی پر رہتے میں مقام سرائفسیہ ڈپر آپ سے کا ٹی کیا تھا اور و مرا ہے ون و میں دیمہ فہ مور و میں میں آپ کے فر مان پر تاہد '' مان پنے نے مون میں سے مجھور نیجی انجی و میں وسے ''کہ ایک سمتر تو ان پر رکھ کر تھا ہو گہا ہو اور اور کر سرتہ میں اور موقع میں حضا سے صفید آرمول میں کے چکھے آپ کے واضع پر کی موار دیمی مدید مورد تک ای طرف خود ہو۔

### أنتها ل

مالمؤمنین حضرت صغیه رضی الله عنبه بهت زوده حتس مند مر مجده از تحجید بیره به جی نزر انبوب فیرسول الله که عنده کی وجود اپنج شو چند نیند خیس یا بلد الله و راس به رسل و فتلید کر کیدود بهت زیده عیم اور بردور حجیس، کیده فصان کی آید به ندکی به حضرت عمر رشی الله حدیث چاکر حضرت صغید رضی الله عنبه کی شکایت کی که دو کیدو کی حرب تب یع مراسبت حقی بفت که دن کی خفیم کرتی ایرا و دیرود بوس کے ساتھ صدر کی کرتی تبرید

دهترت عرائے مقبقت معوم کرنے کے لئے کی کو جینی و مرم مثین دهترت سفید نے اور بیار دب امند نے کئے و مراسیت سے بہتر و مراجعہ معرفرہ دی میں و مراسیت کی مختیم میں اللہ اللہ کا اللہ میں اور اس کے میں ان کے مرافع صدر کی کے بعد و صدر کی کہا ہو کہ اس کے میں ان کے مرافع سے میں کرتا گئے ہوں اور کی اس کے اس مراس کے مختی میں کرتا گئے انہوں نے اپنی و تدکی کے بچھا کہ تم نے بید مشکلات کیول کی وید کی میک کہا ہے بیادی تقدام امو مشمن فضرت صفید نے بیکی میں کہا ہے اور بیان کے مرافعین فضرت صفید نے بیکی میں کہا ہے واقع میں اور بود

ان کے سلمد شب کے سلمدیش پہلے تک گزرچکاہے کہ وہ نفرت ہدون مدیہ سوم کی ورد مثل ہے۔ تیمیں رسول اللہ کو اس کان می خوں رہتا تھا اور کپ ن کربت الدار کی فروجے تھے۔ ایک وفدر سول مد

<sup>∪</sup> زرةفیق⇔س۲۵۸\_

<sup>🧿</sup> ميريدو نهايدين مص - ۹ ي

بي مدرم للبيا وفي المحاس المحاس المحاس المحاس و المحاس و دارد الميسيد

٥ صاد ن کائراساد

ان کے گھر تشریف اے دیکھاکہ حض سے عفیہ رور ہی ہیں وجہ دریافت فرمائی قر نہوں نے عرض کیا کہ حضرت عانشاً اور حضرت هفصة كهتي مين كه بهم رسول الله ك زوان قومين ك تب ك خانداني بوت كا بھی شرف رکھتی ہیںاور تم تو یہود کی شاندان ہے تعلق رکھتی بولہذاہم تم ہے بہتر میں۔ "ب( ) نے ان کو تسلی دی اور فرمایاتم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم و ک جھھ سے افٹش کیسے ہوسکتی ہو، میں املا کے نبی حضرت مارون علیہ اسلام کی اور دو میں ہوں۔ میرے چی حضرت موکی علیہ سلام تبھی نی بین اور میرے شوہ دهزت ور الله الله الله الله

ایک دفعہ حضرت مائشٹ نے ان کے برے میں کوئی نامن سب کلمہ کہد ایک آپ من بہت ناً واری کااخبار کی۔ 🖰 ہی طرح ایک بار حفزت زینب بنت جش کے انہیں بیودیہ کبدویا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ب سبب و حسل اسلامت مین ووکی مؤمند میں اور آپ کی بفتہ حفزت زینب کے بہاں

تشريف شير ي الترجي ال

انہیں ریوں اللہ 👚 سے بہت نیم معمولی محبت اور تعلق تھا۔ آپ کے م ض وفات میں جب م نس کی تکایف بہت زمادہ ہو لی تو م مومنین حفتہ ت عقیباً ئے عرض کیا ہے املد کے رسوں!واملد میرا ال حابت سے كه به تطيف بجائے تي ئے جُجے جو جاتى جنني از واح مطبرات كو ان كے اس كلام كى صداقت ٹیں کچھ شیہ جواجس کا ظہر یا کے چم و ساسے نہی ہو آیا۔ 'پ نے اس کو محسوس کر کے فرمایا ، مذه بيدا تي بات مين سي مين مين

آب بهت تخي تهيل جب كبيل ورمديد عليه أل بين توحفرت فاحمد أور بعض ازواج مطبرات كواييد زبور عنايت فره ئے۔

جس وقت با غیوں ئے حضرت عثمان رضی اللہ عند کے مکان کا مخاصرہ کیا تھا اور حضرت عثمان کے مکان میں کھونایانی تک جائے کی اجازت نہ دیتے تھے ایسے وقت میں حصفرت صفیدًان کی مدد کرنے کے اراوہ ے ان کے گھر تیٹریف لے جانے کے لئے تھیں لیکن جب گھرے قریب پینچیں تو باغیول نے " گے ند ج نے دیاوالیس تشریف لے سکی اور پھر حضرت حسن رضی الله عند کے ذریعہ ال کے گھر کھانے یہنے کا سامان سجيخ كانتظام كيا-

ر سول الله کی متعدد روایات ن کے واسطے سے محدثین نے عَل کی میں ،ان کے تاد مٰدہ میں حضرت زین العابدین، حضرت انتحل بن عبدالله، حضرت مسلم بن صفوان حضرت کنانه اور حضرت یزید بن محتب

o ترمذ کی تا ۲۲م ۲۲۹ پاپ فض از واج التمبی ﷺ

اسر اعدام لنبراء ج٢ص ٢٣٠١ ...

الماية بي عاص ١٩٠٠ در قاني ق الم صاحبة عاد الماية 🧿 🧿 اصابہ ن کے میں سمیے زر قائی ن ۳ می ۴۵۸ پ

سابات کا ساماء

ام المؤمنين حضرت صفيه رصلي القد عنها كي وفات رمضهن • يوه مين بهو كي اور جنت البقيع مين وفن ہو ٹیں۔ بعض حضرات نے سنہ و فات تاہیجا اُ کر ک ہے مشہور قوں • ۵ھ جن کا ہے۔

ام الرونين حضرت ميمونه رضي الله عنها

ام المؤمنين حضرت ميموند رضي القدعنها كے والد حارث بن حزن كا تعلق فتبيد ُ قريش ہے تھاور ان ك ولدہ ہند بنت عوف یاخو یہ بنت عوف قبیلہ حمیر ہے تعلق رکھتی ہیں۔ 🖰 بیجی ام کمؤ منین حضرت زینٹ بنت فزیمه ک بھی والدہ ہیں۔ حفزت زینب کے تذکرو پی گزرچکاہے کہ مامومنین حفزت زینب بنت خزیمهٔ اورام اموُمنین حضرت میمونه بنت حارث؛ و نوب کی و بد دانک بن اور والد لگ ایگ

حضرت میموند رضی ابلد عنب حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت خالدین او بید رضی الله عنبها اور مشہور تابعی حفزت بزید بن عصم کی خابہ میں۔ان کی بہن حضرت ام الفضل حضرت عن سرضی المندعنيه كل امليه بين -ايك دوسر كي بين حضرت الكاءريني الله عنها حضرت جعفرين في طالب كي الله يه تھیں ان کی شہادت کے بعد حضرت ہو بکڑے نکاح میں رمیں وران کی وفت کے بعد حضرت ملی کے

حضرت میموندر منبی امتد عنهار سول املاء کے نکاح میں آئے ہے بہلے ابور ہم بن عبد العزی کے کاح میں تھیں،ان کے انتقال کے بعد حضرت میموند کے بہلوئی اور رسول امذہ کے پیچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا ہے ان کی بیول کا تذکرہ نیا دریہ جاہا کہ کیا ۔ ان سے ٹکان فرمالیں، آپ ایس نے یہ مشوره قبول فَره مياور حضرت جعفر بّن ابي حاب رضي المدعنه كوحضرت ميمونية كيوس البية نكان كالبيغام لے كر بيج - حضرت ميموند في رشته منظور كرىياورائي بہنو كي حضرت عباس رضى الله عند كواسية اكان كا و کیل عدیوں مید واقعہ صلح حدید کے ایک سال بعد کا ہے، بھی کاح نہیں ہو کا تھ کہ رسول اللہ عمرة القضاء، (٤٥) كن نيت عد كم ي ع تشفي في السطح الرسن عن رسول الله من على تي كن زون مطهرات ور حضرت ميموند مجى تحيل-اننائ سفرى ين سپكانكان حضرت ميموندت بوايد اس کان کے بارے میں روایات مختف میں کہ آباید کان اجر م باندھنے سے بہت ہواہے یا حرام باندھنے کے بعد ہوا۔ رسول اللہ اللہ علی کے نکاح میں آئے والی سب سے تخری زوجہ مطبرہ میں۔ آپ نے حضرت میمونندگا مہر چار سو \* ۴ در بهم مقرر فرمایا تقا۔ عمرہ سے فارغ ہو ئر مکہ بی میس ویمیہ کرنے کاراد وقتی سیکن مل مکد ن تین دن سے زیدہ قیام کی اجازت ند د کی اس سے رسول اللہ سے مکہ ہے واپنی میں مقام سرف میں ولیمه فرمیابه مقام مکه سے دس میل دور بجانب مدینہ ہے۔

در قاتی ش والدو کانام بنداوراصابه ش خویه نام ند کورے۔

### اندال

مر کوں ان کے شکر دوں میں ان کے بھائے طہدا تندین عوبٹ، عبد مقد من شدوڈ، عبدالرحمن مان سائٹ پڑیا یہ این اعظم اور ان کے ''زاو کر دوفیدم سیمان من ایدرانور سیمان کے بھوئی عندین بیدرو غیر بھم تیں۔ رسول ایند گئے ان کے کمال ایمان کی شہورت دی ہے۔این سعد نے سند تھے کی س تھ رسول القد

کابدارشاد نقل کیاہے از خراف سرحات میں مدید و سد بر مسید کا کینی میموندان کی بمین آار خفش اوراساء مینور بزے درجے کی صاحب ایمان بمینین میں۔

میں خوف خدااور صدر حی میں ممتاز مقام ر کھتی تھیں۔

ان کے بوٹ نیے بڑید ہن او صحوۂ کر کرتے ہیں کہ ہوری خالہ بہت کئٹ سے نموز پڑھتی تھیں ، گھر کے کام بھی خودو کرتی تھیں اور مسواک کرتے کا خاص ابتدام فرماتی تھیں۔ ندام کرد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک وفعہ باندی آزاد کی تورسول اللہ نے آئیس وعد دک۔" اللہ تم کواس کا اجرعطافرمائے۔"

- 3

ام امو منین حضرت میموندرضی الله عنبای وفات الده شی مقدم رف شی بونی - آپ فی ایم و کی میر می است مدید شده میر مت مسله می که معتقد آنی بونی حصل و بین طبیعت خراب بونی این بین شیخ حصرت بزید من الاصح ب کرد جھے کہ دے کی میر النقال نمیں بوگار سول الله نے بھی پہنے می الطان الاب دی کہ میر کہتے ہیں کہ میر کو بین کا میر میں میں کہتے ہیں کہ میران کی کہ سے کہتے ہیں کہ میران کی کہ سے کا القام بین کا میران کی کہ سے کا القام بوگیا ہے۔ ا

اصابه ن<sup>7</sup> ۸ <sup>۱۱</sup> ۱۶ ۱۶ کو اله طبقات این سعد.
 اصابه وزر قانی بخواله طبقات.
 و رکم الایات للبیم قی و مجمع الزواند.

ر سر ف مکہ ہے 9، ۱۹ میل دور بھائے مدینہ ایک جگہ ہے۔

بعضُ اسحاب سے نے لکھا ہے کہ آپ کا کاح کچھ ولیڈ بھی سے میں مقد مسرف میں جواہے۔ ورادھ میں انقال بھی مقام ہر ف میں ہی جواہے ۔ 9 میں انقال بھی مقام ہر ف میں ہی جواہے ۔ 9

نماز جنزه حضرت عبدالله این عمیاس رضی الله عند نے پڑھنگ جنازہ کو انگستے وقت عبدالله بن عمال نے قربایا میں رسول اللہ ہے: کی زوجہ مطبرہ کا جنازہ بے لہذا جنزہ کو اوب واحرام کے ساتھ نیدو اور آہیں۔ ''ہمت کے سرچوں تم میں عبداللہ میں میں آبادہ کا بات استعمار مبید اللہ بن شداو نے اتارالہ یہ تیجوں ہی اس اعوامین حضرت کیمونڈ کے جس کے جس

عمرة القفادے و بی میں مقام مرکب میں جس بگدر ساں تا سے کے بی کا آپ کے سے فیر لگ یا تیا تھے۔ مہار کے انگل ای بگذاری۔

امبہت اُموششن میں سب ہے پہلے امرائو مشین حضرت فدیجے رضی انفر عنبہ سول انف کے 'کان' میں '' میں امر سب ہے آخر میں امرائموشین حضرت میں انفر حنبی کا نشان داوے مدیث و سے ت مشتر آن ہوں میں جن آئیر دوامہدت الموششن کا افراروب الحدیث ان کی کی قدر سوائن ور فضائل کا بیان اگراموشین حضرت میں ونڈ کے فضائل کا قشائل کا بان حقر ہوگیا ہے۔ اگراموشین حضرت میں ونڈ کے فضائل کا کانان حقر والے کو گائے۔

### ذريت طبيه

امد امکو منین حضر سے میموندر ضی امتد عنها کے تذکر و پراز واق مطع ابت رضوان امتد تاق معلیمین کے فقد کل کا بیان اقتدام کو پہنچاہا ہے۔ در مول اللہ کی ذریت طیبے کا تذکر دواور ن کے فقد کل کا بیان شرائ اللہ ہموم ہوتا ہے۔ رمول اللہ کی اور اور کی قعد اور کے برے پی خشاہ فند ف ہے۔ الله بهر برائ قول ہے معوم ہوتا ہے کہ آپ کی اور اور کی قعد اور سرت ہے۔ جس پی مرف پر بیم ہوت کے ایک مد مبر اور ق آپ کی با مرامو مئین حضر ت کے بار کا دور اللہ عذب کے بین اور بین بین اور بین بین اور اور کی سام امو مئین حضر ت

## حضرت زينب رضى اللاعنها

حفرت زینب رض الله عنباد سورالله ، بی سب یوبی ساج ای بین آپ کو وادت رسول الله ، ؛ کی جشت در کس پہلے بول کے لفض برت نگاروں کے نزویک قرآب ؛ کی ذریت طبیبہ عل سب بری میں۔ بعض کتبے میں کہ آپ ہے ہیں کہ آپ ہے بہت کے جیا کہ

ز قانی " پ هیکی اور د کی تعداد گیاره تک ذکر کی به
 س کا گات و په واکد تیم ل صاحبز ادیان بیشت کے بعد پیدا ہو کئی صدا تک بیا برایدا فیش ہے ۔ محمد ز کرید۔

# ا بھی گذر چکا ہے۔ بہر حال صاحبزاد یول میں سپ سب سے بڑی تھیں۔

2 6

ت کا کا او عاص بن رک جو ت کی خالہ مالہ بٹ خوید کے صاحبرا دے تھے، ہے ہو تھا۔ الانعاض بہت ہی شریف اور سلیم الطبق شخص تتے۔ هفرت زینب ورابوا عاص دونوں کو ایک دوسرے ہے فیر معمولی محت اور تعلق قداورزندگی تجربه تعلق بر قرار مدر مول ایند 👚 : ب مکدے مدینه ججرت فرمائی تھی تواپنے الل خانہ کواپنے ساتھ راسکے تھے۔ حضرت زینب بن سسر ان یعنی اوالعاس کے گھر مرجی تھیں ابوارہ عن اس وقت تک بیان شیس اے تھے۔ بیان تک کہ انھ میں غزوہ بدر میں مشر کین مکہ کے س تھ ابوا ما می جگ کرنے کے سے بدر پہنچ تھ اور چگر بدر کے قید وں کے ساتھ قید کر کے مدید ا کُ گئے تھے۔جس طر ٹاور قیدیول کے رشتہ داروں ٹاپنے قیدیوں کو چیز اے کے سے جور فدیہ مال مجيجا قلا۔ هنرت زينب نے بھی اوا عاص کر رونی کے بین میجاتل۔ "ر سول املہ 👚 ن کو س شر ط ير را كر ديد تفاكه وه مكه بيني كر حفرت زيب گومدينه بخيج دين سگ او حاس سه معه بيني كران جهاني كان کے ساتھ حضرت زینٹ گواونٹ پر بٹھا کرمدینہ کے لئے رو نہ کردید انجی مَدے نکل کرمقام ڈی طوی ہی تک بنچے تھے کہ بعض مثر کین مکہ نے آگھیرا کہ مجھ ( \_ ) کی بٹی کو جم مدینہ مبین ہائے ایس کی انہیں میں ہے ایک شخص نے حفرت زیرنٹ کے نیزہ پراجس کی وجہ ہے وو ونٹ ہے مُر مُنٹی اور بہت زنمی و سیس ابوان عن کے بھائی کنانے اپنا تیر کمان سفجال اور کہا کہ اب آبر کونی قریب کی قاس کی خیر نہیں ہے۔ سب لوگ اپنی جگیہ پر تھیر گئے تیکن آل یورے دوقعے کی خبر مکہ ۱ اول کو پینچا گیا، وعنیان جوال وقت تک مسمهان نہیں ہوئے تتے اور مل مکدے سر داروں میں شار ہوتے تتے چند سر پر آور دولوگوں کولے کر کن شاہت نمتنو کرنے کے لئے تے وربیہ کہا کہ تمہیں معوم ہی ہے کہ ہم و گوں نے ابھی غز وویدر میں مجمد ( )اور بند کے ساتھیوں کے ہاتھوں کتنی تکلیفیس اور سواہیں پروشت کی تیں اَسرتم مجر ( ) کی بیٹی کووس ھر ت ملی ا هلان ہے جاذ کے تواس میں بھاری عزید ڈیت ور سوائی ہو گ یہ پیائرو کے جب معاملہ ڈرا ٹھنڈرا ہو دیے تو رات کی تاریکی میں نکال کے جاند کنٹ نے بھی آی کو نغیمت سمجھالہ 'خشت زینب گود وہر دابوا عاص کے گھر پانچاد کی سنگی اور حسب و مدوچند و ن کے بعد پچر آنانہ بی کے س تھے مدینہ کے لئے روانہ ہو شنیں۔ او تھ رسول مد 🗀 حضرت زیدین حارثداد را یک وراغدار کی حول کو بطن پائیا م کے بیک مقام تک حضرت زینب کولے کے بئے بھیجے دیاتھد کنٹہ بطن پڑتی پہنچ کر حضرت زینب کوان دونوں حضرات کے حولے کر ك مدوال حيات

س حر ن منفزت زینب د منی امد عنها نے مدینه کی حرف جمرت کا اید میں اوا دائش کچرا ہیک جنگ میں قید کرکے مدینه اور عاشگا سی وقت بھی حضرت زینب کام سنمی اور انہوں نے وادہ من کوائی پائھ یں کے لیدر سول اللہ ہے: نے حضرت زیریت کی سفار ش پر اوا اعلام ش کور فردید الواح من شدہ و ہیں: و ب اور لوگوں کی او نتین جوان کے پاس منتیں وائیس کیس اور اسماع اگر مدید عدید حاضہ ہو گئے خضر سے زیریت و اور ابو ایوسٹ کے درمیان کی سال منتید گی رہی منگن ندیو حاص کے اپنی شدہ می کی ورند رمول اللہ نے حضر سے زیرت کا کا کا کا میں کے کہ دیا ہے۔ حضر سے زیرت کا کا کا کا الیس سے کر دیا۔

ر سول الله وزير ك قلب مبادك مل حضرت او العاص وضى الله عنه كان كي شرافت والطاب عبد اور حضرت زينب ك ما تهوان كه حسن تعلق كي وجدت بإلاحق متناور آب كالضاد بحى فروت شيد اى سيديل تشخ بنوري وتشخ مسلم كي ايك روايت شار مول مند كربت بلند قلمات اخترت و حاصً كي توريف من مذكور بين • "

حضرت زینٹ کے شرف کے سے ریکا کی جگہ کہ آپ بگر گوشند مول اللہ ۔ "یں بگر گو اور مول اللہ ۔ "یں بگر اور انکل ویشن ایمان 1 نے وافول میں بین واقع واللہ وحضرت فدیجہ رشنی اللہ عنہ ہے میں انہوں نے انگی کلمہ اشہادت کارٹ اور حقد بگوش میں میں موقع کی تھیں۔ پگر شوہ سے نے معمولی مجبت و رشخص تھی ن کے شالدہ ان پہر کارٹ وہ بھر رہے ورصول اللہ سے مجدت کرنے اور جھ سے نے اس مجدت کے میں اندو و کا ادروائین شام کو کلد میں چھوڑ کر فرو و بھر رہے بھر جھری جھرت کرنے مدینہ تشریف کے "میں۔

ر موان الله ﴿ وَهِ كَان بِي بِهِ مِن تَقِيدَ هِمْ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مَن اللَّهِ مِن مَن كَانِهِ مِن كوفق جب هشرت زين كي وَ في موت كي اطريق بِ ﴿ كَوَمُونَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّ يه يمر كي جريق عَن الله يمر كي جريق عَن مِن مِن مِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَل

#### وفات

محیح بخاری باب ذکر اصبارا کنی اسو تعیج مسلم باب فضائل فاطمهٔ ...
 زر تانی ۳ ش ۹۵ بخو به حاوی ده کم.

و برواف کا حقرت سرمید فرماتی تا که جب رسول الله دیدی کا صاحبزادی هفت تا زندنی و وقت او او است الله و این که برای الله و این کا در این که برای که برای

### أولاو

پ کارید صابر دی می دم کے تصاور ایک صابح و کی دمدنای تحیی دوؤں کچوں ہے۔ رسولٹم اور جارت مجت تحق سیمین کی دایت کے معابل کم مجلی جات مان میں کسی برائی ہی ہی کو کا دخت در آپ میں ندھے پر سور دو بدیو کہ آئی تھی اور آپ وان کا یہ مثل ڈور بھی نہواتھ آپ اب اواسے دخرت مل شخ کم کے موقع پر آپ میسک سرتھ سے جس کی اسٹمی پر موارتھ اور جنگ ایر موک میں شہید ہوئے۔ کو وطن اللہ علیہ وارضا ہے۔

### حضرت رقيه رضى ابندعنها

ساج و و و و و الله المنظمة و المنظمة عنها كرده اور سن في ير حضرت رقي رفع الده عنه المنظمة المنظمة المنظمة و المنظمة

و زرقانی ق سر ۱۹۲۵ و زرقانی ق سر ۱۹۷۷ ه محتی مشم جد و باش ۱۳۰۵ و ز قان ق۳۹ر ۱۹۵۰ و ر د ان قان ۲۳۲ م والول میں حضرت میٹون اور حضرت رقیہ بھی بین۔ رسول مند 🍐 ن ۱۰ فو س کی جج ت کے مو آگئے پر قرمايا تقان عنمان اول من هاحر باهله بعد لوظ العن وطاحية السرم في بعد بينا على فاند كراس تهر بجرت كرف واب سب يها مخص حفرت مخان يا-

حضرت عثانًا اور حضرت رقيةً دونول كواند تعالي أن في أن حسن و بنال سے بھى 💎 خوب واز تعا مکہ میں اتنا حسین و جمیل جوڑاہ رکوئی فد تھا۔ حسّرت حتّیات کے خاند سا کن جسٹ عور قربات سامانو ساگ شان میں تسیدہ بھی کہاتھا۔ زر تانی کے آپھو شعار س تسیدے ، رہے میں جس میں مدودے کے ک ئے بھی ایبا حسین جمیل جوز نبیں و یکھا۔

پھر و فوں ہے بعد حضرت میں أور حضرت رقيز حبث ب مُدو بيس تے وربيح روس مدر سے جرت في والم من المعاد ولول مديد حييه جرت أرئه وجش أنهانا قي مرض معزت وقيات يها ما يب صاحبزادے پیداہوئے جن کانام عبداللہ رکھا تھا چیرسال کی فریش اس بچیا کا اٹھال ہو کہا چکا فی ہا کو لی اور 11 و نبین ہول۔ دہب آپ سے فزود ہدر کے سے سختے نیا ہے کہ ات دہند تا ہتا کی طبیعت بہت فراب بھی ن ن دیکھ بھال اور تیار داری کے نے آپ میں حضرت عثمان ً وغرہ از ربیس شرّ مت ہے وک ا يا قاه وهديد من قاره گئے تقديد ركي في فو فيج أن قديد سَنَى تحقي ميكن سي ١١ هجي تخديف مي ا بے تھے کہ حفرت رقید کی وفت ہو گئی واپس ٹ پر جب حلم جواتو آپ کو بہت صدمہ جواتم پر تشریف لے گئے اور وہاں بیٹیئر کر سنگھول سے منسوجاری ہوگے اور اتارہ کے ''نسوقیم پر مُرٹ کے۔ <sup>0</sup>ر طبی املد

# حنزية امكؤم رضحانة منبا

ر سول الله - أن تيسر ك صاحبات ك هفت الم هوم البني بعث نبوى بيد عن بيدادو في تحميل المر اس مبی کے منوش میں ہوش سنجا ، تف دعنرت رقیات تذکروش میابت گذر چک ب کدر سول الله نے اپنی دونوں بیئیوں حضرت رقید اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ حنیا کا آناتی بھین ہی میں ابولہب کے دو بيليول عتبه اورعتيه يروي تحاراورجب آپ فياند أن وحيداد بني نبوت كى دعوت وى و واب ے آپ کی خت مخالف کی اور نوبت بیبال تک کینچی که اس نے اپنے دونوں میٹوں کو آپ 👚 ک دونوں ص جبزاديوں سے عليحد گ اختيار كرنے كو كبر، دونوں نے چاہيے كے تبنے پر رسول اللہ كي صاحبنا اور ے ملیحد گی اختیار سر فی اور دونوں صامبر ادیوں ہے قصد نکاح۔ تھتی سے پہنے بی ختم دو کیا۔ کچر کپ ے حطرت رقیاہ کا ل حطرت مثمان رضی للد عند سے أردي ورجب الصيش حضرت رقيا والقاب ہو کہ و چھا و کے بعد آپ نے حضرت ام کلوم کا زکاح بھی حضرت مٹمان سے مردیا۔ اور یہ سعامت

<sup>،</sup> بدایه و کتب بیاتی۵ ص۳۶ موسیر اعلام الغیلان ۴۵ مس۴۵ و

' هنرت حتی رنسی اللہ عن کے نعیب بش' آن کہ وہ کے بعد دیگر ۔ " پ کو د صرفہ زواد کی دو صرفہ زواد کے۔ شو ہر ہے ور دو خورین کے لقیب سے فوازے گئے۔ هنرت رقیباً کی حق ب بچر جب رسول اللہ ۔ ٹیا بی دو مرکی صد جزاد کی هنرت مرفقوش کال هند ہے خان نے کرویا ور هنرت خان کی هیاں کی میں هنزت اسر کافو مرشمی اللہ عنہ کو بھی وہ ہو گئی ڈا " پ نے فرید ۔ چنی میں نے بھدد گیرے اپنی دویئیں حق نے بیوہ ہیں اور بدوام کی کا محکی انتقال ہو گئی ور مٹان کے ہو کی کے دائش کر میں کی کئی انتقال ہو گئی ور مٹان کے دو کر ہے۔ جی ہو کی کے رہ گئا آئیر میم کی گؤئی تیمر کی بڑئی ہو گئی تھر مٹان کے بیوی پ سکی آؤٹ ور میں س کی شاد کی

### في ا

مذکورہ واقعہ سے حضرت ام کلٹوش فیشیات کا اخبار ہو تا ہے کہ ان کو "پ ٹ حضرت طفعہ" سے بھی اضف قرار دیا۔ اس کے ملاوہر سوں مقد سی صاحبہ او گیا ور ہا کی اور اول ایمون کے والے بھی یہ ٹرامشین

ا مبدا یه انبه یا ۵۵ س۳ ۳ و و وایه لو کی عشوه لو و حتین علمان بکد زهانی آن ید و یت می علاه اکامه ند کورب در تالی تا ۳۳ ۳ ۳ سرواقد سے هنرت همان رض مند حد کی فیر معمون فشیت کا اکبرادوا ب

زر قانی جسش ۲۳۸ بحواله حاکم و قال صحیح به سنادیه
 زر قانی بحواله صحیح بناری.

میں، آپ کو ن سے محبت بھی بہت تھی جس کا اخبار حتیہ کے واقعہ ہے وہ تاہے بھر آپ نے بی ٹماز جازہ پڑھائی، خودو فن میں شرکت فرمائی جیسا کہ ابھی آئے گا۔

### = 30

سے بی س کے بعد وہ میں سے انتخاب میں کے سرتھ ہواہے اور تقدیم بچہ ساں کے بعد وہ ہیں ہی کا انتخاب اور سول اللہ اس واقت مدینہ علیہ کی سرکتھ بھار کتے تھے۔ انتخاب اس معلیہ رضی اللہ علیہ اور کا انتخاب اور حمل اللہ اس کا معلیہ و سی ایک انتخاب اور حمل وہ بیٹ میں اس معلیہ و سی ایک انتخاب اور حمل وہ بیٹ اور کا اس کے سیسے میں رسول بعد سک میں میں ایک اور کی اس ایک اور کے اور کی اس ایک اور کے اور کی اس کا اس کے اور کی اس کا استحال میں اور جب اور کی ہو گئے تھے اطحال ویا اور جعد فران میں اس سے ایک اور بعد اور جعد اور بعد اور بع

### حضرت فاطمه زهرا رضي الله عنها

€ البداميدوالنهاميد. 🕒 صحيح بخاراً

٠ سيراعدم للبلاءج عن ٢٥٣رزرة في جهم ٢٣٩٠

سے کے تین بیٹے مس حسین ور محس بیر اوے اسمان واقت نگین ہی میں ہو گی اور حمز ت مساور دختر تعلیمی معلق مد خوب بعد بعد تب رہتے دین میں ان میں ان میں کا ساوہ ویکی اسام میں زیاب المحقر معلق محمد اور میں بوجہ میں اندور میں در موساللہ کی اور واقع میں ان میں میں واحمد زم رمنی مدار میں کہ انہاں ہے کہ سس چی ہے میں انسان وی نے بیاس واقع والی بیر میں دول نے بعد ان معلم مستقلے میں کی مسل چی ہے۔

### را بيا

استرت و النظر فر باقی میری که هشرت فاحمد رخی الله منبها بین نداز منتظر مین مول الله سے بهب ساز دو دهشی دران کے چینے کا نداز نجی وائل آپ من کی طرح تھا اور آپ کا معمول پید تھا کہ زب فاحمد آپ کی خدمت میں حاضر ہو قبل قرآپ ن کے مشتبال کے سے کھڑے ہوجاتے اوران کومر من بینی در جتی جی کہ حضرت فاحمد کا معمول نجی آپ سے سے جی بھے گئے۔

جب سے سنز پر تھ بیاے ہوئے قوبت الت میں سے سنز میں مندے ہوئے کی کر بات رود ہی میں میں ہے پہلے هنزے ہوئے ہیں ہے۔''

'هنرت ، طرّش کانی میں که مرس وفات میں رسال مقد نے حضرت فاعمہ کواپ قریب وہ وہ رکان میں پیکھ فرمیز حضرت فاطمہ روٹ میکس۔ دوہرہ آپ نے ان کے کان میں پیکھ کہ وہ اسکر آپر سے جدید میں میں نے اس کا صب دریافت کیا تو کہا کہ میں رسول القدائش کے راز کو طاہر میں کروں گیا۔ میکس جب آگ ک وفات کے بعد میں نے اس واقعہ کے ہدے میں معلوم کیا وفر میاب باقد تی بور۔ بیکی ہدو آپ نے نے فریاتی

ه زيد ي اند ي اند و حد

وه الله أن مناب الكان مسلم و ترفد أن باب فقل فاحمد، وه وه تاب الكان.

ه تدى دب النس فاعمه 🔻 🥱 رر قاتى خ عن 🔊 🛪

ک میر اخیال ہے کہ میر کوہ فات کا وقت قریب آریب آریک ہے۔ جس پر تھے دہانتہ پاکستان سر کا ہو، آئی نے فرویو کہ مقر میر سیاپاں میر سے گھر کے لوگوں میں سس سے جد آنے والی دو۔ اس پر تھی آئی آئی تلی تھی۔ بعض روایات میں بید ہے کہ آپ نے دومر کی بدیہ فرویاتھ کہ کیا تھا اس پر رضی ٹیس دو کے تاریخت میں تمام مور قول کا مردور دور بھے تھے کہ دوفول می بھی قربانی تھیں۔ <sup>9</sup> سابع دیس مھرے فاطر کی فشیرے کی۔ امام بیٹ کسے حدیث میں بڑی کرت سے مروی تیں۔

### وفاست

ر سول الله کو دفت کا تم تمام سی به کرانٹ کے کیے جان بید قلید حفرت فائل آواب بخواتی بنی شمین ، پیمان کو آئیس ساادر آپ کوان سے دو فیے معمولی محبت کی جمہری کی بند کر سال ہو ہے ۔ بید فم واقعی جن ایدوائی ہے ، والار آپ لی زندگی ہی بس س ن اجدر کم بھی ہے کہ شر ب بہت بیم ہے جو پس آپ والی بودائی ہے ، وفات کو ہے ہی ہمین کہ ذر سے تھی کہ در سے فائل سے مقت ہے کہ مقتل میں ہو ۲۳ میں واقعی خواب کے بیان کی دور سے میں میں مقتل کے وقت ہے کہ کہ میں مواد سے بھی ہیں گئی ہے ہے ہے انسان میں مواد سے بھی ہے کہ کہ اور سیامتی میں مواد سے بھی ہے تو محمد ہو تو محمد ہو تھی ہے ہیں ہو تا میں مواد سے بھی ہے تو محمد ہو تا میں مواد ہے ہو تھی ہو تا میں مواد ہو تا ہمی ہوگئی ہے ہو تو تا میں مواد ہو تا ہمی ہو تا میں مواد ہو تا ہمی ہو تا میں مواد ہو تا ہمی ہو تا ہمیں مورک ہو تا ہمیں مورک ہو تا ہمی ہو تا ہمیں ہو تا ہمیں مورک ہو تا ہمیں ہو تا ہمیں مورک ہو تا ہمیں مورک ہو تا

حفرت علی رضی الله عند نے آماز جازہ پڑھائی اور جنت اُنتی میں و آن فر میں سنسی اللہ و اندو منبور بندہ ا حضرت فاطمہؓ کے تذکرہ پر آپ کی مناحت طبیعات کاؤکر بھی تکمس والہ

## حضرت بن على رضى الله تنها

آپ کا اسم شریف مسن اور کئیت ابو محمد ہے۔ حسن مرسل مد سن نے تج بیز فرمین کی ہے۔ والد حضر سے ملی رمنعی امند عند اور والد و بیگر گوشور سول حضر سن فرطر زبر ارضی امند عنهم بین ۔ آپ حضر س ملی کے سب سے بین ہیں۔ حضر سے ملی ن نبیت واس س سپ کی سے ہے۔

- 1 1

رمفهان الهوش آپ پیدا ہوئے در مول اللہ ۔ ورات کُن ٹج پائر 'فلات کل گئے گئے آگئے گئے۔ کے دبیارے فوانے کو گود نس لیاد خودان کے کان ٹیس ادان دی در بیٹیئے کریاد روال کے جمد ان محمد السر

ه سيج مسم باب فقال وجمدً

<sup>0</sup> تاریخان سلام چستر ۳۹ س

سير احلام النبواء ج٠٣٥ ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠

چاندی سعد قد کرنے کا عظم دید الورائ حرت بر ور ست ن کے کان ٹائن کی گوا آواز راحل بند میں گئی۔ گینگا اور دو بات کی بار کان ٹائن گینگا و گئی آ ن کی بودون ن کی بور و کوت ہے۔ رسول مقد سائی کے مارید عاطلت ٹائن کفرر ہے۔ آپ ن افیات کے وقت دعتر سے اسس میں المدعن کی کار 4 سال کی گئی۔

هنت می رفتی الله عند کی شبات کے بعد کوف کی جائی مجدیش کوف ور قرب وجو رک میں کو نے آپ کے چھر پر بنات کر لی۔ هنتر تافی کی کے زمان علیا شدت می شمل می کے اور هند تا جاما ہے کہ بیشن شعرید افضاف تھے بھی مقتل میں برجت فوجات کو ایسے بھی کہ قرب تھے کہ فقل وقال ہے بھی کے کے هنتر تا حسن کے هنتر تا معاویہ ہے کسی محمد میں ور میان فقت سے مطرت معاویڈ کے فقل میں وست پروار ہو کر مدیدہ عیب تھر فیف کے سے کہ سال میں مند کی چھیشن فول سے ایسے اسلام

آپ نے کی شوریاں کیں اور ان سے دس یا سے بھی زودہ بچے پید جو ئے۔

۵۰ھ یا اٹھش کی نے آپ کوزم دے دیاور بھی وجہ شہدت بن کیا مدید کے میر سعید بن انداعش نے نماز پڑھائی۔ رضی انقد عند و رضاوہ

آپ شکل وصورت میں رسول مقد سے بہت مشہد تھے۔ ایک موقع پر حضرت او بکڑے حضرت حسن گوائی گودیمل اف یادر حضرت کل کے سامنے فرویا کہ من تبدرے مشاہد ممیش تیں یہ قور مول اللہ کے مشاہد میں۔ حضرت کل منتے رہے اور ہفتے رہے۔ " انام ترفد کی نے حضرت اس کا بکی قول تکل کی ہے۔

یا شارته کرین اس ۱۸۳ ما ساما ما حداه فی العقیقه و امو داؤد مات العقیقه و البسانی کتاب العقیقه.
 یخ نفر کرمن قب اکن و انحیین و اثر مذکی تا می ۱ این الم قب.

<sup>•</sup> سابالدول طالب النواءيّ عن وحريدون الماله الي من بيت بيت المحتاد المعلمين. • سير اعلام النظاءيّ عن ملاحديّ على ٢٦٣ و مستج بخاري عن ٣٠٥من ف المحتن والمحسين.

<sup>🙃</sup> سير اعد م منبواء بحواله حامع تريد ي وغير و\_

0 .24

هنر سے حسن رمنی اللہ عند اور حضر سے حسین رضی اللہ عند کے فضا کل بڑی صد تک مشتر ک میں اس لئے ان کے من قب و فضا کل بھی حضر سے حسین کے نذائرہ کے بعد بی ذکر کے جائیں گے محد ثین میں المام بھاری المام مسلم اور ادم ترقد کی و فیر ہم نے بھی ایسان کی ہے کہ دونوں کے فضائی و من قب ایک ساتھ بی بی ذکر کے بین۔

## حضرت مين على رضي ان هيا

ر سول الله 💎 کے دوسرے نو ہے اور حضرت علی و حضرت فاطمة زبر، کے مجھوٹ صاحبر ال حضرت فسين كي وروت شعب الهيم مين جوئي، تب في ان كانه فسين ركه ان كوشيد چاريان ك منہ میں اپنی زبان میارک داخل کر کے لعاب مبارک عطا فرمایا اور ان کا عقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن جاندی صدقہ کرنے کا حکم دید- حضرت فاطمۂ نے ان کے عقیقہ کے باول کے برابر چاند کی صدقہ کُ ۔ <sup>6</sup>اپیے . برے بحالی حضرت حسن کی حرب حضرت حسین بھی رسول اللہ کے مشابہ تھے اور سے کو ان ہے بھی غیر معمول محبت اور تعلق تھ جس کا کچھ تذکره من قب وفض کل کے سب میں آئے گا۔جب رسول الله کی وفات ہو کی توان کی عمر صرف چیر پاسات سرل تھی، کیکن میدچیر سات سرل آپ کی صحبت اور شفقت و محبت میں گذرے رسول اللہ 👚 کی و فات کے بعد حضرت ابو بکڑ و حضرت عمرٌ نے خاص لطف و کرم اور محبت کا ہر تاؤ کیا۔ حضرت مُمرِ کے آخر کی زہدہ خلافت میں آپ نے جہاد میں شرکت شروع کی ہے اور پھر بہت ے مع کول میں شریک رے۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جب؛ فیوں نان کے گھر کامی صرو کر لیا تھا تو حضرت على في اسيند دونول بيول حسن ور حسين كوان كي تحرك حفاظت ك سيخ مقرر كردي تحاد حضرت مل کی شہوت کے بعد حضرت حسن کے جب حضرت معاویدے مصالحت کر کے خلافت سے دستمبردار کی ے ادادہ کا ظہار کیا تو حضرت حسین کے بھائی ک رائے سے خشوف کیا لیکن بڑے بھائی کے احتر مرمیں ن کے فیصلہ کو تشیم کر رہا۔ابتہ جب حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت معاوید نے بزید کی خلافت کی بیعت لی تو حضرت حسین اس کو کسی طرح برواشت نه کر سکے اور بزید کے خدیفہ بن جانے کے بعد اپنے بہت ے مخلصین کی رائے ومشورہ کو تظرانداز کر کے جہاد کے ارادوے مدینہ طبیب سے کوفیہ کے لئے تشریف لے طِلِ ابھی مقام کر ہد ہی تک مینچ تھے کہ واقعہ کر ہدا کا پیش آیاور آپ وہاں شہید کردیے گئے۔رضی اللہ عنہ وارضاه مار تأوفات ١٠ محرم ٢١ هياس وقت عمرشريف تقريباً ٥٥ سال تحي

جیب کر پہیع بھی حضرت فاطمہ زبرا کے تذرکہ میں گذر چکاہے کہ رسوں امتد کی نسل حضرت فاطمہ ّ بی ہے چی ہے اور ان کی او اور میں حضرات حسنین اور ان کی دو بہنیٹن حضرت زیب اور حضرت ام محشوم رضی مندمجم اجیمین بی آپ کی چھام سل کاؤراچہ ہے ہیں۔

مؤجاه مولك.

الف الان الفائية المائية

سی مختلف کی میں حضرت عدمی میں جارت گی روایت ہے کہ رسول اللہ مستخرت حسن گواپئے تندھے پر سوار کئے جمع نے تھے اور کال رعا کر رہے تھے 'سعہ سی 'حساست اللہ میں تجھے محبوب ہے " ہے بھی معمد سالہ کے

الت اینامحبوب بنالیجئے۔

ا ام بخدگ نے معرات حمین کے من قب میں حضرت این عمرکا قبل نقل کیا ہے کہ ان سے کی عراق نے مسئد دریافت کیا کہ محرم اگر محمی مدد نے تو کا خدوجہ دعیت این عمر کے برای ہی عراق کے مسئد دریافت کیا کہ محرم اگر محمی ہے قبل کا مسئد کو چیئے تے ہیں اور نواستدر سول امتد (حضرت سین ) کو قبل کر دیا جا کہ گئے گئے ہیں ہے دیا گئے ہیں ہے دیا گئے ہیں کہ مسئد نے دیا ہے دیا گئے ہیں ہے دیا گئے ہیں کہ مسئد کی مسئد نے کہ مسئد کی خدید کی حدیث در کر کا مسئد کی خدید کی حدیث در کر کا مسئد کی خدید کو خوب کو کھوں آگئے گئے گئے کہ مسئد میں دیا ہے دیا گئے گئے ہیں دوراؤر ھے دو کے تھے بھی جب اپنے کام سے فدر فی ہوگئے تھے بھی جب اپنے کام سے فدر فی ہوگئے تھے مسئد میں اور دواؤر ھے دو کے تھے بھی جب اپنے کام سے فدر فی ہوگئے تھی مسئد کی ایس سے مسئد کی میں جب حمین ہیں۔

<sup>•</sup> سر اعدام معنواه ي ساس ٢٩٣ . • ج مع ترف ي ب وه أر حمة اولد. • ترف ي وب ما جاه أن رحمة الولد. • ترف ي ب من قب على يت.

والصحيح بغاري في العرب ٣٠٣من قب الحمين الحسين صحيح مسلم في أعضل ٣٨٦٠ باب بن فضائل الحسن والمحسين \_

<sup>؟</sup> محج بخدى يب من قب لمحن والحين بل عل ۵۳۰ وَرَدْ يَ بِيَّا صُلَّامَا فِعَالَى الْحِسْنِ والحسين وفي رواية التومذي ذكر البعوض\_

'' اے اللہ میں ان اور فرمال ۱۰۰ مید مید مید دونوں سے محبت کر نا ہوں آپ بھی ان سے محبت فرمائے اور جوان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا ليح يسله مراحب والمسد الالمان ونول كومجوب ركتابول سيابهم أن كواليا محبوب بنالیجنے کہ دعائیہ کلمات سیح سندوں ہے حدیث کی متعدد کتابوں میں مروق میں اوراس میں کیا شک ہے کہ آپ کے بید دونوں نواے اہتد کے بھی محبوب اور اہند کے رسول کے بھی محبوب اور ان دونول ہے محبت ر کھنے والے بھی القداوراس کے رسول کے محبوب میں ،ایک ہداییہ جواکد آپ خطبہ دے رہے تھے ، دونوں

نواہے آگئے تب نے خطبہ روک کران دونوں کواٹھالیاورائے یاس بھی پہر باقی خطبہ چرا کیا۔ الام ترندی کے حضرت لیعلی بن مرہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من حسن احب الله من احب حسينا حسن سط من الاسباط في

ر مسین میرے ہیںاور میں حسین کا ،جو حسین ہے مجت کرے ابتدائی ہے محبت کرے حسین میرے

۔ ۔ ۔ ، ہے ، ۔ ، ہے کمات انتہائی محبت ، اینائیت ، اور قبی تعلق کے اظہار کے لئے ہیں،اس کے بعدو بی دعائیہ کلمات میں جن کے متعلق عرض کیا کہ بدا خاظ متعدد روایات میں ند کور میں اس تضمون کی کئی روایت لهام ترندی نے من قب الحن والحسین کے حنوان کے تحت ذکر کی ہیں۔رسول الله ئےان کی والدہ کو ۔۔۔، یہ بین محمد احداد دونوں بھائیوں کو ۔ ۔ ۔ ۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حُمْدِينَ عَلَى مُوالِثُمَّ

کی و فات کے بعد صحابہ گرام خصوصاً حضرات شیخین کا معاملہ بھی ان دونوں حضرات کے سماتھ بہت بی لطف و کرم کار ہا،ا بھی حضرت حسنؑ کے تذکرہ میں گندراکہ حضرت ابو بکڑنے ان کو گود میں اٹھالیا تھا بلکہ

بعض روایات میں تو کندھے پر بٹھانے کاذ کرہے۔

حضرت عمر فاروق کے اپنے زمانہ خلافت میں دونوں ہیں نیوں کاو طبیعہ امل بدر کے و طا نف کے بیتدریا کج ، نِجَ بِرْ ار در بِم مقرر کیاوروس کی وجہ رسول املہ 👚 کی قرابت بیان ک<sup>ے ع</sup>حالا تکہ میہ دونوں حضرات ان کے وور خلافت کے آخر میں بھی بالکل نوجوان ہی تھے حضرت عمر کے زمانہ ُخلافت کا واقعہ ہے کہ وہ محمد نبو کی میں رسول اللہ 💎 کے منبر پر کھڑے خطبہ و۔ رہے تھے حضرت حسینؓ آئے اور حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے کہا، میرے باپ(ناناجان) کے منبرے اترواور اپنے والد کے منبریر چاکر خطبہ دو، حضرت عمرٌ نے کہ میرے باپ کا تو کوئی نبھی مثبر شبیں ہے یہ کہااوران کوائے پاس منبر پر بٹھا لیااور بہت اگرام اور لطف و محبت کا معاملہ کیا۔ آگا نہیں حضرت عمرٌ کے زمانہ خلافت میں میمن سے کچھے مطے (حیاد رول کے جوڑے) آئے، آپ

ترزی تا ۲۱۸ مناقب الحن والحیین۔

<sup>·</sup> جامع ترد ي جام ١٩٩٩ باب مناقب اللي بيت. وامع ترفدى قاص ٢١٦ باب مناقب الليب ...

<sup>·</sup> سير اعلام النبلاء جسم ٢٧٦\_

<sup>😉</sup> سير اعلام النبلاءج 🗝 ص ٢٨٥ ـ

ے دو محد ہر کرام کے لڑکوں میں تشمیم کردیے ور حضرت حسین کے لئے ان سے بہتر مخنے منگوائے اور ان دونول بور ٹیول کودیے اور فرمیال ہم اول فوش ہواہے •

ید دونوں جمائی آگر چہ کیٹر آلروایت نہیں لیکن گھڑ نبی بربوراست رسول اللہ ۔ اور پنے والدین سے احادیث رسول اللہ ۔ عمل کرتے ہیں۔ دھزت حسن اور دھزت حسین دونوں بین ٹی بہت ہی عبودت گزارتے ، دونوں نے بدبار مدینہ سے مکہ سمک پیدل خو کر کے جج کئے ہیں۔ اللہ سے اللہ کی کرات میں کشرت سے مال خرج کرتے تھے۔ جو دو خاوت مال باب اور نہ جان سے درافت میں کی تھی۔ دغی اللہ خنباہ ارضاعا۔

# فشائل اصحاب النبي

كتب المناقب والفضائل كے عنوان كے تحت اب تك رسوں الله مستب كے صحابه كرام ميں سے د س خاص صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جن میں خاف کے اربعہ بھی بیں اور سپ کی اہل ہیت میخی سپ کی از دان مطبرات اور بنات طبیات اور دونوں نواے حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالی عیبم اجعین کے فض کل و مناقب کا بیان ہوا ہے اب بہاں سے کچھ اور مشہور سحابہ کرام کے فضائل و مناقب کا نذكره كياجائے گا۔ صحبہ كرام كے درمين اگرچه فرق مراجب سے جس كاذكر قرس مجيد ميں بھى ان ا غاظ میں فرمایے درست بی صحوص سے معرف فی بھیج ہے۔ بعد اصل عدد اولاد اورک ''در عد اللہ سے <sup>6ک</sup>یکن ٹرف سحایت میں سب باہم ٹریک میں اور

بیان شرف ہے جس کوکوئی بھی غیر سی لی حاصل نہیں کر سکتے ہے۔ امت مسلمہ کاس پر اجماع ہے کہ کوئی بھی غیر صحابی خواہ کتناہی بلند مقام کیوں نہ ہو کسی بھی صحابی سے خواووہ صحابہ کرام میں بڑے مقام و مرينيه كانه ہوافضل نہيں ہوسكتا۔

شریعت کی اصطلاح میں صحافی اس شخص کو کہتے میں جس نے حاست اسد م میں رسول اللہ 💎 کو دیکھا ہویا ہے آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ خواہ ایک لیحہ کے سے بی کیوں ند ہو۔ <sup>9</sup> قرآن مجید اور اعادیث نبوید میں ضحابہ کرام کی فضائل و من قب بہت کثرت کے ساتھ بیان فرہ نے گئے ہیں ، اس سلسد میں پہلے ہم چند آیات قر آنی ذکر کرتے ہیں۔ پھر کچھ احادیث ذکر کریں گے جن میں عام تھا بہ كرامٌ كے فضائل و مناقب كا تذكرہ مولاً - پير خاص خاص صحيد كرامٌ كے تذكرہ ميں بر ايك ك مخصوص فضائل ومنا قب كاذ كر ہو گا۔

َ فَ كَالَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَذَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسورة بقره آيت نمبر ۱۹۴)

ترجد ای طرح ہم نے تم کو نہایت معتدل امت بنیا تاکہ تم (آخرت میں) و گوں کے ہدے میں والی دواور رسول القد التا التهارك بارك ميس كواى وي-

ال آیت سے پہلے تحویل قبلہ کاذ کرے۔ مطلب آیت کا بدہ کد جیسے تمہارا قبلہ نہایت تھی اور

یعنی فتی کمہ ہے پہنے القدے رائے ٹی مال فرج کرنے والے جہد کرنے و وں کامقام فتی کمد کے بعد مال فرج کر کرنے۔ والوں اور جہاد کرے والوں ہے بلند و برتر ہے۔اگر چہ سب بی صحابہ کر ام° سے ایجھے انجام کاوعدہ ہے۔

نووی شرح مسم ج۲ع ۵ سه ۳۰۹، قدریب الراوی شاص ۳۰۹، نخبته اغکر ص ۸۲، امام بخدی نے باب فصائل اصحاب النبي المجين بهي أي تعريف كى ب-

العال ١٩٥٨ معاف لديث المرثة معقدل قبدے ای طُرِ ن تم (سی به سرام اوران که متبعین ) بھی نہیت معتدل امت ہو اور تم تخرت میں دوسم کیامتوں کے بارے میں گوادینائے جاؤگ جیبا کہ نبی سمجہارے سسید میں گواہ ہوں گ وسط ک معنى بالكل نيكا راسته ميں جو سب سے زيده سيد هاور معتدل جو تاہے۔ يد غظ عم لي زبان ميں انتبائي تعريف اور مدح کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام اوران کے تبعین کے بڑے شرف اور عظمت کا

 أَ فَالَّذِينَ امْنُوابِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُّوهُ وَالْبَعُوالنُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

سوجولوگ ان (نبی سے) پرائیان لائے اوران کی تحظیم کی اوران کی مدو کی اوراس نور (قر آن) کی اتباٹ کی جوان کے ساتھ اتراب۔ایے بی اوگ کامیاب ہوئے والے ہیں۔

اس آیت میں بھی صحابہ کرام گاؤ کرے کہ وہ لوگ رسول اللہ ۔ یرایمان ایٹے والے اور آپ کی تعظیم کرنے والے اور مدد کرنے والے بیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا اتباع کرنے والے بیں اور ات ی او گ د نیاد آخرت میں کامیانی و کام الٰ ہے ہم کنار ہونے والے ہیں۔

لكِن الرُّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُو مَعَهُ جَهَدُوا بِالْمَوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَٱوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَٱوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ اَعَدَاللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خلِدِيْنَ فِيهَا وَ لَمْ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ. رسورة توت ايد مسر

لیکن رسول اللہ ( ` ) اور جولوگ ایمان اے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے جان وہال کے ساتھ جہود كيا ورائيس ك لخ بين سارى خويوال اوروى بين كامياب بوف والح اللدف ان ك لخ الي باغات تیار کرر کھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں بدلوگ جمیشدان باغات میں رہنے والے ہیں اور یمی ہے بڑی کامیائی۔

اس آیت ہے پہلے من فقین کاذ کر تھا کہ وہ حیلے بہانے کر کے جہادے بچٹا جاہتے ہیں اور یہ بھی ذکر تھا کہ ان کی بیہ حالت اس وجہ ہے بھی کہ اللہ نے بی ان کے دلول پر مہر لگادی ہے ودایئے نفع و نقصان کو بھی نہیں سمجھ کتے گھر سحابہ کرائم کی مذکورہ تعریف ہے کہ وہ اپنے جان وہال کوائقد کے رائے میں قربان کرے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جس کا جرو ثواب یہ ہے کہ دنیاہ آخرت کی کامیابیاں اور کام انیال انہیں

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُّوا عُنْهُ وَاعَدُ لَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا اَبَدًا ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم.

( ۔ میں جرین اور انصار صحابہ کرام (ایمان ائے میں )اور جو سربقین اولین جوان کے متعین میں نگی ک کاموں میں ،القدراضی ہواان ہے اور ووراضی ہوئے ابقدے اور القدینے ان کے لئے ایسے ہونات تیار کر

ر کھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اوان باغت میں بیٹ رہنے والے میں میں بزی کامیانی ہے۔ اس آیت میں ان سی یہ کرام کی فضیرے کاڈکر ہے جواد کین ایک ن اے والے میں خواووہ مدینہ عیب کے رہنے والے انصار بول بواہرے آئے والے مہا چرین جول عجر سے تھی مذکو ہے کہ اس فضیرے میں بعد میں ایمان انے والے صحب یہ کرام اوران کے جد کے تل ایمان تھی شرکیے ہیں۔

لَيْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّلُوا مَاعَهُدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظِرُ وَ مَا بَلُلُوا تَلِيدِلُا. رحورة حراب آيت نصر ٢٣،

مواضین میں بعض لوگ آیے ہیں کہ انہوں نے امتدے جو عبد کیا تھا ان کو پورا کر د کھاؤ پیجرا ن ہیں جھل تواہیے ہیں جو بی نذر چرری کر بچے اور بعض (نذر کو چرا کرٹ) کے منتظر ہیں۔

َ \_ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ.

ر ہیں۔ بے شک اللہ اتو لی فو ش ہوا مؤمنین ہے جب کہ دوبیت کررہے تھے تم ہے او خت کے بیجے۔ ای تری مصر معد میں ضوال کا کر سراہ ایس آرمین کی دوبہ ہے اس بعث کو بعث رضوان کئے

اس آیت میں بیعت رضوان کاؤ کر ہے اور اس آیت ہی کی دجہ ہے اس بیت کو بیعت رضوان کج بیل اس کا قصد پول تھی کہ ذیفترواتیج میں آپ سی ہد کی ایک جعیت کے ساتھ ہو ہے نہ طیب ہے عمرہ کے اراف ہے ہے مطابقہ کی کہ الل کھ مزاحت کے سئے تیار ہیں اور کی طرح آپ کو اور آپ کے سی بائز کو عمری کی اور انگی کہیے بھی کھ میں داخل ہونے کی اجزات نہیں ہیں اور کی طرح آپ کو اور آپ کے سی بائز کو عمری کو اور انگی کہیے بھی کھ میں داخل ہونے کی اور انٹی آ کہ کی فرض وائٹ کو کہ بھی کہ میں اور انٹی آ کہ کی فرض اور انٹی آ کہ کی فرض اور انٹی آ کہ کو فرض کے آئے میں کہ اور انٹی آ کہ کی فرض کے آئے میں تاثیر ہوئی تو صحابہ کرام میں بیر نجر عام ہوگئی کہ حضرت عثمان شہید کردیے گئے۔ آپ نے اس وقت سحابہ کرام ہے جبودہ قبل ہر بیروں جو ٹی واولہ اور صدفی میں ساریہ تھی کہ اگر جنگ کی فریت آئی تو آئی تو آئی و

U ترندي جدد ثاني - تغيير سور وَاحزاب-

۔ پریہ بیعت کی مختلے۔امند تعالی نے اس بیعت پراٹی خوشی اور ریز مند کی کا ظہر فرہایہ سی تیت کے بعد کئے کیا جاتا کا واقعہ سے متعلق میں جس میں محالیہ سرامن تریف وران پرامند کی عظیم احسانات کا تکرویے۔

مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ وَالدِينَ مَعَهُ اَشِلَاهُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَّاءُ بَنَهُمْ تَرَاهُمْ رُحُمَّا سُجُدًا يُنتَفُونَ قَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانَا سِيمًا هُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِن الرِ السُّجُوٰدِ دَالِكَ مَنْلَهُمْ في التُورَاتِ وَمَثَلَهُمْ فِي الْإِنْجِزَاء

جزیہ - محدر سول انشداوران کے ساتھی گافروں پر بہت ختصاور آئیں میں نرم دل ہیں، متمان کور کورگاہ مجدے میں دیکھو گے دوائقہ کے فقش اور اس کی رشامند کی خوبان ہیں۔ تجدب کے افریسان کے چروں بران کی خابیان میں بھی شان ان کی قورات اور اقتیال میں نہ کورے

ید آیت بھی سورہ فیج کی آیت ہے اور سلسمۂ کارم بھی بیعت رضوان کا ہے اس میں سحابہ کرام تی جو خوبیاں بیان فرمانی میں وہ کسی تفتیر و تشر سک کی محتاج شہیں ہیں۔

َ يُسَيِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْفُدُوِّ وَالْاصَالِ رِجَالٌّ لَآلُهِيهِمْ يَجَارَةً وُلابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْ قَ وَايَنَاءِ الزَّكُوةِ يَخَالُونَ يَوْمَا تَنَقَلُبُ فِيْهِ الْقَلُوبُ وَالْإِنْصَارِ . . . .

، پئ بادائن کرتے میں ان بھی (مساجد میں) ایسے مر دجن کو تجدیدت اور خریدہ فروخت نا فک خیس کرتی۔ انعمہ کی یہ دے اور نماز قائم کرنے سے اور زکو قالوا کرنے ہے وہ وگ ڈرتے رہجے میں اس ون سے جس میں الٹ جائمی گے دل اور آتھنیں نہ

ال ہے جیل آیت میں مساجد کاؤ کر ہے اس آیت میں مساجد کو آیود کرئے و سے مروان فد کا تذکرہ و ہے کہ دوانقد کے بندے مساجد کو آیاد کرتے میں اور جب مساجد ہے پوہرا اپنے کا موں میں مشخول ہوتے میں تب بھی انعد کی ید اور اقامت صلوق وابتا از کوقت نیا قبل نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روز قیامت ہے ڈرتے ہیں۔ ہے ڈرتے ہیں۔

صحابہ کرام کا تذکر داور ان کی توصیف و تعریف اور ان کے من قب و فضائل کا بیان آر "ن جیمید میں اور مجھی بہت می آیات میں ہے۔ تھویل کے خیال ہے صرف ان می آیات پر اکتفاکر تا :ول۔اس کے بعد اس ملسلہ کی چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ جن میں صحابہ کرام کے فصائل و من قب اور شرف سحابیت کی مظملت کاذکرے۔

عن عائشه رضى الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اى الناس خير
 قال القرن اللي انا فيهم لم الثاني ثم الثالث.

. حشرت عائش رضی الله عنها فرماتی میں کہ ایک محض نے رسول اللہ ہے سوال کیا کہ سب سے بہتر کس زمانے کے وگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایک سب بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پیران کے جدے زمانہ کے وگ اور پھر ن کے بعد کے زمانہ کے لوگ۔

یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بتاری کی ایک روایت کے اغاظ حبر امنی فرنبی ٹیہ الذی بر میں ہدر ہورائی طرح کے بخاری کی کیا یک دو سر کی روایت کے افاظ ا

ب میں رہا ہے کہ صحابہ برائش جماعت سب سے بہتر جماعت ہے اور جیں کہ پہنے عراش کیاج دیگاہے کہ جماعت سی یہ سرائش افضلیت پرامت کاجماع ہے۔

مشہور محدث دافظ ابو لیم نے اپنی کتاب صبیة ان والیوه میں حضرت عبد متداین مسعود رضی مقد عنہ کا قول بائیں اغط لنظل کیا ہے۔

.. ر من الله عنه، فريت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فريت بين كه الله

ہوند، تعالیٰ نے پندوں کے قبوب پر نظرۂ نی اوران سب ممہا پنے حکم کے مطابق حضرت مجھ کو سے سوب پر نظرڈان وقو کھی کو شخت فریاورائی سرمات کے ساتھ سے کو مبعوث فرمیا پھر آپ کے بعد وگوں سے موب پر نظرڈان وقو تھے گوگوں کو آپ کے اسحب اورائینے دین کے ناصر وحددگار اور آپ کے وزراہ اور نگین کے طور پر فتیجہ فرمید ") بیچی سحب پر کام ابتد کے چید واور منتی بندے میں اور سول ابتد کے جدان سی ترام سے بہتر کوئی جد عیت فیمیں ہے۔ بیدائند کے دین کے ناصر وحددگار اور آپ کے وزیر میں۔

انبیں حافظ او نیم نے حفرت عبداللہ بن عمرٰ کا میہ قول بھی نقل کیا ہے

ی پیر سول امتد کے اسحب اس امت کے بہترین اوگ میں۔ ان کے قوب سب سے زیادہ نیک وصل کا اور ان کا علم سب سے نیادہ عمیش سے بید پورگ امت میں سب سے کم تکف کرنے والے میں امتد نے اپنے تی کی تحجیت اور اپنے این کی تبائع کے سے ان کا انتخاب فرمایہ۔۔

عن ابى سعيد الخدرى وضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى على
 الناس زمان بيعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم احدا من اصحاب
 النبى صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به

 حضرت ابو سعید ضدر کی رسنی امتد عند فرمات مین که رسول الله فرما که آرمیا که آیک وقت ایس سے گاکه مسل نون کا ایک شکر ( بخر ض جبره ) روانه کیاجائے گالور ( بوقت جبده ) لوگ اس تلاش و جمجنو

<sup>0</sup> مسيح بخارى، باب فضائل اصحاب اللبي 🖫 -

حیاة انسحابه ، جعد اول ص ۲ ۲۶ ، نجواله حدیة اما ولیوء وارا متیعاب از بن عبد ابر-

حياة العنى بدس ٢ م، بحواله حلية أر وليا... صحيح مسم باب فضل اسحاب و بخدري باب فضل اصحاب النبي ﷺ ...

میں ہوں گے کہ کیاا کہ شکر میں کوئی تھائی ہے،ایک تھائیا ان شکر میں آل ہائیں گے اور انہیں کی برکت سے انڈ قابل سلمانوں کے لفکر کوفٹے تقیب فرمائیں گے۔

حدیث کے فد کوروالفاظ محیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ سی بخد کی میں بھی بیے حدیث اغاظ کے معمول ہے اختلاف کے ساتھ حضرت ابو سعید خدر کی تک ہے روایت کی گئے ہے۔ اس حدیث کا حاصل جیسا کہ ترجمے بھی فعام ہے سح بہ کرام کی مخیت اوران کی خیر ویرکت کا نظیر فرمانے۔

عن ابي موسى الا شعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا امنة لا صحابي فاذا ذهبت انا اتي اصحابي ما يو عدون واصحابي امنة لا متى فاذا ذهب اصحابي اتى امتى ما يو عدون. (\*

یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ امام وو گناس کی شرع میں فرمتے ہیں کہ رمول اللہ نے جن فھرات ہے کاو قرید مخاودوا کی جو ہے اور آپ کے جد سح یہ کرامینگی جماعت میں اختیاف را کے ادراس کے نتیجہ میں کتلی وقال اور فقتون کا ظبور جواا ہی طرح صحابہ کرامین جناعت کے دئیاے رفعت ، و جانے کے بعد بد سات اظبر داوران دین گفتوں اور حوادث کاو کو گاجوا جمن کی نشاندی آپ نے فرمد کی تھی۔

أعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسبوااحداً من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهباً ما ادرك مداحدهم و لا نصيفه ."

. ۔ حضرت ایو سعید خدر کی رہنی اللہ عند ، فرہاتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمیا میر سے جہا یہ مل سے

کی کو بھی برانہ کیواں کے کہ (ووات بائند مقد مادوراتند کے مجیوب میں) تم اُم اصر پیدائے کہ برابر بھی ہونہ

خریق کروگ ہے ہی بھی ان کے ایک مہ بعکہ خضاف دخریق کرنے کے بدا ہر بھی خواب کے سخل شدہ ہو گ۔

حدیث کے ایندائی حصہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت خالد بن الولیڈ نے کی بات پر حضرت

عبد الرحمن بن خوف کو بھی نا مناسب الفاظ کہر و لیے تھے جس پر آپ نے بیابت ارشاد فرمائی حضرت

عبد الرحمن بن خوف مجیل القدر سحواب ور عشر و میش میں ، حضرت خالد تین الولید اپنی جالت شان کے

بودبود عبد الرحمن بن خوف کے درجے کے سحوابی فیس ہیں۔ جب حضرت خالد اور عبدار حمن بن عوف کے

کہ درمیان انتی فرق مراتی ہے توسحاب کے بعد کے لوگوں اور سحابہ کراس کے درمیان درجات کا تقاوت اور

بھی بہت زیدہ ہوگا۔ احد پیاز مدید علیہ کا ایک بڑا پیاڑے اور مد توایک چھوٹاسا پینہ ہے جو آن کل تقریباً صرف ایک کلووزن کے برابرہو تاہے۔ صوبہ کرام کا ید مقامان کی سی بیت کی منید ہرے۔

غن عبدالله بن مغفل قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا 
 تتخدو هم غرضاً من بعدى فمن احبهم فيحيى احبهم و من ابغضهم فيمفضي ابغضهم 
 ومن اذاهم فقداذا ني ومن اذاتي فقد اذى الله ومن اذاى الله يو شك ان ياخله.

حدیث کا مطلب ترجمہ ہی ہے واضح ہے ' سسندہ ''نے والی نسیدں صحابہ کرام' کے بارے بھی احتیاط ہے کام لیس ءان کی بحکر بیام و تعظیم اور ان کے حقوق کی اوا نسکی کا خاطر رکھیں۔ ' کی قشم کی ہے تو قبر کی ان کے بارے بیس نہ کریں ورشد دینو کی باقر وی مغذاب کا خصورہے۔

پگرید بھی کھوظ رہے کہ سحابیت کے اس شرف نہیں تمام سحوبہ کرامششر بکیہ میں خوادوا ہے زمانہ گفر شمار اسمام اور رسول امقد کے کتنے ہی خوالف کیوں ندر ہے ہوں اور انہوں نے سپ اور مسلما ٹول کی کتنی بی خوالفت بکد ول آزار کی اور ایڈار سانی ہی کیوں ندکی ہو ۱۰س سلسے میں مجمی رسول امقد کا ایک ارشود پڑھ کیئے۔ ارشود پڑھ کیئے۔

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من خير الناس في هذا الا مراكرههم.

' ۔۔ حضرت ابوہر برورضی القد عند خوے ہیں کہ تم اوگ سد م کے مصامہ میں بہترین شخص ایسے شخص کوپوؤ کے جواسلام قبول کرنے سے بہیع اسلام کاانتہائی کافسہ رہا ہو۔

> و له قبل ان يقع فيه\_

صحابہ کرام میں اس صدیت کی تائید میں بے شہر حثیث چیش کی جائتی ہیں۔ حضرت محرفاروق اس کی سب سے واضح مثال ہیں، ای طرح حضرت عمر و بن الدہ می، حضرت ثمامہ برناخال اور بہت سے صحابہ کرام کے نام بطور مثال چیش کئے جائتے ہیں جن کی زمانہ کفریش اسد، مرشنی اور اسلام انے کے بعد سپ اور اس مے میت دونوں مدانتیا کو نتیجتی ہوئی تھیں۔ حضرت عمروین العاص نے اپنی دونوں مدلیس خود ڈسر کی میں۔ فرمات بین کہ زمانہ نکر میں کوئی فخص مجھ میر بے متعابلہ میں آپ مزمے نے زیادہ لفض رکھے والے فئیس میں در میں کا توزی در چری خواہش تھی کہ نجی موقع مل چپ قرش آپ کو شہید کردوں لیکن اسام موسط کے بعد میر کی بدیات ہے تو گئی کہ آپ سے زیدہ محبوب میری نظر بھی کوئی نہ تقادار میرے دل میں آپ ک مضمت وجازے کا مدیال تھی کہ میں نظر تجر کر آپ کو دکھے بھی نہ سکل تھا۔

حفرت نمامہ میں افال نے ) تھی ایران او آئے جو تقریبانی افالا اس رمول اللہ سے اپنے تھی پذہب کا انہر رئیس کہ اللہ کے رمول الیان فات ہے پہلے سب نے زود وجو فس فتصل میری کا فاویس پذہب کا انہر رئیس کی تھی آپ ہے زیادہ محبوب فیس اس طرا کا المان السائے ہے پہلے آپ کا این تمام الدیان میں سب سے زیادہ محبوض تھی اور اب تمام دینوں میں سب نے زیادہ محبوب دین ہے۔ پہلے آپ کا فرم میں میں ہے۔ مدید ہے جد خرجت تھی اور اب میری نگاہ تھی مدید طب سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔

عام سی به ترام که فضائل و من قب زاعادیث کتب حدیث شن بزی کتفت سے نقل ک تی میں بہاں خوف تصولی مانٹے۔ور نداور بھی روایات لقل کی جانکق میں۔

## حسرت امزه بن حبد المطلب رسي الله عنه

ر سول الله تنظیر می خود من الله عند الله و تو است سال بی ایمان کے آئے تھے ان کو کھیں ہی ہے رسول الله کو کھیں ہی ہے رسول الله کو کھیں ہی ہے رسول الله کی الله و تاریخ کے طاب کا محال ہو اور من اللہ داور حمل ہی اللہ داور کے اللہ داور حمل ہی اللہ داور منظم ہیں ہی داخر است میں اللہ داور حمل ہی باللہ کی بالد سے تعدال مختلف من داخر تھے اور بھیا ہم بیکی محب و تعلق فو طر ان کے اس ما است کی موب میں محب و تعلق فو طر ان کے اس ما است کی موب میں محب اور تقام بی بی محب و تعلق فو طر ان کے اس من است کی موب میں محب ہیں گے ہو گئی گئی اللہ موب میں کہا ہو گئی گئی الم ان کے بیا کہ بیٹے اور اللہ میں کہا ہے وہ کہا کہا کہ اس کے بیا کہا ہے کہا کہا کہ اس کھی است کے بیا کہا گئی المجب دو فور آنا بو جہال کے بیا کہ پئے اور اس کی کہا تھی تعداد آگئی دیا تھی کہا تھی

حضرت حمزةً الل مكه كي نظر ميس بزے معزز، محترم، باو قار اور شيءت ودبير ي ميں ضرب المثل تنهے، اس

<sup>·</sup> صحیح مسلم جاع ۲ عباب کون ادا سلام ببدم قبلد-

صحیح مسلم ج۳ص ۹۴ باب ر بط الاسر اصاب خ۸ص ۳۳ فی نکر ویبد -

٥ اصابه ج٢ص ٢٣ في ذكر حمزة.

لئے ان کے اسلام النے ہے مشر کین مکہ کو بہت دھکا گا ،اب وہ و ٹ رسوں امتد کی ایڈارس فی میں کچھ محتاط ہو گئے ۔ ٥ مشر کین مکہ نے جب رسول ابند 💎 اور خاند ن بنی ہاشم کو شعب البی طالب ہیں محصور بونے پر مجبور کردیا تھا حضرت حمز قال میں مجلی کے ساتھ تھے، فردہ کابدرجو خزوات میں سب سے بمیلا اور ممتاز ترین غزوہ ہے اس میں حفزت حزؤٹ شرکت فرمائی ہے۔ " مجر دوسرے سال غزوہ احدیث بھی انی بهدری اور چانبازی کے جو ہر دکھلائے ہیں،ای غرمومیں وہ شہید ہوگے ہیں، کیکن شہادت سے پہلے وہ تیں یاس ہے بھی زیادہ کا فروں کو قتل کر چکے تھے 🔮

ان کی شہادت کا واقعہ ان کے قاتل و حتی (جو بدریش اسوم سے سے بینے ) کی زبانی سنے ۔ معفرت وحشی نے اس ملانے کے بعد بیان کیا کہ میں جیر بن المطعم کا فدم تحالار جیرے بچا طعیمہ نن عدی کو حضرت حزور غزوؤبدر میں قتل کردیاتی، میرے مالک جیرے مجھے سے کہا کہ اُسر میرے جیائے قاتل حزہ کو قتل کردو توقع آزاد ہو، میں چوٹے نیزے کو کھینک کرمارٹ میں مہم تی، فزو وَاحد میں میں ایک چٹان کے چھیے حجیب کر بیٹھ گیااور موقع کی تاک میں رمامی نے دیکھا کہ حضہ تے حزؤنے سبائی بن عبدالعزی ہی ا یک کافر کا تعوارے ایک واری میں کام تمام کر دیا۔ میں انتظار میں رہاجیے ہی حضرت حزؤ میر گیارو میں آئے میں نے اپنا نیز دان کی طرف مجینک کرمار اجوان کے نف کے بنیے لگادر تریر ہو گیا۔''

فضاط

حضرت حمز ورسول الله 👚 کے چیون ضاعی اور خالہ زاد بھائی اور آپ کے مشہور صحالی ہیں، غز و واحد میں شہدت سے سر فراز ہو ئے اور زبان ثبوت سے سیداشبد اکا تب بید ۔ 'رسول اللہ نے آپ کو اسد اللہ کا فصب بھی دیا۔ <sup>69</sup>ان کی شہادت کے بعد مشر کین مکہ نے ان کامشیہ کیا تھاورا حض<sup>جم</sup> کو کاٹ اال تھا۔ نواو واحد کے خاتمہ پرجب جبیز و تنقین کامر حلہ پیش آیا توحفزت حمز وکی بہن صفید بنت عبدالمطلب این بی فی کے کفن کے لئے دوجادریں لے کر آئی آپ نے اس خیل ہے کہ صفیہ بھائی کا میا حال وکھے کر شید صبر و صبط نہ کر سکیں، حضرت صفیہ ؑ کے صاحبزادہ زبیرؓ کو بجیجا کدائی، ان کو منع کر دیں کہ حضرت تمزٰہؓ کو نه دیکھیں، یہب تووہ بزند آئیل لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا بدیتھم ہے توباز آگئیں، دو

<sup>·</sup> سير اعد م النبلاء جاص ١٤١ بحوالد متدرك حاكم-

<sup>@</sup> مين بغار في ٢٤ ص ٥٤ باب تسميه من سمى من اهل بدر الحر حضرت جبیر بھی بعدا بمان لے آئے ہیں۔

<sup>6</sup> اصاری اس ۱۲۴

<sup>6</sup> منتج بخاري باب قتل حزوج عن ۵۸۳ -سير اعلام النبلاء تاص ٣٤ اواصا يه ج٢ص ٣٤ ــ

و اصابہ ق اص ۲۰۰

بعض روبات میں بیر تذکرہ ہے کہ ان کاشد 🕝 یوسفیان حند (جودونوں جدمیں اسلام لے آئے تھے ) نے کیا تھا۔ تكرووروايت مندق التباري كزور ورغير متص بالحظه بوالسيرة السويد في صوء المصاهر الاصليف موغه ۋاكثر مهدى رزق للداحمه

پادراں بو بھن کیا ہے بین کی کے کفن کے کے ان تھیں ان مل ہے بھی بین کی کو ایک ہی اس سکی سسے گئے۔
حضرت تمزؤ کے پائی ایک اضادی صحافی شہید بڑے ہوئے تھے ایک چو دان کو دے دی گئی اور حضرت
تمزؤ کو صرف نیک چودریں گفن ویا گیا بھو تی چیوٹی تھی کہ سر او تھتے تو ہوں کس جانت اور پوک کے تقرقس کس جانا "تحرسر کو چادر ہے ڈھک کرپوئی کی لاز تربائی گھائی کا ان کی گئی سر موال انڈ کو حضرت تمزؤگی شہوت پر فیر معمولی معدمہ ہوا تھی۔ آپ ہے فرونے کہ اگر صفیہ کے رفی و کھائیاں فدیو تہ تو میں تمزؤگو ایسے تک ہے گورو کئی چھوڑ و تا انکہ روز تھی مت وور ندوں و رپر ندوں کے پیدے کا کس کر مند کے خطور میں جانم کر سات

ھنٹرت عمیدالقدین عمامائ فرمانے میں کہ غروہاں سے جعد رسول القدیشنے شہداراں سے بارے میں فرمیا کہ امقد تعلق نے ان کی روحوں کو میٹر رنگ کے پر ندوں کے اندر رکھ دیے ، دوپر ندے جنس کی نہروں میں پانی چیشا اور اس کے کچھول کو کھانے میں عمر شمار جمانی سے نیچے (اس کے گئو شعوں کے لئے ) سونے کی قدر ملیس لگی جو کی میں جن میں آرام کرتے میں انہوں نے اپنی اس خوش صالور آرام و راحت کی خبر اپنے دنیو کی بھی کیوں تک پچھوٹ کی خواہش فی ہر کی اوا اللہ تعلی نے اس کر بید ہ

وَلَا تَحْسَبَنُّ الذِيْنَ قَبِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُواتًا بَلْ اَحْيَاةً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيْنَ بِمَا اتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَيَسْتَشْرُونَ بِاللِيْنَ لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ اَنْ لاَعُوثَ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخْزُلُونَ يُسْتَشِرُونَ بِيَعْمَةٍ مِنْ اللّهِ وَقَصْلٍ وَأَنْ اللّهَ لاَيْضِيْمُ اَجْرَ الْمُومِيْنَ ١

اور تم ان وگول کوجو اللہ کے راستہ میں شہید ہوگئے ہیں م دونہ سمجھو پیدووز ندہ ہیں ور اپنے رب کے پاس کھاتے پیٹے ہیں۔ دواللہ کی عمالات پر ہے انہ خوش ہیں اور (اس پر بھی) توش ہوتے ہیں کہ ان کے پسم ندگان کونہ خوف ہے نہ کم ہونہ خوش ہیں اللہ کی خمت اور فشل وکر م پر اور اس پر بھی کہ اللہ اتفال اہل ایمان کے ابر کو فسائع مثبل فرہ ہا۔

## حفرت عباس تن مبدائمندب رضي المدعنه

ر مول القد کے بیچا حضرت عی لٹ تحریش ہے ہے وہ سال بڑے بچے مکن عمر کے اس فرق کو واقع کو اور خواتی کو اس فرق کو و واضح کرنے کے بچے وہ یہ فیمل کیجے بچے کہ میں آپ سے بڑا ہوں، چکہ جب کوئی موال کرتا کہ ہی ہیں۔ بڑے بیٹریار مول اللہ بھی کو وہ وہ اس بھی کہتے کہ ھو اکسر واقا و لدت فسلہ فسطن بڑے ہو کہ مول اللہ ہے تی میں جس بیرا پہلے میں ہوا تھدان کور مول اللہ سے بہت تعمل خاطر تھے۔ مسلمان ہونے سے بہتے ہمی ہمی کہی تھے۔

و داؤد باب فی کشبید یغسل، دالترندی باب فی تشکی احد دؤ کر حمز هد
 سیر علام النباداء ۲۶ می ۸۰ بحوالد مجموع شروائد والطیر اتی۔

حضرت عمی دراز قد ،وجیہد وہ قار ماجینی علیم و برد بار اور بلند آواز تقید سر برای اور سیادت کے تمام اوس ف آپ کے اندریائے جاتے تھے۔زمت جاہلیت میں سقایۃ الی تار کوائی کرام کو پائی ہے کی اور عمارة السجید (محبد حرام) کا اجتمام واقعرام) کی ذمید وار کی (جو بڑے اعزاز کی ہے تھی جائی تھی )ان کے ای ذمید تھی، ''غزوہ در کے موقع پر مشرکین مکہ کے موقعہ مجبورا آتے، بکن ''پ نسان کے بارے میں محب ہنگویہ تھم دیا تھی کہ ان کو قبل ند کیا جائے، محالیہ کرام نے ان کو قید کر ایادان کے پی اس وقت میں ۲۰ اوقیہ (آیک وزن کانام ہے) موقع اجدب بات فدید کی آئی تو صفرت عمیان نے آپ سے کہاکہ میں مسلمان بوچکا ہوں، آپ نے فرمایا۔

-10 ---

الله اعلم بشانك ان يك ماتدعى حقاً فالله يجزيك اما ظاهر اموك فقد كان علينا فافد نفسك. <sup>©</sup>

ترنید سیخی حقیقت صل توانقد جائے اگر تم اپنے وعوفواسوام میں ہیے ہو توانقد تم کو اس کا بدلد عطافرہائے گا رہا ہمارامن مد توجم تو نظیم حال کے مطابق می مگل کریں گئے نبذافذ پید دیجئے۔

اں پر حضرت عمان نے کہا کہ یہ میں \* اوقیہ مون جو بیرے پان ہے فدیہ بی لے لیجے۔ آپ نے فرمایا پہ توانشہ نے بطور نفیمت جمیل عن بیت فرمزیہ آپ فدیہ کی اوا نگی کیلئے مک سے مال متعکوائے انہوں نے کہا کہ میرے پان مکد میں مجھی اس کے سوااور مال خمیسے، آپ نے فرمایا مکہ سے دوانہ ہوتے وقت آپ چُٹی کے حوالہ جو مال کر آئے تھے اے متعکوالیجے اس پر حضرت عمان کے فہا کہ میں توجہ ناہوں کہ آپ اللہ کے رمول بین ، از مال کا علم میرے اور آپ کی چُٹی کے سواک کو فدتی اور واقعہ میں دو جگہہ

اصابه ج۳ع ا۳۴ وسير ةالتي كيجيه ال ص ١٤٤

١١ سير ت ابن بشام فص أل حديث الحجاج بن ١٠

۵ اصابیہ ج سل ۱۳۲۱ . ۵ یام النبیاء ج س ۱۳۳۸ . ۵ یام النبیاء ج س ۸۲ می الدائن . ۵ یام النبیاء ج س ۸۲ می الدائن . ۵ میراندا م النبیاء ج ۲ میراندا م النبیاء ج ۲ میراندا می النبیاء ج ۲ میراندا میرانداندا میراندا میرا

حضرت عمیس شناس بات کاذکر کیا ہے کہ وہ پہلے ہے مقاسام السیکھ بین اس کے عض میر سناگار بین بینے میں کہ وہ فروؤ کبر در کے معاجد اسلام لائے اور الل مکدے اپنے سازم کو پہلپت اور سوں اللہ کو بٹل کا در کی خبر اس جمیع رہنے تھے ۔

اگراس و قت ان کا مسلمان ہوتا تسلیم نہ کیا جائے ہے جب کھی جبر حال یہ تو بطے ہی ہے کہ وہ وہ گئے کہ ہے پہنے ان اسرام لے بچکے تقے ان کی وجہ ہے وہ انوشنیان میں ترب کواٹن پپویش لے بھے اور ای لئے وہلاقا ہاکہ میں انجی شار نمیس موج تیں معظام مکہ ان کو گئے تھی جو گئے تھے موقع پر ایمان ان کے تھے اور رسول اللہ نے ان شان کر کی کے ان کو مواف فر ہادا تھے۔

ا نا ال

سپرسول الله على عج إلى اور آپ بى كے بارے ميں رسول الله على فرماية تحاك -

ايها الناس من اذي عمى فقد اذاني فانما عم الرجل صنوابيه \_

آجمد ال لوگوائم کے عمرے بھا کو تکھف پڑٹو ٹھا ان نے تھے تکھف پڑٹو ٹھا اس سے کہ کسی انگی تھف کا بھیا اس کے بہت کے مثل ہوتا ہے۔

ر سول املا۔ ان کا بہت احترام کرتے تنے ور سحبہ کرام بھی حضرت عب ک<sup>4</sup> ک عظمت شان کے معترف تنے مالام بفوق حضرت عبال کے بارے <u>یم گفتہ میں</u> نہ

كان العباس اعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه ويأخذون رايه .

'رُجِنه: حضرت عهائنُ رسول الله ﷺ کے نزویک عظیم ترین و گوں میں شہر ہوتے تھے بھی۔ بُرام بھی ان کُ نفیدت کے معرّف تھی، ان سے مشورہ کرتے اور ن کہ اے پر مثل کرتے تھے۔

جیماکدا انگی گزرچکا به انمین نجی رسول الله سے بری مجت متنی۔ غزوہ و خین میں ایک مواقع اید آیا کہ عام محامید کرام کے قدم اکفر گئے تھے اور آپ تقریباً خبارہ گئے تھے، لیکن ایسے نازک وقت میں تجی حضرت عہاں آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ ®

ا کیے بار حضرت عمر فدولاگ کے زماند خلافت میں آخط پڑ گیا تھی۔ حضرت عمر نے حضرت عبر س نے بارش کی دعاکرنے کی درخواست کی، حضرت عمر بی ٹے دیعا کی اور انتہ نے پاران رحمت بازل فر ہائی۔ ف

رسول الله ﴿ حَفرت عَهِ سُ اور ان كَى او ياد كَ سَيَّة اجتمام سے دعا فرماتے تقے واق سنسد كى يك دما

<sup>0</sup> ترزوى من قب عباس جهاس ١١٥٠

اصابہ ج۲ م ۹۳۲ بحوالہ امام بقوی۔

٣٠ جامع ترند ک پيپ من قب عباس ا

الله المستحرج المام الاستسقاء اذا قحطوال

کے افاظ مہ ہیں نہ

اللّهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادرذنبه اللهم احفظه في ولده. ؟ ترجح السائد عباسٌ اوران كي اواد كم ترم عبر كرو طن كرد معاف فره بيخياد السائد النوع وكي المك

جر - اے اللہ عمیا کی اوران کی اوران نے نام صوبری دیں کی خودھوں سرواجے اور اسے مصال موجوں کی انسان مغفرے فرود بینچ جو کو گر گارہ ہی تی رہنے دے،اے اللہ عمیا کن کشوفت فرما گی اورا کے ہوے میں۔ بر الدومال اللہ تاتیا ہے ۔ ۔ ۔ واضح سروار کے سطح کا جس کیسے - حضہ شد یا ۔ ۵ کا مطلب قلام میں

دعا کا مطلب توترجہ ہے ہی واضح ہے، دیا کے سٹوی تبعد نسب سے خشاف و کا مطلب بغاہر ہیں ہوگا کہ اے امتد حضرت عباس کی حفاظت فربا کر ان ہے اپنی اواد کے سعید میں بھی کو کی تحطا کا مذہبو ہائے۔ ساتند آت کی نے بدر کے قبیر ہوں کے سلسلے میں فرمایا تھا۔

## ان يعلم الله في قلوبكم خيراً يوتكم خيرا مما اخلمنكم يغفرلكم. ؟

(سورة انفال آيت تمبر ٥٧)

تر جہد ، ( یعنی اس وقت تو فدیدی و یا ہے ، یکن اگر تمہدے دیوں میں ایمان ہو گا تو تقر واس فدید کے ماں سے بہتر ہال بھی ھے گاورانقد ہو کی تمہدے تماہ محکی معرف فرمانے گا۔

حضرت عمیاں فرماتے ہیں کہ جوہاں کھے یہ بطور فدید لیا گیا تھ۔ مند نے تھے اس مال ہے بہت زیدہ مال بھی عطافی میااور تھے امید ہے کہ میر القد تخریت میں تھی میرے س تھے منظ ہے 6م معاملہ فرمائے گا۔

او لاو

۔ ورر حضرت عہائ کی اوار دہمی چید ہیں تضل عبدائلہ عبدائلہ تھی عبدالرحمی اور معبد تھے۔ ایک بیمی ایم میب تھیں۔ فضل مب برسے تھے۔ عبدائلڈ سب نیاد اعشبورا اور ڈی علم ہوئے ہیں۔

وفات

حضرت عہاںؑ کی وفات ۳۲ھ میں حضرت عثمانؓ کے دور ضدفت میں ہو گی۔ س وقت ان کی عمرا س سہاں سے سجو در ہو چکی متنی، عشل میں حضرت عثمان ، حضرت میں اور عبدا مذہ بن عہاں شریک تتے۔

## حضرت عبدالله بنعباس رضي الندعشه

ر سول ابتد کے پیچ حضرت عیاس رضی ابتد عند کے صامبر اود حمر الامنة امام النظیر و ترجین القرآن حضرت عبد ابتد بن عباس کی واردت جمرت ہے تئین سال قبل اور کی اپنے والد حضرت عم س اور واسد وام الفضل رضی ابتد عنبد کے سرتھ فٹخ کمد ہے چکتے پہنچ جمرت کرکے دید طیب چھے آئے۔ رسول ابتد کی وفت کے وقت ان کی خمر کل تیمرو ۱۳ اسال متنی وان کورسول ابتد کے سرتھے رہنے کا موقع تو بہت کم طابہ کین ذوق وشوق اور طلب علم نے اس کی کی عل فی کردی۔

جامع ترند ک باب من قب عب س"-

حضرت عہائی کے تذکرہ میں بیات گذر چگ ہے کہ رسول انسٹ نے ان کے اور ان کی اوال کے اولا ان کے اولا ان کے الئے دی فرم نظیم اور کم حضرت عبداللہ بن ورحم شئیم افر آئن کی جو رہائی خور کو حضرت عبداللہ بن عہائی اور کمیں مشکل سے ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عہائی خود داوی میں کہ ایک مر جدر سول اللہ سیستا گناہ تخریف لے شئے میں کہ آئی سے تخریف الانست سے کہ الناء میں کہ عہداللہ بن کے تخریف اللہ سے بہت اللہ بنا ہے میں کے عرض کیا ہے جو مشکل میں نے دکھا ہے ، میں نے عرض کیا ہے ہیں نے دکھا ہے ، میں نے عرض کیا ہیں نے دکھا ہے ، میں نے عرض کیا ہیں نے دکھا ہے ، میں نے عرض کیا ہیں نے دکھا ہے ، میں نے عرض کیا

### اللهم فقهه في الدين.

ن . اے اللہ ان کو تفقہ فی الدین عطافرہ۔

نعم ترجمان القران ابن عباس لو ادرك اسناننا ما عاشره منا احد.

ا مَن عَبِينَ بَهِمْ بِنَ مَنْسِر قَرَ مَن بين، اُروه بِم لوَّ ون كَي عَمِياتَ تَوْجَم ثِمَن سے كُو كَي بُحَى ان كے مساوك نه بو سكتا تھا۔

حضرت سعد بن الي و قاص رضى الله عنه فرمات بين -

ما را يت احداً احضرفهما ولا الب لبا ولا اكترعلماً ولااوسع حلماً من ابن عباس لقد را يت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاء ت معضلة ثم لا يجاوز قوله وان حوله لاهل بدر?

ترجدد يعنى من في عبدالله بن عبال عن زياده حاضر دمغ ، تقنيد، صحب علم اور حيم وبروبار شخص نبيس

مسلم ج ۲ ص ۲۹۸ پاپ قط کل عبدالله بن عب سی۔

اصابہ ج م ص ۱۳۳ و سیح بخار کی یا ۱۳۳ و سیح بخار کی یاب فران میں ۔

قَدْ كَرَةَ الْفَهْ ظَنْ الس ٥٠٠ فَخْ البار كَ نْ ٤٥٥ الـ

<sup>63</sup> سير اعلام النياء ي سوع ٢ سم سور

ویکھ (اس کے بعد حفرت معد بن ابلی و قامن فردت میں کد) حفرت عز مشکل مسائل کو حل کرنے کے سے این عبل کا ویا ہے اور کہتے ایک مشکل مشد بیش کچھ ہے۔ گجر ان کے قبل کے معابل کی عمل کرتے واکٹاران کی مجل میں بدر کی صحابہ بھی موجود ہوت تے۔

حضرت عمر فاروق رضی املدعند ،ان کے بارے میں فرماتے ہیں:-

ذلك فتى الكهول له لسان سنول وقلب عقول. 9

تر زیر سیرا ہے نو جوان میں جنہیں پختے غمر ہو گول کا فیم ویصیرت عاص ہے، ان کی زبان علم کی جمویاور قب علم کا محمد فلا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے جب کوئی مسئد یوچیتا تو کہتے ابن عب سؓ ہے یو چھوھواعلم الناس بماانزل علی محمد صلی اللہ مدیہ وسلم وہ قر آن کے سب ہے بڑے یہ م ہیں۔ <sup>آگ</sup> سی نے حضرت عمران کواکا برصی بہ کرام کے س تھ بھی ماکرتے تھے۔ان کے اس بلند مقام تک پہنچنے میں رسول اللہ کی خصوصی توجہات اور عنایات کے مدووان کی طب اور ذوق وشوق کو بھی براد خل تقی اور خاہر ہے بید ذوق وطب بھی آپ کی دعاؤل ہی کا نتیجہ تھاوہ خوداینے وق وشوق اور طلب علم کا حال ذکر کرتے ہیں کہ رسول املد کی وفات کے بعد میں نے ا پیدا نصاری سی کی ہے کہ آؤ صحابہ کرام ہے علم حاصل کریس انجمی تؤوہ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں،ان صى لى نے كہا بن عبال ججھے تم ير تعجب بوتات كياتم يد سجھتے بوكد بھى ايدونت بھى آے كاكد لوگ تصیل علم کے لئے تبہارے محتاج ہوں گے۔ابن عب س کتے میں ان کاجواب س کر میں نے ان اُ صار کی سی لی کو چھوڑ دیا اور خود اکا ہر صحابہ کرام کے ہیں جاچا کر رسول اللہ 💎 کی احادیث اور دین کا علم حاصل کر ن شر وع کر دیا،اس سیسد میں مجھی ایپ بھی ہوا کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول املا 💎 کی ایک حدیث فلال صحافی کے یا سے میں ان کے گھر پیٹیا تو معلوم ہوا کہ وہ قیولہ کررہے میں، بیرین کر میں نے چادر بچھا کی اوران کے دروازہ کی چو گئٹ پر سر ر کھ کریٹ گیا،جواؤں نے میرے سر اور جسم پر گردوغبارل کرڈال دیااہتے میں وہ صحالی نکل آئے اور مجھے اس حال میں و کھے کر کہا آپ رسول اللہ کے بعد أنى بین، آپ مجھے بالسے میں حاضر بو جاتات نے کیوں زحت فرائی میں نے کہاکہ نجھے معلوم ہو ہے کہ سپ کے باس رسول اللہ کا ایک حدیث ہے میں وہ حدیث آپ ہے حاصل کرنے آیا ہوں اور اس کام کے لئے میر ا آنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ کتے ہیں میری طالب علمی کا یہ سلہ جاری رہاوہ اضاری صحافی مجھے دیکھتے رہے ، آخر ایک وقت ایب آیا کہ ا کا بر صحابہ کرائے دنیا ہے رخصت ہوگئے اور وگ طلب علم کے لئے میرے یاس نے مگے اب وہ اُنصار کی صی کی کہتے ہیں، پیانوجوان مجھ سے زیادہ عقمند لکا ہ<sup>0</sup> طلب علم میں ان کے بیباں قناعت پر عمل نہ تھا ایک

سیر امده النظاء ق ساص ۵۵ سو صاب ق ۲۵ عی ۵ سار
 مجمع لزو ندج ۹ س ۷۷ و تذکر دوانفوظ خ اس ۳۳ س

مجمع لزوائد ج٩ص ٢٤٢ وتذكرة الخفاظ ج١ص ٣٣٠.

يك حديث كوه صل رئے كے لئے كئى تحاب كرائے مع فروت بين كد -

# ان كنت لا سأل عن الا موالو احد للين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ترجه میں ایک حدیث ایک مشہ کو تمیں اسلامی سی بر مزے مصوم کر تاقی۔

ا نہوں نے مول اللہ جناور آپ بھی کی وفات کے بعد سی ہد کرام کی ایک برای تعدادے قرش چید کن 
تغییر اور رسول اللہ کی حدیث عاصل کی ہیں جن سی ہد کرام کی ایک برای تعدادے قرش چید کن 
تعداد بہت ہے ور جن تا بھین نے ان ہوں وہ بیات افل کی ہیں وہ نگی برکی تعداد میں ہیں۔ ان کا انتجاد ان چیدا 
تعداد بہت ہے وہ جن تو بھین نے ان کے اللہ بیٹ بہت ہا ہے کہ بی کہ دو اور میں بیان کا تعداد ۱۲ ہو اس سے کہ کی دوار ہے وہ ان کو کہ اور انتخاب کی اور انتخاب کی دور ہے کہ میں کہ میں انتخاب کی اس کے اس کے بیان کی دور ہے کہ انتخاب کے بیان کہ بیان کے بیان کا کہ بیان کا کہ بیان کا کہ بیان کا میں کہ اس میان کے بیان کے اس میان کی دور ہے کہ اندور کیا جائے ہے جو انتخاب کی دور ہے کہ اندور کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کا کہ بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے

48ھ میں طائف میں وفات پائی۔ حضرت تحمد بن انحفیہ (بو حضرت مخل کے صاحبز لاے ہیں) نے نماز پڑھائی اور کہا۔

اليوم مات وباني هذه الامل . و اليوم مات وباني هذه الامل . و الي الله و الله و

# حفر جيعفر بن الي طالب رضي الله عنه

ر مول الله مسكر بچا او طالب کے صد جزائد کے اور حضرت می کرم اللہ وجد کے بزی بین کی حشرت جھنم حدور رضی اللہ عند، ویکل ابتداء اسرام می بی شرخ ف اسرام و صحابیت سے مشرف ہوں کا خوش نصیب وجد مرتبت سح یہ کرم میں بین۔ ووعم میں حضرت می رشی اللہ عند سے دس سال بزی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی ابلیہ محرّمہ حضرت اس، بنت عمیس رضی بند عنها بھی اسرام کے ابتدائی وور می میں مشرف یہ اسلام ہوگئی ہیں۔ حضرت میں مضی اللہ عند کے سب بہن بھی کی ودان کی والدہ حضرت فی طریدت اسدر منی اللہ عنها بھی جعدی بجان اے واسے حضر کے سے برام میں شال ہیں۔

<sup>0</sup> سر اعلام النيل جسم ١٩٣٠ م

<sup>€</sup> ایناً ج۳ص۳۵۹\_

<sup>€</sup> سيراعد م بنبلاء ج٣٥ س٠٥٠ سير

تذکرةاکفانه جاص ۱۹۔
 سیر اعدم منبوء جاص ۲۰۵۔

هنزت جعفر رضی امله عند ، حضرت علی رضی الله عند ، ے دس سال بڑے اور رسول اللہ ہے تیس سال چھوٹے ہیں۔ 9

و فد فے درجہ بدرجہ درباری معدالدر دکام کو جدالدور کا شدیش کر کے اپنہ تعوای میں دورات کا تک رسان کا سی کر رسان کا سی کر رسان کا سی کر کی اور در اور اٹنا کا کہ ایک کی اس کر کی ایک کر در شاہد کا کہ ایک کر در تو اس کی کہ در مقابد کا کہ ایک کہ در مقابد کا ایک کہ در مقابد کا کہ ایک کہ در مقابد کا کہ ایک کہ در مقابد کا کہ ایک کہ ایک کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ مقابد کا کہ در مقابد کہ کہ در مقابد کا کہ در مقابد کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کر مقابد کر مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کہ در مقابد کر مقابد کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کا کہ در مقابد کر مقابد کر مقابد کر مقابد کر مقابد کہ در مقابد کر مقابد کر مقابد کر مقابد کر مقابد کر مقابد کر مقابد کہ در مقابد کر مقابد ک

کا فون شد به کین. جیوت دیشے میتم کا مل کھانے ہیا۔ دائن کور قرن پر تہت کا بنے اجتناب تریں. انہوں نے بمیل قومیر خاعمی کی د کوت دی اور دونار اور کوائی اور کا کا کا حکم ہے۔

بوش دسم سا اہم نے ان تغییر کی اور ان کی دین کی تعدیق کی اور ان پر ایکان کے اے ہم ہمر اجر م میں اور صرف میں ہے اور اس وجہ ہے امار کی قوم جاری و شن ہو گی اس نے ہمیں خبن کی سخت کیکینیں اور اوسین مبنیا میں کہ ہم اپنے آسانی ویں کو آک کر کے چھر بت پر تی اور دین چاہیے کو اعتبار کر لیس ان لوگوں سے تعلق ستم اور بذار مدنی سے تحت سم سم کا گئے ہے ملک سے بین، جمیں امید ہے کہ بیاں ہم اخمین ان دسموان کے سمتھ اپنے وائن پر قائم دوسکیں گئے۔

الل مک کے وقد نے انجی ہمت نیمل بار کی اور دوسرے دان بدشوں کی کرید شکایت کی کہید وگ حضرت میس بن مریم کے بارے میں بھی خوش عقیدہ نیس ایسا بعکد ان کے بارے میں نامناسب رائے رکتے ایس باد شوہ نے بچران موبد بران محب کرام کو بلوا بچھاور کئے پر حضرت میسی عدید اسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کیا، حضرت جمشرت جمشرت کے بارے میں حدید کے بارے

 جو جا کیں تو عبداللہ بن رواحة ،اوران کی شہوت کی صورت میں وہاں مسممان خودایٹا میر منتخب کرییں۔ <sup>10</sup>ایب بی ہوا یہ سب حضرات کے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے اورا یک کے بعد دوسر ادمیر بنمار بلہ حضرت جعفن کی شہوت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ فیان کو دیکھ قان کے جسم پر فوے ۹۰ سے بھی زیادہ زقم تھے۔ وسول اللہ فئ کویڈر بعید وحیان حفرات کی شبوت کی اخداع ٹی گئی تھی اور آپ 🛪 نے صی بہ سرام کو بھی اس کی خبر دے دی تھی۔ آگ کوان او گول کی شبادت کا بہت ہی غم ہوا تھا۔ اُ

حضرت جعفرٌ رسول ابند کے بان العم اور سابقین اولین میں میں بعض حضرات نے کھاے کہ ان سے پہلے صرف اکتیں اسل شخص ہی مسلمان ہوئے تھے۔ '' انہوں نے ۵ نبوی میں مع اپنی زوجد محتر مد حضرت اسماء بنت عمیس کے جحرت ک اور تقریباً چود وسال دین کی خاطر اینے و طن اور اپنول ہے دور دبار غیر میں گذارے کچروہاں ہے مدینہ طیسہ منچے اور چند وہ کے بعد بی غروؤ مونہ میں شہید جو گئے۔ان کی شہادت ہے پہلے جنگ میں ان کے دونوں یا تھ کٹ گئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا ا متد تع الی نے جعفر کے دونوں ہاتھوں کے ہدلے ان کودو ہاز و عنایت فر ، نے میں جن ہے وہ جنت میں جہاں جا ہیں اڑتے گھرتے ہیں۔ آپ کا بیدار شاد حدیث و سیرت کی مختف کتابوں میں الفاظ کے ی قدر فرق کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ ''ای لئے ان کو جعفر طیار ور جعفر ذوالجنا جین کہاجا تاہے۔ عبداللہ عمرٌ جب حضرت جعفرٌ کے بیٹے عبداللہ ہے میتے وَاس طرحٌ سلام کرتے 👚 · · ، ...

> ینا کردند خوش رہے بخاک و خون غنطدن غدا رحمت كند ال عاشقان باك طينت را

حضرت جعفر رضى الله عنه، غريبول اور ممكينول كابهت خيال ركت تخف حضرت ابو بريره رضى الله عنه، فرماتے میں کہ میں جعفر سے جب بھی کوئی بات دریافت کر تاوہ پہلے مجھے اپنے گھر لے جا کر کھان كلات بحرميرى بات كاجواب ديت ووما كين كے بارے من (رسول الله على استثناء كے ساتھ) سب ہے بہتر شخص تھے۔ اس لئے ان کالقب ابوالمساکین بڑ گیا تھ۔

وہ صورت وسیرت میں رسول اللہ کے انتہائی مشابہ تھے۔خود زبان نبوت نے اس کی شہادت ان الفاظ ميں مرحمت فرمائی۔

صیح بخاری پاب غزوهٔ موته۔ صحیح بخاری بات غزوؤ موته۔ و اصابہ ج ۲ ص ۸۵۔

<sup>0</sup> ایشنا. ◊ مسیح بخاری باب فروؤمونیه الاستیعاب تماص ۲۶۴. ◊

ا صحیح بخار کی غزا از و ته و مناقب

ور صحیح بخاری باب مناقب جعفر ً.

#### اشبهت خلقي وخلقي

بعد نثین رسول اللہ ۔ نے مجمی حضوت کارے کاس طاق کے شکامیت کی آپ ۔ نے فر میا تھ اگو کو ا ہے مقاجمہ مثل میر سے زیادہ حقدار خمیس میں اون کی اور ان کے سم تجیوں کی اس ف ایک ججر میں ہے اور تم وگوں کی قودہ ججر تمیں ہیں۔?

شہوت کے وقت اُن کی تمر اکّل میں سال تھی۔ زمانۂ قیم حیشہ میں بین بینے عبداللہ، عون اور تھرپیدا ہو کے رضی اللہ عشم ور ضواعتہ۔

## ‹ شرت زيبن در يدرض الله سه

اوھ من باپ کا پنے بئے کے فراق میں براحال قدا اقبید بنی کاب ک کئی تخفس نے جو ٹی کے بئے اور سعور میں آن کا انسان کا اساسات کا اور انسان کا انسان کا کہ باتھ کا انسان کا کہ باتھ کا انسان کا انسان کا ک

<sup>6</sup> منى بخارى فى المناقب الى باب عرق تفنامد والمنتي مسم مناقب جغرار

پچر جب القد تق ب نے مام اسنیت پر اپن سب بردائس فر مدوادر محد کی وقت دوئی قسب ب ایمان است میں اور محمد بی اور ایمان است میں اور ایمان است کے کہم اش کی میں مدول القد کے مشہور افر میں مجل کی کہا ہے مار تھ اور محرف کے بعد بہت مزدات میں وین ک برزی کائی ہے۔ اور مشرف

فزوهٔ موند میں شہوت سے سر فراز ہوئے۔

زی جب شادی کے قابل ہوگئے قرآئے نے حضرت نیڈ کا نکا آپائی ہو بھی زاد میں حضرت زینب بنت جش رمنی اللہ عنبا سے کر اور القال میں بدر شدہ نیادہ دن باتی شدہ سکاور حضرت زیڈ نے طالق دیدی میں کم کی قدر تفصیل ذکر حضرت زینب بنت جش رمنی اللہ عنبا سے تقریبوری کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ بی نے اس کا دوسرا نکاح حضرت ام ایمن کے کردید یہ آپ کے واحد عبد اللہ کی ہندی تھی اور ان کے انقال پر آپ کی محلوکہ ہوگئی تھیں۔ آپ نے اس کو آزاد کردہ تقدار فیس سے حضرت زیڈ کے حد جزادے حضرت اسامدر منی اللہ عدید بیدا ہوگئی ہیں۔

<sup>🛭</sup> سے تان بشام ج اس ۲۶ وص ۲۶ و گالباری مناقب زیدین حارث و تشج مسلم عص ۲۸۳ م

چامع ترثد ی باب مناقب زید بن صرشه
 البدایه والنهایه جسوس ۴۳.

o البداية والنهاية ج عص ٢٤٢\_

اسا ال

حضرت زبید بن حدرثه رمنی املد عنه ، کے فضائل ومناقب کا شار مشکل ہے۔ان کو رسول املہ 👚 ہے اسينال باب سے بھی زيده محبت تھی،ای لئے انہوں أے اپنوار در پي ك س تھ آز و ہوكراپ وطن جات کے مقابد میں رسول اللہ کے س تھ غدم جو کر بنے کو ترجیح دی، ادھ رسول اللہ کو بھی ن غیم معمون تعلق تھا۔ای سے آپ ٹان کواپنامتینی (منہ بوی بیٹر) پنانیاتی وران کا زندگی کا خاصہ حصہ دی طرح گزراک صحابه کرام انهی زیدین محمد بی کہتے تھے۔ حتی کہ جب تیت کریمہ ۔۔ ۱۰ ۵۰ میں زن ول جس میں سب کو ہے اصل والدے جوڑے کا تعم ہے۔ تب صحب مر منظف زید بن حارث کہن شروع بيد ال آيت كے مزول كے بعد حفرت زيد كانب تواني والد حارث سے ى جوڑدي كيا تينن رسول الله ك قلب مبارك مين ان ك محبت بين ك محبت بى ك حرث ربى اورت ب س محبت و تعلق كا ظهار سى به كرام ورحفرت زيد عرت بھی تھے۔ 'حفرت زيداً رجی مدیندے وہ جات تو آب بات شتيل عن ل "مد كے منتظ رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ک کی شفقت و محبت كاليہ واقعہ بيان رتے ہوئے فرونتی میں کہ زید بن حارثہ تهیں وہر سے مدینہ حیبہ سے ، رسول اللہ میرے گھ میں تشریف رکھتے تھے۔زیدئے درواو کھنگھٹایا (اور کسی طرح "پ کو علم بھی ہو گیا کہ سے والے زیزی ہیں) آپ آئی مرعت کی ساتھ ان کے استقبال کے لئے نگے کہ آپ کی چادر جم مبارک سے نیخے اُصک گئی. ور نب اے تھینے ہوئے ہی باہر لکل گئے۔ حضرت اکثر قرماتی بین میں نے بھی کجی تب کو ساحات میں بایم تکلتے ہوئے شہیں دیکھد آپ نے ان کو گلے گا بیاور وسد دیا '' رسول املہ ' کوان کی بہادری ورقی مداند صد حيت پر براا عباد تلف حضرت عائش فره تي نيار كه تنهيات جب بھي حضرت زيَّد كو سي غزوه بين جيهي بميث شَكْرِ كامير انبي كوبنايا كاور بيلى بيا بجي بو تاكه آپ خود غزاده يش تشريف ۽ جاتے تو مدينه ميل اپناخديف زيد کوبنا ئرجاتے۔

۵ هیش غزوؤ موند کے لئے جو نظر آپ روانہ فرید تھی، اس کا امیر حضرت زید بن حارف کی بندید تقا۔ مونہ ملک شم میں ایک جگہ کا تام ہے۔ مسمانوں کا مقابلہ روم کی نذکی دل فون سے بوا۔ حضرت زیئے نے اختیافی بھادر کی اور جو اغرو کے سرتھ جو کیا ور شہید ہوگئے آپ کوان کی شہید سے کہ بہت آگلیف ہوئی، اس غزود نشن آپ سے کے بھائی حضرت جھٹر تاور علیہ مقد میں روانڈ بھی شہید ہوئے۔

حفرت زید کی شہادت کی خبر پر آپ ؟ نے فرماید

<sup>0</sup> صحیح مسلم فضائل زید بن حارثد

<sup>♀</sup> امير اعدم النبواء ج اهل ٢٢٦ بحواله منداحه به

عامع ترثد كرباب ماحاء في المعانقة والقبلة.

فتح اسباري ج 2 ص ۸۷ بحواله سنن نسائی۔

# استغفروالا خيكم قددخل الجنة وهو يسعى.

۔ اپنے بھائی زید کے لئے دعاء مغفرت کرودہ دوڑتے ہوئے جنت بی داخل ہوگئے۔

### حضرت اسأمه بن زيدرضي الشعنه

حضرت زید بن صرفتہ رضی امتد عند ، کے صاحبزالات حضرت اس مدین زید رضی امتد عند ، کی والات استون کی تخترت اس مدین زید رضی امتد عند ، کی والات استون کی تخترت کو بہت خوشی او گئی ، ال لئے کہ اور سرح حضرت اس کین دوفوری سے کو بہت طریح تنظیم اور الله وحضرت اس کین دوفوری سے کو جب طریح تنظیم المراح میں بھی تجاری کی گئی گئی ہائی ہی گئی ہیں گئی محتلی کہ اللہ کا اللہ کو اللہ بھی محتلی ہیں ہیں احترام کی گئی بھی محتلی المراح کی محتلی المحترات میں احترام کی کی محتلی اللہ کی محتلی اللہ کی محتلی اللہ کی محتلی المحترات محترت اسماری کی محتلی ہوا تھے۔

ئىنا<sup>ئا</sup>ر

هنترت اس مدنے نورا تکیین ''فوش نوت ہیں گزار '' کا 'خلق ان کے سرتھ ہالگل ایرانی ، چیے دادا کا اپنے بھیتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ '' پ انسین اپنی کو وشن پیتے اور شرورت پڑنے پر اپنے دست مهرک ہے ان کی ناک بھی صاف فرواد ہے۔ ایک بدر آپ نے ان کی ناک صرف کرنے کے لئے ہاتھ بر علیای تھاکہ حضرت ماکش نے خوش کیا '' پ بہتے دیجے میں صاف کے دبتی ہو آپ نے فراید بر علیای تھاکہ حضرت ماکش نے کیا تھے مجبوب ہے۔ تم مجمولات کے برائ کے گئے گئی آپ

اپ نواے حضرت حسن اور حضرت اس منڈ کو کیلا کر دونوں کے سئے یہ دی کرتے ۔۔۔ ۔۔۔ ' اے امدید دونوں بچے کیچھے محبوب ہیں سے بھی امٹیس اپنا محبوب بنا پیچئے۔

هنرت زید کے بیغ حضرت اسامہ اوران کی بعید حضرت ام بیٹنی سپ کے الل خاندان ہی کی طرح سے مک الل خاندان ہی کی طرح سے مدین طبیع ہیں بھی یہ بیٹی ہی جنرات آپ کے انہائی مقرب اور معتبر مید اوگوں میں بجسے فرجی کی میں جائے گئی ان جنوں کو آپ کے انہائی مقرب اور معتبر مید اوگوں میں بجسے سے ایک دفید ایک معزز خاندان کی ایک گورت نے چور کار من جمل کی مزالے حور پر آپ نے اس کا ہا تھا کہ کا شیخ کا فیصلہ فرباید اس کے فیاد اور اور مواکن تھا۔ لیکن آپ سے کی عرض کرنے کی بحث کی خور تھا کہ کہ بیکا کہ اس کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ بیک کا کہ بیک کی کو انہوں کی تحدید کا کہ بیک کا کہ بیک کی کا میک کے دیون کی تعدید کا کہ بیک کے دیون کی کا میک کے دیون کی کا کہ بیک کا کہ بیک کے دیون کا کہ بیک کے دیون کی کا کہ بیک کی کہ بیک کا کہ بیک کی کہ بیک کی کہ بیک کی کہ کرنے کی کہ بیک کے دیون کی کہ بیک کی کہ بیک کہ کہ بیک کے دیون کے دیون کی کہ بیک کہ بیک کہ بیک کہ کہ بیک کے دیون کو کہ بیک کہ بیک کے دیون کی کہ بیک کی کہ بیک کی کہ بیک کے دیون کی کہ بیک کی کہ بیک کہ بیک کے دیون کی کہ بیک کی کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کہ بیک کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کہ بیک کو کہ بیک کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کو کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کر بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کہ بیک کو کہ بیک کر بیک کر بیک کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کر بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کی کہ بیک کر بیک کر بیک کی کہ بیک کو کہ بیک کو کہ بیک کر بیک کر بیک کی کہ بیک کر بیک کی کہ بیک کر بیک کی کہ بیک کی کہ بیک کر بیک کی کہ بیک کے کہ بیک کر بیک کی کہ بیک کر بیک کر بیک کی کہ بیک کر بیک کی کہ بیک کر بیک ک

#### فقالو من يجتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ؟

میراعلام ناه علی ۱۳۹۹
 خاص ترف کی مناقب اس مدین ذید.
 شخی بخارگی ب ذکر اس مدین ذید.

ب میخی ال سفارش کی ہمت رسول مقد کے جیستے اس مدین زیم کئی کر سکتے ہیں۔

اور گیر اسامیٹ سفارش کی بھی۔ میکن آپ نے اس کو قبول میس فرمید حدود خداو مدی کے معال کرنے کا آپ ہے کوافشیار شد تھا۔

ال وقت حضرت الهمدَّى عمر كل ٢٠ سال تقي، بعض حضرات كوال ير شكال جواتو يسي في فرمايد

ان تطعنوا في اما رته فقد طعمتم في امارة ابيه من قبله وايم الله لقد كان خليقاً للامارة وايم الله ان كان من احب المناس الى وايم الله ان هذا لخليق لها وان هذا لمن احب النام. الم. ا

یعنی آگر حمیس اسامہ کی امدت پر ایکال ہے تو تم قوان کے وب زیبر کی امدت پر بھی اشکال مر چکے ہو. حال افکہ واللہ وہ مارت کے بھی الل تنے اور واقد بھے انہاں محبوب بھی تنے۔ اس هر ت بید اسامہ مھمی واللہ المارت کے الل میں اور تھے انہنائی محبوب بھی میں۔

سنج مسلم کی ایک دوایت بگل ۱۰ سر کیا ۔ ۱۳۵۰ سال کا اللہ اور کی کا کا اللہ اور کا کھی ہے گئی میں تم وگول کو اسامہ کے سرتھ حسن سلوک کرنے کی وجیت کر تا ہوں اس سنٹے کہ ووقم وگوں کے صاحبین میں ہے جی۔

ا بھی یہ نظر مدینہ طبیعیہ سے بچو دوری گیا تھد سول اللہ کا مرض وفات شروئی ہو گیااور اس کی عینی کی اطلاع عکر میں شریک سحب کرامش کو ہو گئی جس کی دجہ سے یہ نظر مدینہ واپئی سیمیا جب واپئی سیم «هنرت اسامیہ آپ کی فقد مت میں صافر ہوئے ہیں تو آپ کا اوائی ند ہو دیا تھی، لیکن سیمیا ہے دونوں ہاتھے حضرت اسامہ آپر رکھتا اور چجر وعائر نے کے انداز میں سیمان کی طرف اٹھات تھے، جھرت سرمہ کہتے ہیں

<sup>🔐</sup> لِيُّ بِدِي نَاءِ صَ حِدِدِ

الله می در آت کُل زیم تا مارش و اسه اسامه و صحیح بحاری بات عروه رید بن حارثه و بات بعث الله عن الله عن الله ع الله بی السامه بن زید فی مرضه الری توفی فیه و جامع ترمذی منافس زید بن حارثه

میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا فرہ رہے تھے۔

رسوں ابتد کی ذون سے بعد اس ماور مسمی فوں کے بنا جن کی تنظیمنٹ کے طالبت پیدا ہو گئے تھے۔ سو پہ کرائش کی میک بڑی تعداداس تق بل گئی کہ کی اول پہ مشکر رو نہ نہ کیا ہوئے واور اُسر روائٹ کرنا شرور کی بن ہے توسمی تجربے کا راور من رسیدہ شخص کو بحیر بنایا ہے کئین هشر سالا مجربہ شن نقد ہندہ نے اس مشکر کے بدے بیس کمی بھی تبدیع کی قبول نمیس فر بہا تشکر روائد براہ اور اساسہ بن زیڈ کی سر کردگی اور اساست بھی دوائٹ ہوا اور گزار کھی دند بہت بھی کا میاب اور ساسانی نماؤائس آئے۔

رسول الله الله كالمجت كي وجيد عظم الت سحية كرا لله محمد من المسلمة على المعتمر المسلمة على المعتمر كرت المسلمة على المسلمة المسلمة على ال

وفات

حضرت اسامدگی وفات ۵۴ هدی میااس سے پچھے پہلے مدینہ طبیبہ یاس کے قریب دادی القریٰ علی ہوئی ہے، وفات سے پہنے کائی مدت دمشق کے قریب سرونائی بھی میں گزاد ک ہے۔ رضی الله عند وارضاد ک حضرت عمید النقر بھی مستعود رضی الند عند

 چُر وہی ہوا مس کا خصرہ قصاد دیگ ۔ آج پر را ہدن اور میں تقد سحاب کر اسٹائے اس پر انسوس کا اخیدر کیا تھیں۔ گے میہ مشرکین میرکی نگاہ میں وہاں ہونے ہے پہلے جیتے ہے حیثیت تجے اب اس ہے گئی زیروں ہو اقعات بیں اور میں اب چُراس کام کے لئے ان کے پاس ہوئے کو تیر ہوں۔

مشر کین کی افتاد کے تاکہ آئر صحابہ کرائٹی جو بتد عت نبوت کے پنج ہی سمال رجب کے مہینہ بیش میں افتاد کے بید ان روب کے مہینہ بیش حضرت عمید ملند بن مسعود گئی ہے وہ ب جانے کے بجد ان دوس کے بحد ان حضرات کو ساحد ان مسلود گئی ہے وہ ب جانے کے بجد ان دوس کے بعد ان حضرات کو ساحد ان کی جد ان حضرات کو ساحد کی بیش کے دوائی ہے گئے ۔ اس اطار کی جہرت کر شخاد رجب سرحوان میں کہ دوائی ہے گئی ہے گئی ہے کہ اعلام حضرت کی حضر بوائی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے کہ بیش کر دواؤہ ہور کی تیار کی کر دیا تھا ہے کہ سرحوان میں کہتے ہو گئی ہے گئ

عمد الله بن مسعود بینے ویلے جم کے تنے ارنگ کندی تھا، ایک پار رسول الله نے ان کو کسی ضرورت سے در خت پر چرخایا سی بہ کراٹم ان کی دیلی بیٹل نگک کو دیکے کر میٹ گئے آپ نے فرمایا کہ لرجل عمد مقدا مثل فی اگیز ان چرما مقیمت من احد میٹی اللہ کے نزدیک مبداللہ مسعود کی بددیلی بیٹی نگ بھی احد پہلا سے زیددوز ٹی ہے کیڑے صاف سترے میٹیٹے اور کٹرے سے عظر استعمال فرد سے تنے۔

F 53

هنرت عمداندین مسعودگافته دیزندانل فضل و کمال صحب کراشین بو تا به و در بقین اویشن بیل بین چن کے متحقق امتد کی حرف سے رضی اللہ تعلیم ور ضواحت کا خزوہ نادیا گیا ہے۔ ان کی از مذکی کا خاصا حصہ رسول اللہ کی خدمت میں شرارا ہے متا و حضر میں آپ کہ ذاتی خدمت میں جو حدی کرام بیش چیش رہتے ہنے ان میں حضرت عمداللہ میں مسعود بھی ہتے ای کے صحب کرام کی کو صدیب العملین والسوال والو میدہ بیش مول اللہ حق کی ضروریات کا خیال رکھتے والا کہتے تھے۔ اس کو چھ قریب و تعلق آپ کی ذات گری ہے خصب تی دو چندی صحب کرام کو میسر تھا۔ دو ہمد وقت آپ کے گھر تے جاتے اور خدمت میں رہتے تھی۔ آپ کی طرف سے ان کواس سلسلہ میں خصوصی اجازت تھی۔ خود فریت بین کہ رسول اللہ نے بھی ہے۔ ارشد فرم پی تھا۔

٥ معارف اسنن ج ١٩٥٠ و ١٥ يحو له فتح مبارى وهبقات ابن سعد ومغازى موك بن عقب

ضيح ملم ماب جواز جعل الا ذن رفع الححاب.

ہرے درواز وکا پر دوافتہ ہوا ہے تو آم ایا اپنہ نہ اندر سکتے ہوا و بھر بے راز کی بات میں سکتے ہوالا یہ کہ میں آم کو آئے ہے منع کر دواں۔ ای گئے سحایہ ان کو سپ کا راز دار بھی کہتے تھے۔ حضر ہا او موی اشھر می رضی اللہ عدد ، قربات میں کہ میں اور میرے جمائی میں ہے آپ کی ندرت میں حاضہ ہوئے تھے۔ جم دوفوں بھی تامید میں مصوفوا دران کی والدوئی رسول اللہ کے دولت کدور پر بھشرے حاضہ کی دیکھے کر مدت تک میں مجھتے رہے کہ میر اللہ میں مصوفر آپ کے گھرے تریا کی فرد ہیں۔ ا

سود و قاف دیز حقی شر و شاکی جب آیت کریمه است و دیجها که آپ می آنگھوں سے آنسو ہوری ہیں۔ بر سال اللہ سے تصویر کو اس اکا بر سحب کرام ہے قر آئن مجید پڑھنے کا تھم یا مشودہ و اتقال میں سے میانا اس آپ نے عبداللہ بن مسعود کا اگر فری قصائے بندر کی روایت میں سے سے سے سے

و صحیح بخاری مناقب ابن مسعود -

اع تجفة الاحودي بال الرحصة في أسمر بعد العشاء بحواله منداتهم

التحقی بخار کان ۴۳ می ۱۵۹ و ترزند کی تاب الشید تحقیم مسلم پاپ فضل استها تا تقرین استحقی بخار کی من اقب عمود الغدین مسعود و تعینی فضائل این سعودی -

الشجيح مسلم قطه كل عبد الله بن مسعودٌ ...

ر سول ملند کے بعد کوئی شخص بھی عبداللہ بن مسعود کے زیادہ قر سن کا علم میں رکھتا ۔ خود عبداللہ بنات مسعود کا پنج بدرے میں فروستے ہیں میں ہے قر آن مجید کی سر ۱۶۰سے زیادہ سور تمیں براہ رست رسول ملد ہے پڑھی تیں اور قر آن مجید کی ہر سورت کے متعلق میں جانتہ ہوں کہ کہاں خال ہوئی ہے ور ہر ہر آ ہے کاشان زول کچی مجھے معلوم ہے۔

هنرت عرقے اپنی خوافت کے زمانہ میں هنرت عبداللہ بن مسعود گوال کو فی کی تھیم و تربیت سے کے فوف بختیجا تقاور الل کو ف کے نام اس مسلمہ میں بوگر کی نامی تم یر فیان تقال میں عبداللہ بن مسعود کے محص تھے۔ محص تھے کہ محص تھے۔ ان مسعود کے محص تھے۔ ان مسعود کے اکابر سحابہ میں بین اور خواو بور میں شرکیک بو نے والے لوگوں میں میں ان کی بچھ بھی ضرورت تھی بیکن میں اکابر سحابہ میں بین اور خواو بور میں تر بین ویت ہوت ہوت ہوت کے بیکن معرف کی اور حضر سے میں کو اور خواو بھی سر تر میں کا معرف کے خواو مسلم کی اور حضر سے میں ان کے دیا اور مسلمی سر تر میں کا معرف کے خواو میں کہ میں کہ میں کہ دیا ہوت کی تعداد ۸۳۸ میں کر خواو میں کہ خواو کی حدیث کی کہ بین کی و کی اور مسلمی سر تر میں کا کہ خواو کی حدید کی کہ بیان کے دیا اور مسلمی سے دھور کہ کہ بیان کے دیا ہوت کی تعداد ۸۸۴ میں بہار کی دیا ہوت کی تعداد ۸۴۸ کے دیا ہوت کی تعداد کی دہا ہوت کی

وه اپنی سیرت و کردار میں مجھی رسول اللہ کی کامل اتباع کرتے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں

۔ نام میں است کے مواقع کی میں است کے میں است کے میں است کا بھتی میں است کے مقابلہ میں رسول اللہ است کو میں است کے میں آب و فقت کی جو بیان کرور کے میں آب و فقت کی جو بیان کرور کے میں است کو میں کرور ہیں ہے۔ کرور کی سال کے میں کرور کی میں کہاں ہے۔ اگر ان سب کو میں کرور ہیں ہے۔ کہاں کہا ہے۔ کہاں ہے۔ اس کے جس کی کیوائش کی کیوائش کے اس کے میں کہاں ہے۔ اس کے جس کی کیوائش کے کہاں ہے۔ کہاں ہے۔ اس کے جس کی کیوائش کے کہاں ہے۔ اس کے جس کی کیوائش کے است کی کیوائش کے کہاں ہے۔ اس کے جس کی کیوائش کے کہاں ہے۔ اس کے جس کی کیوائش کے کہاں ہے۔ اس کے جس کی کیوائش کی کیوائش کی کیوائش کے کہاں ہے۔ اس کے جس کی کیوائش کیوائش کی کیوائش کی

هفرت سعد بن بلی و قاص فروت میں کہ مکر صدیش ہم چھ آو گ "ب کے پس بیٹیے تیجے جن یش عبداللہ بن مسعود بھی تقید مشر کین مکہ نے آگی ہے کہا کہ اگر آپ ایٹے پاک سے ان و قول کو ہنادی توجم آپ کی بت سے کو تیر میں آپ نے اس کا ارادہ فرمیدی قداکہ " یہ کریمیے یا ۔۔۔ نے نہ

مدت سے معدد دو معدی و مدت و جدالی است منازل ہوگی اس میں انتہ اس میں انتہاں میں انتہاں کی مورت کے در سول اللہ سے فرمید کہ آپ ان وگوں کوائی مجل سے نہ نکا سے جو اس میں ہو اس میں اوران کا مقصد صرف دند کے این کا بوج ہے۔ اس آیت میں ان میں ہوگی جن میں

صحیح مسلم فضائل عبد لقد بن مسعودً ...

و سر اعد مراسلها وق ص ۱۸۳۹ و ۵

تشخیج نار کی ب من قب عبدالله بن مسعوده به مح ترندی فی لمناقب.
 شخیمسم ماب نض سعد بن الی و قاعند.

دھنرے عبداللہ بن مسعودٌ محمی تنے بری فضیت کا بیون ہے۔ آیت بش آگ مزید تاکیداور تکن ے پگر سکی حکم دیا گیا ہے۔

وفات

حفرت عثمان رمض الله عند، منے اپنی خلافت کے آخری زماند میں حضرت عبد الله بین مسعوداً کو کوف سے مدینہ بلامیا تقدید بینہ میں بی ان کی وفات تا سیجے میں ہو کی اور ما ابا حضرت فتر کی بھی نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً مراکھ سرال تھی ہے

فعرت الي بن كعب بني مدونه

رسول الله المجتم مله معظمه على بحق تعلن اسدم كن شعامين مدينه طيب كه افتق كومنو مريف گل بخيره ، نبوت كم تير بران مل من فتح كم موقع پر مدينه طيب كے كچھ و شك بكه معظمه آئ اور آپ كی دو تو سر مماز گر ہو كرا ايمان لے آئے اور آپ كی بربیت كی اس كو يوب عند مادك پر بربیت كی اس كو يوب تا ہے۔ اس موقع پر صرف چھ حقوق این اس اس اور بربیت سے مشرف بوت تحقیق اور كي بربیت كر محتم الله موقع پر من الله موقع پر من الله بربیت كر كے مسلمان بوگ االاحق الله بربارہ الاحق الله بربیت كر كے مسلمان بوگ الاک و بربیت حقیم عادی كها باتا ہے۔ ال

فضاكل

شذرات الزبب ص ۳۸ وص ۹ سوطبقات ابن سعد ص ۱۲۰ سا

صابہ جاس اس و فتح اساری جے ص ۱۲۷۔

جامع ترندي مناقب معاذبن جبل ...

<sup>🔊</sup> صحیح مسلم و جامع ترندی باب منا قب انی بن کعب۔

فاروق نے اپنی خلافت کے زمانہ میں رمضان المبارک میں جہاعت تراد ت کا ہتمہ م کرایا تھا اور حفر ت الی بن کعب گواہم مقرر فرمایا تھا۔

ایک پورسول امله ۱۰۰ نے حضرت اپنی بن کعب عدر وقت فرمیا پی بن کعب بیل قرآن مجید میں
کون می آیت تمہدر نزدیک سب نے زود عظیم المرتبت آیت ہے۔ حضرت اپنی نے عرض کیا ۱۰۰۰
۱۰۰ (آیا یہ) بعنی سیست امکر می سپ نے فرمید سیست اسالا منفدر اسلام میرک : ویا آیو کا کم سیست میں میرک : ویا آیو کا کم سیست میں میرک : ویا آیو کا کم سیست کی شدند کہ تو حیداس کی حظیم قدرت اور صفت یہ یہ کاؤنر سیست کے اور سب سے مطلع میں ان کو ایس کا تعقیم آیت ہے اور ای سے اس کے فضل کی گان دیا ہے میں بھٹ تدارد ہوئے تیں ان کو مطلع کا میں ترین میں ہے ترین تھے۔

ایک مخص نے آپ سے اپنے کے کچو شیعت ترف کی درخواست کی و سی نے فرموں مدا ما دار درخواست کی و سی نے فرموں مدا ما دار درخواس در حکمیا و مصافید الدی مسجدی شاہد الا

۔ قرآن مجید کواپنامنتداینا کو ، بر بات میں اس کی انتہاں کہ دوار اس کے بہ فیصد کو بخی فی قبول کرو ، اس کے کہ رسول امتد ہے کہ وگوں کے گئے اس کو ای جائے میں انتہام کی دوانیا شفتے ہے جس کی شف عت بقینا قبول کی جائے گی ، ایسا گواہ ہے جس پر کوئی انتہام جیس کا سکتہ اس میں تمہدا اور تم سے بہت و گون کا تذکر دے اور تمہدارے بھی تناز دے کا حق ہے اس میں تمہار کی اور تم ہے جد کے کو گوں کو بھی تجرین ہیں۔

آخرت کی فکراوراس کی تیار کی کاخیال بهت رکتے اور دنیا کو آخرت کے حصول کاذرادیہ سمجھتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ دنیا کی بہت برائی بیان سر رہاہے تو فرایا کہ

شبا اعسالیا لیے تحری بنا جانے ہود ٹاکیا ہے، دنیائی زاد آخرت ہے، ای میں دوا تمال کرنے ہیں جن کے بدلے میں جنت کے گا۔

صحابہ کرام مام طور یہ ان کا بہت اَ رام کرتے۔ هفرت نگر توان کو سید المسلمین کہتے ان سے مشخصے دریافت کرتے اورلو گول کے فیصلے کراتے تھے۔

میانہ قدار گورارگ ، نجیف واطیف جم قبالہ پڑے بہت صف ستحر ساستھل کرتے تھے۔ وفات کے بارے بیس تین قبل 9اھ ، ۲۲ھ ، ۴ سھ ذکر کئے جاتے ہیں۔ وائندا اعلم' رمنی امتد عند ، ار ضاحہ

منن الى داؤد باب التوبت في الوتر. صحير منا

صیح مسلم باب فشل سورة الکبف و آیت انگری۔
 سر اعلام النبلاء ص ۹۳۳۔

و سیر الام النبیاء تاص ۹۹ معاوج اص ۴۶ میر. • سیر الام النبیاء تا اص ۹۹ معاوج اص ۴۶ میر.

<sup>9</sup> اصابہ خاص ۲۲

Sign Cally to

هنرت ابو ہر ریڈ کے نام کے برے میں اسءالرجال کے واقفین کے مائین شخت افتدف ہے۔ ایسا افتداف کی بھی صوبی کے نام میں نمیس ہے۔ ان کے نام کے برے میں تقریباً تیمی قول و کر کئے جاتے ہیں۔ ایام ترفد کی نے موں کے اس افتداف کو کو کر کرنے کے بعد عبد شمسے عبداللہ نام تلایہ ہے اور کہتے ہیں کہ امام بخار کی نے عبداللہ نام کو ترقی دی۔

۔ ایام ووٹی نے شرع المسلم میں عبدار حمن بن صفح کو ترقیجی دل ہے ، فروت میں - ۱۰۰۰۰ عدار حمل میں صدار ملنی مذاحت من - اساس الماری بات مکر کرہ محافظ کیس بھی ہے۔

وہا پی گئیت او ہر پروہ کی سراتھ مقبوریں تن کے بہت ہی کہ اوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا نہ او ہر پروہ کی ۔ خیس بلکہ چکے اور ہے۔ ابو ہر پر قان کی کئیت کیے ہوئی اس کے بدر ۔ بش کبی ان می کے دو قول نقل کئے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ بیش اپنے گھر پر اپنی مجموعہ چاہئے ہر تقامیم سے پس کہ کچھوٹی ہی کی سخی ۔ رات میں اس کو چڑ پر چڑھ دواوں نے بھے او ہر برجہ کہنا شروع کر موجہ ' ہر بے دعم الحق نہیں کچھوٹی میں کو کہتے میں ان میں کا دومر اقول یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کہ ایک دن شس بیٹ ہے تھے رمول اللہ نے دو کیچے کر تھے ابو ہر بروک لفظ ہے ذطاب قرامادیا میں ابو ہر یہ وہ کا تاہم میں بیٹ کے اس کے انسان میں کھوٹی گئی کو کہتے۔

<sup>0</sup> بامعترندي باب فضل الوضوء واسد الغايد ج٥٥ ص١٣١٦ \_

شرح مسلم وب بيان الإيمان الذي يدخل بدالجنته وتذكرة ألحقاف نآا السلام
 و كارتر فدي من قب لي مريرة .

ب ل ريدن ما ت ب ب بيند
 م رق الجواب ابن عبداب و تذكر قائفاظ خاص ۴۳واسدا مقد بين ۵ ص ۱۳۱۳ ــ

المناقب الم

قطعهٔ جازت نُه تھی۔خواہ کچھ بھی گزرجائے اور کیا ئیانہ گزر تاتھ۔ بھوک ور فی قبہ کی وجہ ہے بدلوگ نماز میں کھڑے ہوئے سے گرجاتے تھے۔ آپ ٹمازے فارغ ہو کر فرماتے۔ تم وگول کواگر معلوم ہو دائے کہ تمہدے ئے ان فو قول کے بدلہ اللہ کے پہال کیا کیا آجرو تواب سے تو تم خواہش کرو کہ ن فوق میں مزید اضافه ہو۔ اُ حضرت ابوہر بروُان فاقد مستوں میں نہایت ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کی ان فاقد مستول کا بیان خودان کی زبانی سنتے فروت میں جھی بھی ایب ہو تاکہ میں بھوک کی وجہ سے رسول بلد کے منبر شریف اورام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ کے در میان ہے ہوش ہو کر گرجا تا تفاد وگ سمجیتے تھے کہ مجھے مر گیاہے ، و شی کادورہ ، و گیاہے ،حس کے عدان کے لئے وہ میری گرون اپنے یول ے دبت تقے۔حاما نکد جھے مرگی یے ہو شی کادورہ نہیں ہو تاتھ۔ میرک بیرحات تو بھوک کی وجہ ہے ہوتی تھی۔'' بھی بچوک اور فاقد کی تکلیف، قائل پرداشت ہو جاتی وصحابہ کر مے سمجی آیت کا مطلب معلوم کرنے ملّتے اور مقصد مه ہو تا کہ وہ مخاطب صحالی ان کی حاست زار دکھے لیں ور پچھے کھو دیں۔ بھی کوئی صحالی ن کی حالت زار کی حرف متوجہ ہوجاتے اور اپنے ساتھ ہے جائر پکھ کھا دیتے ورنہ آیت کا مطلب بتا کر چھا جاتے۔ الیے متعدد واقعات حدیث کی کتابول میں مذکور ہیں۔انہوں نے علم دین کے لئے اتنی قربانیں دی ہیں جس کی مثال مشکل ہے، پھر امتد تعالی نے انہیں نوازا بھی خوب سے وہ سب نیاد واحدیث نقل سرے واے تعلیٰ بیں۔ ان کی روایت کر دواحادیث کی تقدار ۸۳ ے ۵۳ ہے۔ (۵ بعض صحابہ و تابعین کوان کی روایات کی سَرْت رِ مَسِى اشکال بھی ہوتا تھا کہ ابو ہر برہ کھھ میں ایمان اے والے صحالی ہیں اور سب سے کثر ت ے سپ کی احادیث نقل کرتے میں۔ مدائلل جب ابوہر برؤ کے علم میں ساتا توجواب وستان السام ده ابها بدل الله الد هدر ما الله كت الوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسع بطع

و لا محلمت فلان الاند و كت الصق بعضى الوگون كويداشكان بو تاب كديش بهت كثرت سروايات غل كرى بول. بت يب كديش بيشر رمول القد كم سماته ربها قديدا مجد كمانا كه تاورندا لي كمرا بين قده اورند كس ه قدمت يا تقد بموك كى وجب بحكم بحق مجمع الينا بين سكال زشل پر ليث جن پاراتا تق بحق فرمت

<sup>غ</sup> میں ایک مسکین شخص

تی، رسول الله کی خدمت کر تا تفاور در دولت ی ہے کھی کھنے کو ل جاتا تھ۔ دھڑات مہدجرین تجارت

البيانية معيدة صحب البيء : ..

الله عام ترز كي باب حد وفي معيشه اصحاب البي صلى مند مديد وسعم التزكرة محفادين، عن ٣٥٠.

تعلیمی بخاری من قب جعفر'۔

اصابه ن ٤٤ عن ١٠ ١ ومعارف منن ن ٥٠ عن ١٣٨ وشذرات الذب ن عن ١٣٣٠.
 ١١ من قب جعفر وثير و.
 ١١ من قب جعفر وثير و.

میں مشغول رہتے اور انصار ی صحبہ اپنے باغات میں ، (اس لئے مجھے تب کی احادیث واقوال محفوظ کر ورو من من المعلق المعلق المن المعلم المعلق ا

کوئی شخص بھی رسول املہ ہے اس کثرت ہے روایتیں نقل نہیں کر تا.جس کثرت ہے میں نقل کر تا ہوں ،اریت عبداللہ بن عمر و بن العاص مجھ ہے زیادہ روایات نقل کرتے ہیں ،اس لئے کہ وہ لکھتے ہیں اور میں نہیں مکھتا ہوں، حضرت ابو ہریرةٌ تو حضرت عبدائلہ بن عمرو بن العاص علا کے متعمق ان کے لکھ سنے کی وجہ ہے یمی سجھتے تھے کہ ان کی احادیث کی تعداد میری احادیث کے مقابلہ میں زیادہ ہو گی۔ لیکن کتب احادیث میں تو حضرت ابو ہر برہ کی روایات ہی زیادہ میں اور بد متفق عدیہ ہے کہ کوئی بھی صحافی ان سے زیادہ روایات نقل کرنے والے شہیں ہیں۔ 🐰 😓 😅 📗 🕒 💮

روایات کے کیٹر ہونے کی ایک وجہ حضرت الی بن کعب یہ بھی بٹلاتے میں کہ ابو ہر براہ سول الله سے سے موالات کر لیا کرتے تھے جن کی ہمت ہم میں ہے کوئی نہیں کر سکتا تھا''۔

وہ علم کے اتنے حریص تھے کہ ونیا کی ساری تعمیّل ان کے نزویک علم کے سامنے تھے تھیں۔ایک بارر سول امتد نے فرمایا۔ 🐫 ۔ 🚅 🕒 \cdots ابو ہر بروا نشیمت کے ان مالول میں سے پچھ مانگلو حضرت ابوبر برة كتب بين من في عرض كيا استلك ان تعلمى مما علمك الله الله الدك رسول الله مجھے تو وہ علم عنایت فرماد بیح بوالقدنے آپ کو عن یت فرمایے۔ '' وہ علم کے بڑے حریص تھے اور رسول'' سے صرف علم و دین ہی کا سوال کرتے تھے، ان کی اس صفت کی شہدت رسول اللہ کی زبان مررک نے بھی وی ہے۔خود کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ من اسعاد الناس بشفاعتك يوم القيامة الالله كرسول من شفاعت سب سے زيدہ كر خوش نصيب كو فائدہ منجے گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ۔ ۔ ۔ ، .

ن ساح المساح المساق الوجريره ميرايجي خيال تعاكه بيه سوال سب سے بيملے تم بي كرو مي اس لئے

کہ میں تمہاری حرص حدیث ہے واقف ہوں۔اس کے بعداصل سوال کا جواب ارشاد فرمایا،میری شفاعت ہے سب سے زیادہ فائدہ اخلاص قلب کے س تھ الدال املا کہنے والے کو ہو گا۔

حضرت ابوہر برہؓ کورسول اللہ کی دعاؤں ہے بھی حصہ وافر مد تھاان کے حافظہ کے لئے آپ

<sup>()</sup> سيح بخاري اب ساية العلم.

<sup>@</sup> اصابيرج 2 ص ١٠ ١ وتذكرة الحفاظ ج اص ٢٠٠٠

<sup>•</sup> اصاب ح عص ٢٠١و تذكرة البقط جاص مم ٠٠ 0 اصابہ ج2 ص ۲۰۳۔

الحرص على الحديث.

بڑے اہتمام ہے دعا کیل فرما کیں اور ان کے حق میں بیاد میاش مقبوں کبھی ہو میں ووجو بات آپ سے س ييت بھی شہ جھولتے۔ ای لئے ان کو محد ثین نے احفظ صحاب محمد وراحفظ من روی احدیث فی عصرہ مب ے . \* حضرت الو ہر براؤ نے اپنے تو کی احفظ ہونے مید وجہ بھوا گی ہے کہ میں ف ایک بار "ب سے عرض نیا۔ میں آپ سے بہت کی ہاتمیں سنتہ ہول سیکن یاد نہیں رہنیں، آپ نے فرموا بنی جادر پھیااؤ میں نے جادر پھیلاد گال پر آپ نے کچھ پڑھ پڑھ آپ کی حکم ہے ٹیں نے اس جدر کو سمیٹ کراینے سینے سے کا سے-اس دن کے بعدے میں مجھی آپ کی کوئی بات تہیں مجورات سی بہ سرام حضرت وہ برہ کے حافظ اور مت وقت خدمت اقد س میں حاضر کی اور کثرت رویت کے معترف تھے۔ حضرت طاحہ بن مهید ملدے ک نے کہا کہ کیا ابوج ریڑھنے واقعی آپ وگوں سے زیاد واحدیث رسول اللہ سے کی جی پیری فی میں روایت نقل مُرتے ہیں۔ حضرت حلحات علائے جو ب دیا نہوں نے واقعی اور وایات سے سے سی میں جو ہم و ً وں نے نہیں تن ہیںاوراس کی وجہ رہے کہ وہ مسکین شخص تھے، ہی ودولت ان کے پاٹ نہ تھی،وہ رسول امد 👚 کے مبمان تھے۔ آپ بی کے سرتھ کھاتے ہیں اور جمہ وقت آپ کے سرتھ رہتے تھی اور جم اوک الل و میال اور مال ومتاع والے تھے۔ ہماری حاضری صرف صبحوث م ہو تی تھی۔ اس میں کو کی شیہ نہیں کہ جو روایات وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسوں اللہ سی ہی ہیں اور ہم ہے مشاغل کی وجہ سے ان ہے محرہ مرو گئے۔ حضرت عبداللہ بن ممرَّٹ مجھی ایک مو تع پر کہا، وہ برؤ ہم نو گوں کے مقابلہ میں رسول ملہ ک صحبت میں زیادہ رہتے تھے لور سپ کی احدیث زیادہ محفوط رکھتے تھے۔

حضرت اوج برو فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پاک کچھ تھجوریں لے کر حاضر ہوااور عرض کیایا رسول القدان میں برکت کی دع فرماد یجئے۔ آپ نے ان کو لے سر برکت کی دیا فرماد کی اور فرمایان کو پیغ تقطیع میں رکھ دو،جب بھی ضرورت ہوائل میں سے تکالتے رہٹ۔ فرمات میں وہ تھیا میر سیاس برسوں رہاور میں اس سے کھاتار بالوراس میں سے بہت کی اللہ کے راستہ میں فریخ بھی کیں۔ حضرت عثمان کی شہوت کی موقع پر کہیں کم ہو گیا<sup>©</sup>

ان کے اسلام لانے کے بعد بھی ان کی والدہ بیان کی دولت ہے محروم تھیں انہیں اس کا بڑاصد مہ تھا۔ والده کی بہت منت عاجت کرتے میکن وہ کسی طرح "مادہ نہ ہو تیں ،جلکہ انہیں بی سخت وست کہتی تھیں۔ ا لیے بی ایک موقع پروالدہ نے رسول اللہ 🔻 کی شان میں بھی گستافی سروی۔ سب کچھے تی مل برداشت تھا کیکن میہ تو کسی طرح بھی پر داشت نہ ہو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ 👚 کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیاپار سول الله ملس این والده کودین کی دعوت دیتار بهتا ہوں وہ انکار کرتی رہتی میں لیکن تن ی تو غضب ہو گیا۔

o محج مسلم وجامع ترقدي من قب بوبريره "اسد غايه ن٥ص٢ ٣-€ اصابہ ج کے ص ۲۰۲\_

الصاب ناع ل ١٠٠١.
 التي تحصيم وجامع ترفد ي يواب الن قب والقضائل.
 ب مع مح ترفدى من قب إلى بريو.
 اليغاً.

یں نے جب ان کو اسلام کی وعوت وی توانبوں نے آپ کہ شان میں بھی گتافی کردی۔ اے اللہ کے رسول آپ میر کی والدہ کی جایت کی دیا فرماندی۔ ب

در نہ النی ابو ہر یہ وی والدہ کو ہدایت دے دیجئے۔ فرمات میں کہ آپ ک دعائی کر میں خوش خوش کھر کی طرف عل دیا گھر پہنچ تؤور وازہ مذہب یہ اور اندرے پائی کرنے کی آز از سری تھی۔ میر کی والدہ نے آہت پا کر بھے بہری رہنے کو کہ، انہوں نے جند جعد مسل کےالور کیٹ سیکن کر دروازہ کھوا اپنچر کہا

. . . . . . مين خوشي سے رونے لگااور آكررسول الله كويية خوشخبري سنائي۔

آپ نانندگی جمد و خانی کی اور پکھا ایتھے گلبت ارشود فربٹ اس کے بعد بیش نے ایک اور دیا کی در خواست کی۔ پمس نے عرفش کی بیار سول القد اللہ ہے دیا کر دینے کہ اللہ بیمر کی اور میر کی اس کی محبت اپنے ٹیک بندوں کے دلوں بیس ڈال دے اور اپنے ٹیک بندوں کو تماما انجی محبوب بناوے ہے آپ نے نے یہ دعا تھی فرید دکے حضرت الوہ ہر ریڈ کمیتے بیس کد ای دیا کا تیجہ ہے کہ ہر بندؤ مو ممن بھے ہے محبت کر تا ہے۔ "ان کی والدہ کانام حضرت امید رفشی اللہ عنها قلد

ا نہوں نے رسول امتد کے بعد اکا بر صحبہ کرائے بھی اداریت کی میں اور ان سے اصادیت کی روایت کرنے والول میں سحایہ و تا انعین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ان میٹورٹی نے ان کے علاقہ وکی تعداد سمجھ سو ۸۰۰ بتا اگی ہے۔ وو محمد نبوری ہی میں صدیت کاور کردھے تھے۔ <sup>0</sup>

ملکی اور قدر یک مشاغل کے ساتھ میں تھے عہدت وریاضت اور عہدہ بھی بہت کرتے تھے۔ ابو حثان النہد کی تابعی کیتے ہیں کہ جس ایک پارسات ون تک اپنے ہیں بڑھ کے بیناں مہمان رہا۔ کچھے معنوم ہواکہ انہوں نے دان کی ابلیہ اور خاوم نے رات کے تھی حصر کرئے ہیں وری باری ایک ایک شخص اپنے حصہ شب میں چاگئے اور یہ ان اوگون کا مستقل معمول ہے۔

هنرت عُرْ نے انہیں بحرین کا عمل منادیا تھے۔ لیکن جددی انہیں نے اس فدمت سے سکدہ ڈی حاصل کر لی۔ حضرت عُرْ نے ان کودو ہدہ عالی بنانا جایا انہوں نے انکار کر دیا هفرت عُرْ نے کہا کہ تم مال بننے سے انگار کرتے ہو، حالا تک تم سے بہتر شخص نے حاکم یعال شندی خواہش کی تھی۔

حضزت ابوہر پروٹ نے نہادہ کون شخص تنے ، حضرت عمر '' نہا کہ دو حضرت پوسٹ میے السلام تنے۔ حضرت ابوہر بروٹ نے کہا کہ حضرت پوسٹ تو ٹیمان ٹی تنے اور مثل تو ابوہر بروگا بن امیمہ ہوں ﷺ کپر مروان نے اپنے زمانہ مس کبھی کم کھی مدینہ مثل اپناتائب بھی مقرر کیاہے۔

مرض وفات میں جب وقت قریب معلوم : و نے اُگا تورو نے گئے کی نے وجہ اپو چھی تو فریانی . \* منز سخت ہے اور زلاراہ کم سے بیز خوف آخرے تھاورنہ کران کے ہی زادراہ کم تحالاتے کہ

> ا مسجع مسلم باب من فقت کل الجه بریراً \*\* ۵ شیخ مسلم من فقتاکل الجه بریراً \*\* ۵ اصابہ ج ۲۵ س/۲۰۱۲

کس کے پاک زیدہ ہو گا۔ خلیفہ مر وان عیادت کو آئے اور دماہ کی ہند ہے۔ امامد آپ کو شفادے۔

الوہر بریڈنے بھی فور دعا کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ است است میں آپ کہ ما قات کا مشاق ہوں۔ آپ بھی میری معاقب کو پیند فروا بھیے۔ <sup>40</sup> تھوڑی جداند ورسول کی ضطر پنا گھر بر چھوڈ کر مدھے آنے والدرسول اللہ ہی کا بید مہمان اپنے مالک شیقی کی رحمت کے شخوش میں مین تھی ہیں۔ رضی اللہ عند دوار ضاحہ

سند وفات میں مجل اختلاف ہے ۵۹٬۵۸۹٬۵۷۲ فات ذکر کئے جاتے ہیں ۵۵ درائ ہے۔ اُوف ت کے وقت مر ۵۸ سرل متنی مید بن مقب نے نمرز جذہ در پڑھ کی اور جنت البقیع میں و فن کئے گئے۔

### معتر شرار شران عر اللي المدام

ضیفہ کھائی امیر الموسٹین حضرت عمر فاروق رضی مند عند ، کے صاحبز اورے حضرت عبداللہ بن عز کی والد دیت ۳ نبوی میٹی بیشت کے تیمرے سال ہو گ۔ ان کی والد دکان سڑ نیف بینت منطقو نڈے یہ مشہور سحائی حضرت عثمان بن مقطون کی کبین میں۔ مالموسٹین حضرے حضصہ مجی المیس کی صاحبز او ک ہیں۔

۔ بھین ہی ہیں اپنے والدین کے مہاتجہ حضرت عبداللہ بھی ایرین ہے '' کے بھی بھی اپنے والد حضرت عمر' کے مہاتجہ فی ہے۔ بعض مؤر فیمین نے مکھا ہے کہ این عمرا پنے و لدے پہلے مدینہ جمرت کر کے آگئے تھے۔ <sup>©</sup>

بجرت کے وقت ان کد مجر صرف و س سال تھی۔ فزوہ کبدر کے وقت فود سول اللہ کی ضرمت میں ا چاکر عرض کیا۔ میں غزوہ کی میں میں کہا چاہ ہول، لیکن آپ نے مام عمری کی وجہ سے والبس کر دی۔ غزوہ کاصد میں بتھی ایسان بول کچر غزوہ کندل میں جب ان کی عمر 13 سال کی بوڈی تو سپ نے ان کی درخواست آبول فرہ کر غزوہ میں شرکت کی اجذت دے دی۔ اس کے بعد و غزوات میں شرکت بی رہی صدیبیے میں بیعت رضوان میں بھی شرکت رہے ہیں۔ ف

ننها *کل* 

حضرت عبداللہ بن عُزْر سول اللہ کے جیل القدر صحابی عربی عزیز اور حضرت عمر فدروق کے سب نے زودو بکمال صاحبز اوے بین۔ جن کے صدر آو تقو کی شہادت خود زبان نبوت نے دی ہے۔ سیج بخاری و سیجی مسلم و غیرہ کی روایت جس کے عبداللہ میں عُرافر ہاتے ہیں، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ

<sup>6</sup> أصابية ح ك م ٢٠٠٧ ( ف شذرات الذبيب ج اص ٢٣ واصابية ع ك ص ٢٠٠٠ .

اصابہ ج ۴ ص ≥ • اوانحوم الظاہر وص ۱۹۳\_

<sup>6</sup> اسدان برج ساص ۲۴۷\_ صح

کشیح بخار کی باب غزوة الخندق۔
 تذکرة الحفاظ نااص ۲ سواصابہ ج ۴ ص ۷ ۱۰۔

دو فرشتے پکڑ کر جھے آگ کے ایک ٹویں کے پاس لے گئے میں اس کود کیے کرڈر گیاوراعوذ ہاملہ من الناراعوذ ہابتہ من النار مڑھنے لگا۔ ایک اور فرشتے نے مجھ ہے کہاؤرو نہیں۔میں نے یہ خواب اپنی بہن ھفرت مقصة عن أكيا انبول في رسول الله عن وَكر كيار آهي أرشوه فره يالغمال جل عبدالقداو كان يصلى من الليل، عبدالله بهتر من شخص مين كيابي احيه و تجد مجمي يز 😅 كين په اس حديث كو حضرت عبدالله بن مر کے ان کی صاحبزادہ سائم نقل کرتے ہیں، وور سول اللہ کا مذکور وارش و نقل کرنے کے بعد کتے ہیں و یا مید بد عد دید از ماد می بدواند ایش میلی رسول الله کی ساز شاد بعد ایر حور ے۔ یہ یا کریں منصد میں سانے کو **سننے کے بعد میرے الدحضرت عبداللہ بن عمرٌ رات** کو ہس **برا**ئے نام ہی سوتے تھے۔ افان کے میٹے حضرت سالم کے علاووان کی شب بیدار کی کا آنڈ کروان کے آزاد کر دوند، م حضرت افع بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں این عمر ساری دات نماز میں مشغول رہے۔جب صحص ال کاوقت قریب " جا تا تواستغفار شروع کرویتے اور فہم تک کرتے رہے۔ نوف خدا کا بدیام تھ کہ قرآن مجیدیز ھتے جاتے اور روتے جاتے ، ایک مار آیت کریمہ ہیں ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، میں میانہ میر پڑھ کر روتے روتے ہے جال ہو گئے۔ کی جائے میں ترز کی کی روایت میں ان کے ایک اور خواب کاؤ کرے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ویکھا کہ میں جنت میں ہول اور میرے ہتھ میں ریشی کیٹے کا ایک تعزات میں اس کو جنت کی جس جانب اشارہ کر تاہوں وہ مجھے اڑا کر وہیں لے جاتات، میں نے بیہ خواب اپنی بھن مصلہ مخصہ ڈ ے ذکر کیا، انہوں نے رسول اللہ ہے عرض کیا، آپ اس موقع پر بھی وہی تعبیر بیان فرہ لی کہ . . . المحمد به عبدالله بن عمرٌ نيك وصالح شخص بن - ايك در رسول الله - بيان كا نندها بكرّ مر <sup>0</sup> يعنى د نياش اليسے ربو فرميا المستحد صبے کہ تم پردیسی ہویامسافراورانے کواہل قبور لینی مردوں مٹن شار <sup>ن</sup>رویہ حضرت عبداللہ بن عمر کے رسول<sup>ا</sup> کے اس ارش د کے مطابق پوری زندگی زاہدانہ تزار دی۔ عمر مجمر دنیا ہے کوئی تعلق شدر کھا کیے کیے مواقع حصول دن کے آئے۔ لیکن انہوں نے اس کی طرف گاداٹھ کرنہ دیکھ حضرت عثاثیٰ کی شہادت کے بعد بعض سی به کرام نے ان کو آگے بڑھ کر بیعت سے پر آمادہ کرنا چاہ مگروہ آمادہ وند ہوئے۔حضرت علی اور حضرت معاوية كے مامين جب شديد اختلاف جواتب بھى بعض صحابة ف ان سے چيكش كى كد آب كے نام یر تقریباً سب ہی متفق ہو جائیں گے لیکن وہ کچر بھی راضی نہ ہوئے۔ رسول امتد کے نہ کورہ ارشاد کے عدووان کے سامنے اپنے محترم والد حضرت عراک فربان بھی تھا۔ حضرت عراکی شہدت کاوقت جب قریب آیا توانہوں نے آئندہ ہونے والے خلیفہ کے انتخاب کے لئے ایک مجس شوری متعین کر دی تھی جس کے

صحیح بخاری و صحیح مسلم فی المتاقب .
 اصابہ ج میں ۱۰۹ .

<sup>⊙</sup> اصابہ ن ۴ ش9°ا۔ ٷ جامع ترند کی مناقب عبد اللہ بن عمرٌ۔

o جامع رندى باب ماجاء فى قصرارا ل\_

ارکان حضرت عثمانُ، حضرت علیُّ، حضرت عظی بن جیدانندُ دخترت زید بن عوامُ، معد بن ابی و قاعنُ، عبدالر حمن بن موف تنے ان حضرات کو یہ جایت تھی کہ '' یہ او انٹیس مذکورہ چید دخترات مُس سے خلیفہ کا انتخاب کر میں۔ مشورہ میں میر ب بینے عبداللہ کو بھی شامل کر میں کیکن خلافت کے سے ان کا انتخاب ندکریں۔ (۵

ساد گاکا ہے مال تق کہ حضرت معید ہی جیڑ کیے ٹین کہ شہر ائیک مشد وریوفت کرنے کے لئے ان کے پیهن حاضر دوانجھے اندر گھر ٹیل تاہ والیہ میں نے دیکھا کہ وہاں جانب و صوفے پیڑے پر پیٹے ہوئے ٹین جوان کے اونٹ پر کوووٹ کے پینچے ڈالا جاتا ہے۔ حضرت مثانات آئی طلاقت کے زماد ٹیل ن کو توضی بنتا چوبہ، کیکٹوان کے بیٹم اصرار کے دوبووڈ کی حرش راضی شدہو ہے۔

ا تباع سنت کا غیر معمولی اجتماء کرتے آل معافلہ عن کی رہ دیت ند کرتے ایک ورایک فخص ف جمران سے فی تین کے برے عمر دروفت کیا کہ تین کرنے کے بین میں کی ہے فہروہ اگل تحقی واس فضل کے کہا ہے کہ والد صاحب او تین کرنے سے من کرتے تے عبداللہ بن حرک کہ یہ بھوائلہ کر بہرے والد صاحب منع کرت ہوں۔ لیکن رمول اللہ نے بیادہ و کا بیا بہرے والد صاحب کی اجابی کی جب کی سازے بعد فریع جائے گی درمول اللہ کی۔ اس شخص نے باتا اجل اتور مول اللہ کی کی ہے کی سازے بعد فریع اس کے بعد فریع اس کے ایک بعد فریع ا

فرمارے بھے جس کا مطاب یہ تھا کہ طور ڈس کو رات میں نماز ہوں ہوت کے ہے مجد جانب دیا کرو۔ ان کے بیٹے (جن کا نام واقع پووال ڈسر کیا جاتا ہے) کے بہتا م طور اتوں کو سجہ جانے کی اجازت فیمیں ایس کے دوائس کہ ورفت کو فیش کا ڈریو بنالٹاں گے۔ این افراکوا پنے بیٹے کیا اس وے پر بہت خدمہ کا دربیت خت وست کہا۔ بھر فیموک میں کہتا ہوں کہ اندے رسول اند سے نے فرمیو ہے در تم کمنے ہوکہ بم اجازت فیمیل دیں گے۔

سفریش بھی اتباتا سنت کا بہت گیاظ کرتے۔ جن راستوں ہے آپ " کا گذر ہوا ہو وہ حتی الوسٹر اسٹین راستوں سے کندرتے انتگ سفر جبل جبال آپ نے قیام فریادو و بین قیام فریا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہو و بین کماز پڑھتے۔ حتی کہ سایہ کے لئے جس درفت کا انتخاب آپ نے کہ سایہ

<sup>0</sup> البدالية والنهائية ج 2 ص ١٣٥٥ و جامع ترمذي تغيير سوروؤر

ا حیقت این معدن ۴ گر ۱۳۹۷ و تاکیزندی بسیاد با فی اتناف. ا به گزارش با بسیاد با فی آنتی از گرین تشمیل جی به آن او از در مشتق کی صورت به یوتی به که حدی نگ که محمول بیش میشت سے عمر ف عمر واقع و بر بازید عالم کید معلق انتیاز کرد و برک حال یو ب بی بیر به پی وقت آن ب تر نگا عزام بدنده کرد تی برب هنزت عرفی آنتی به این کم شرکت تیج که و کسال او برد.

بارج او الحروار کے کہ گئے آئیں بکیاری عز پر آقامت تائر کیا دار واقع کا جائز کیس کھتے تھے۔ رمول اللہ ' کے ٹی کے ایس میں دمیات میں افغان ہے اگر آپ کا گانگی تھا آتا ہے اوار کر ایس

جامع زندي باب في خروج التساءالي المساجد

ایک بار حض عرباللہ بن افرائی سی تھوں کے ساتھ مدینہ جیہ ہے ہوں کی ساتھ ایک بار حض کے بیار کے سرے کے حداث میں اس کی بیار کے سر اس کی بیار کے سرائی کی الدار کی بیار کی کہ اور کا سام کیا۔ حضرت عبداللہ بن اس کو کھنے کی واقعت وی اس کر کے اس کے کو سام کیا۔ حضرت عبداللہ بن اس کو کھنے کی واقعت کی اس کے کہا ہے کہ بیار اور اور کہا کہ میں اس کی بیار ک

اس بند و خدائے جواب دیا۔ دیا<sub>ت انام</sub> کئن احد تو یک بہت ۔ دو قو حاضر و موجو ہے وہ کہاں جاآگیا ہے۔ این عمراس جواب ہے بہت من قریع ہے اور بہت دیم تک اس کے جواب کرتے رہے۔ جب دیم بند طبیع وائی آئے تواس کے دیک ہے وہ ندوم مجمی خرید الور تجریاں مجی۔ خلام کو آزاد کردیالور کم پال ای کو بہد کردیں۔ 9

حیقات این سعد میں بہت ہے واقعات ان کے ایٹر اور اغاق ٹی تخمیل ابقد کے فد کوریٹیں۔'' صحابہ و تا البین بھی ان کے فضل و کمال کے بہت معترف تحد حضرت میوابقد بن مسعود تو مجروحقام میں ان سے بڑے تیں فرماتے ہیں ۔ کے توجوانوں میں دیا کے معاملہ میں اسے نشس ہر سب نے زیادہ قدور کتنے والے عمیرالقد بن محرکم ہیں۔

و اصابرت اص ۱۰۹ و اسد الغابر ج اس ۱۳۹۸ و اسد الغابر ج اس ۱۳۹۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸

و اصابه ج ۱۳ ص ۷۰ اواسد الغابه ج ۳ ص ۲۲۷ بحواله مشد احمه

ر سول القد بھڑ کے بعد تقریباً سائھ سیل زندور ہے۔ غزوت میں شرکت کے عدود زندتی کا کثر حصہ یہ بینہ عیب اور مد معظمہ بی میں گذرا او گ جوق درجوق ان کی خدمت میں آت اور رسول القدہ کی احدیث کا علم ساصل کرتے۔ حضرت معادید کی وفات کے بعد بڑے مشکل حدا ت میں بھی وہ راوامشرال پر بن گام ن رئے۔

.

# کمه معظمه بی میں ۳۷ یا ۲۵ ه ش تقریباً ۸۵ سال کی عمر میں وفت بائی اور ویوں وفن ہوئے۔ مسید تا بالم **ل مین ا**لشیرعنہ

ر مول القد کے مؤوّن میں نابد ل میٹی النس تھے بپ کانہ مربی اور ماں کانام محدود کر کیا جاتا ہے۔
کی طرح مشر کین مک نے فعام ہوگئے تھے اس مرح کی البتدائی دور ہی ہیں القد نے ایمان کی دولت سے
سر فراز فرمداید کے لیک بہت پرست کے فعام کی بید جدرت کے دواس کے بقوں اور معجودوں کو بالگل قرار
سر فراز فرمدان کے دیا گئی ہوئے ہائی کے خاص کی بید جدرت کے دواس کے بقوں اور معجودوں کو بالگل قرار
میس کے اللہ اور مائی میں فید تھی۔ ان وگوں نے مطام المدنے کے جرم کی دواش میں ہر حمر ت کے
مائم و سنم کے بہاڑ توڑد ہے۔ او تقول اور ایفرار موسوں سے مدی حدید نتم کر دیں۔ کی ان کو مخت گرم
دوری میں دورے کی در حال تھی ) پہنا کردوجو پر میں مدی کے بقر بی ذمین پر قرن رکھ دی جاتے کہ بیان دوجوب
میں میں جس کے بدائوں کے اللہ بھی میٹر کی ایک بیٹری کی زمین پر قرن دیا ہے۔ کی ان کا مالک ان کو

<sup>0</sup> اصابہ ج م ص ∠۰ا۔

اصابه ج ۴ ص ۱۰۸ کواله شعب الایمان اللیمانی

اصابه جسم ۹۰ ۱۹ ماوا عاداصی ب الرواق این حزم انظام کی۔

زمین میں پیٹ کے بل لٹادیتالور خودان کی کمریر کھڑ ابوجاتا۔ مکہ کے اوباشوں کو جمع کر کے ا، ٹھیوں، ڈنڈون اور کوڑوں ہے ان کی ٹپائی کرائی جاتی ،اور مقصود ومطالبہ صرف ایک بیٹی اسلام کو چھوڑ کر پھران کے شرک و کفر والے دین کواختیار کرلیں۔

لیکن ان کی زبان ہے ہر ظلم وستم کے جواب میں رئی ابلد ،احد احد ہی گلا۔ ان کی ان تکلیفول اور مصیبتوں کی اطلاع رسول اللہ 💎 کو ہوتی رہتی تھی۔ایک دن ایے ہی کی موقع پر زبان مبارک ہے نکا و کان عندن شنی ایعن بدلا کاش ہورے یا ل کچھ مال ہو تا تو بدار کو خرید ہتے۔ حضرت ابو بکڑ کو آپ کی خوابش كاعم ہواتوانہوں نے حضرت بلال كو خريد كر آزاد كرديا۔اب تومشرك كي نعا ي سے نجت مل عنى تھی، ہمہ وقت رسول اللہ 💎 کی خدمت میں رہنے لگے اور پوری زندگ سے کی غلامی میں گذار دی۔ 🌕

انہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں وی ہیں اور ایمان کے لئے جواذیتی، مصبتیں اور تکلیفیں برداشت کی میں وہ کم ہی صحابہ کرام کے حصہ میں آئی ہیں۔ای سے ان کور تبہ بھی بزاملاہے۔حضرت عمر فارون نے ایک دن فرمایا ، حکر سد با واحدی سد، علی مان ابو بکر بهرے آقاد سرد رمین اور انبول نے جارے آ قاوس وار بلال کو آزاد کیاہے۔<sup>6</sup>

ووان صحابہ کرام میں میں جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے۔ علی می دور ۔ ب ي سيار الله العليم المسيم على ما أن المسيدال المحراب الأن الأن الأن الأن الما المسيدال المسيدال المسيدال

الإنسانية في أن سيعت دفي علين بين بدار في العيد فان بداميد بداء أن عن ميدان بن به () علم فيم الفي سافرين السرار لأصليب بالبيث للسمار با أن بالتي يا صابي

حضرت ابویم برہ فرہتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت رسول ابند 👚 خضرت ہوں 🖰 ہے دریافت فرمار۔ بلال! بتلاؤ تمہارا کون سردینی عمل ہے جو تمہارے نزدیک سب ہے زیادہ قابل کھروسہ اور یا کق اعترد ہے۔اس لئے کہ میں نے جنت میں تمہارے جو توں کی آواز اپنے آگے کئی ہے۔ حضرت بدالً نے عرض کیااے اللہ کے رسول ( ) میرے اٹمال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل تھم وسہ عمل بیہے کہ میں دن رات میں جب بھی وضو کر تاہوں تو حسب تو فیل کچھ غل نماز ضر ور پڑھ بیٹاہوں۔

یہ الفاظ تو تشیح بخدر کی کی روایت کے تھے تقریبالیے ہی اغاظ تشیح مسلم کی روایت کے بھی ہیں جامع ترزى كى روايت يل ب كد آپ ئے فرمايد ١٠٠ لوسم يالى حد مناصب بعد الله

سبعت حسحست أباش دخت الداح بجدا فسدعت حسجستك بدها إديال تم كن ممل کی وجہ ہے جنت میں مجھ سے سابہ ہوجاتے ہو۔ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا۔ تمہارے جو تول 0 اصابه ج: ص الكاوسير اعلام النبلاء ج ع ص ١٠٩ .

صحيح أدرى باب منقب بلال و سيو اعلام السلاءي، ر ١٣٣٩ صاب ي ص ١١٠

م تح بخاري كاب التهجد و صحيح مسلم في فصائل ام سبم و ١٧٠٠ ـ

کَ وَازَائِیے آگے کی مرات بھی میں جنت میں گیا تھا تب بھی تمہدے جو توں کہ واز میں نے کئی گئی۔ ترقد کی کما ہی دوایت میں حضرت بالاگ کے جواب کے الفاظاس میں ٹین

### رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمار

کیٹی جب بھی اذان دیتا ہول دور تعت نقل نماز نئس ور پڑھتا ہون (جو بقایہ تھیا اسپر ہو گ) اور جب بھی وضوفو نانے فوراؤ ضو کر لیتا ہول اور اضاص کے ساتھ اللہ کے بیٹے دو رکھتیں پیندی سے پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ بیٹر کے فرمایا۔

یکی دونوں تھی اس فشیت کے بوعث ہیں۔ جو تع ترند کی کن سروایت سے معلوم ہوا کہ ''پٹ پار پار حفق میں بال کر جنت میں اپنے ''گاہ دیکھیوان کے جو قوں کہ ''واز کئے۔ اس روایت کو نقل کر نے ۔ بعد بعد مار سرکار کی تعریب واقعہ یادا قلامت خواب سے تھے۔ بعض روایت میں اس کی صراحت بھی ہے والم بیور بعد مار سرکار

ملیم اسلام کے خواب وی ہوت ہیں۔ جیسا کہ هفر حدان مہائ ہے ہم وی ہے۔ ماہم ترقد کی نے آپ کا ارشاد کنس کیا ہے کہ جنت وال کی مشتق و خشط ہے۔ ' وہ با متیار ججرت بھی سرائیس ویکس میں اس سے پہلے عمر فی هفر ہے مصوب میں خمیر' ورهنر سے این ام مکوم'' سے ججرت ک ہے۔ ' گچر جیس یدید عودہ میں رسوالانک کی شریف آور کی بعد نموز بدنیا عصر بڑھی جائے گیا امر

اوان کی مشروطیت ہوئی قروزاول سے معید نبوی کے مؤوّن ہوئی کی سعدت بھی انہیں کوئی اور سے کہ سعدت بھی انہیں کوئی اور سے کہ عددت بھی انہیں کوئی اور سے کہ عددت بھی انہیں کوئی اور سطیت کی میں مدوقت کے بعد ووجہ یہ طبیع میں شدوقت من شرکت کے لئے باٹ کی اجازت بیاتی دختر ساالو بھڑ نے ہم انہیں نے کہا۔

ام اور اپنے پار کہ یہ یہ طبیع دو اور ان بیانا قانمیوں نے کہا۔

آزاد کی قابلانے کے دختر ساالو بھڑ نے اجازت کی گئے۔ اس پر حضر سے بال نے کہا قبار بھی گئے۔ بھی خواجہ میں میں میں موجہ کے دو بیات کہ واقبار بھی گئے۔ بھی میں میں موجہ کے دو بیات کی موجہ کے دو بیات کی موجہ کے دو موجہ کے دو موجہ کے دو بیات کی اور خواجہ بھی گئے۔ بھی میں کہ موجہ کے دو موجہ کی در کے اور خواجہ بھی گئے۔ بھی مرکب کے لئے موجہ کی در کے اور خواجہ بھی گئے۔ بھی مرکب کے لئے موجہ کی در کے اور خواجہ بھی گئے۔ بھی انہ کہ کہ دو بھی در کے دو خواجہ بھی گئے۔ بھی مرکب کے لئے میں کہ دو بھی در کے دو خواجہ بھی انہ کی اور خواجہ بھی گئے۔ بھی تو دی کو فراح کی اور خواجہ بھی انہ کی اور خواجہ کی اور دی کی فرائی کی دو بھی کے دی خواجہ کی اور کی اور خواجہ کی اور دی کی فرائی کی دو بھی کے دی اور دی کی فرائی کی دو بھی کے دی کہ کہ دی کہ کی اور بول کے دو کہ کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی اور کی انہوں نے ادال دی کو کہ کی کہ کے دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی انہوں کے دائی دو کہ کی فرائی کی دو کہ کی کہ کی دو کہ کی انہوں کے دائی دو کہ کی فرائی کی کہ کی دو کہ کی دو

وہان چند محابہ کرام میں ہے ہیں جن کورسول اللہ ۔ نے اپنے میں رفیق اور انتہا کی مقرب صحابی قرار دیا ہے۔اور جن کا تذکر واپنے الل ہیت کے ساتھ کیا ہے۔

ب مع ترندی فی من قب فر و مع ترندی من قب بال ـ باب مقد ما نبی واسح به امدید و هم تین بادر با در ازان و فعر و

تى خارى ياب مناقب بال ، فتح البارى، سير اها، مالغياء عن 40 س. © جامع تروزى و ؛ قب ابل. يت. ننجى \_ ـ

صی یہ کرامان کا بڑاا کرام کرتے تھے۔ حضرت عمر فدوق کا مقولہ کہ

یعنی بدلا تو آپ نے بڑھ ہی لیا ہے۔اب ان کے صاحبز ادہ حضرت عبد اللہ بن عمر کا قول بھی بڑھئے۔ ہوا یہ کہ ایک شاغر نے عبداللہ بن عمرً کے ایک ہینے جن کا نام بلال تھا کہ شان میں کچھے اشعار کیے۔ جن میں ایک مصرعد۔

### 

تھا بینی این عمر کے مٹے بلال مبدال نام کے لو گوں میں سب سے بہترین بلال تیں۔ حضرت این عمر نے فوراکہا کہ تبدیب یا ہے ہیں مدین یہ جی بیٹے تم نے غط کہا، جکہ ابتد کے رسول کے جال بدل نام کے لوگوں میں سب سے بہترین بلال ہیں۔ این عمرًا نہیں بل نام کے لوگوں میں سب سے افتان بھی کہدرہے ہیں اور ان کو ہول رسول اللہ ، لیننی اللہ کے رسول کے بلال بھی فرہ رہے ہیں۔

مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب ان کے بارے بیل کتے ہیں است المسیب ان کے بارے بیل وین ہر چیزے زیادہ عزیزے۔ تکلیفیں برداشت تھیں، دین چیوڑنا برداشت نہ تھا۔

ر سور اللہ: ﴿ كِي وَفِيتِ كِي بعِدِ مِلِكِ شَامٍ كِي طِرِ فِي حِيرٍ كُنْحُ تِقْعِيهِ \* ٢هِ ١٠ اللهِ مِينِ ومثق مين وفات ی ک <sup>9</sup> جب وفات کاوقت قریب آیا تو ہوی رونے اور واویں کرنے مگیں۔ انہوں نے ہوی کے واویلا کے جواب میں وافر حاہ کہا، یعنی کیا ہی خوشی کا موقع ہے اور پھراس کے بعد کہا۔

عكانطقع الاحبة محمداً وحسيناً کل کوایے محبوبوں یعنی محمر اوران کے ساتھیوں ہے ملاقات ہو گ۔رضی اللہ عنہ وارضاد

حفشرت الس بن مالک رمنی بندءنه

حضرت انس بن ہالگ کا تعنق مدینہ کی مشہور خاندان قبیلہ مخزر جسے تھا۔ رسول ایند کے داد ا عبدالمطب كي ننهل اى قبيه كي ايك شاخ بني نحار من تقي 1 الجبي به بج بي تھے كه ان كے دامد مالك كا انقال ہو گیا۔ والد دام سیٹم بڑی صاحب فضل و مَال صحابیات میں تحمیر ، پہیے شوہر ہالک کے انقال کے بعد مدینہ کے ایک صحف ابوطلحہ نے شاد کی کا پیغام دیں، وواس وقت تک مسمی ن ندیتے، ام سلیم نے کہا میں تم ہے شدى كرئے برراضي، ہوں بشرط بيد كمہ تم مسلمان ہو جۇءابوطلخة مسلمان ہو گئے اور پھر شدى ہو گئے۔

مير اعلام النبلاءج ٢ص٥١ ٣٠\_

سر اعلام النبواءج ٢ص ٥٥ ٣ وفتح البارى مناقب بلال. منتج مسلم ج۲ص ۱۹ مهرواسداند به ج۱۵ سار ۱۲۷

جب ر سول القد جبرت قرب کر ددینه طیب شخریف ایئی بین، ال وقت حضرت اس کی مرص ف و کس سال تھی۔ گیان بہت قربین یکی تقر صف ال و کس سال تھی۔ گیان بہت قربین یکی تقی اس کی الدوار میں اس کی حضرت میں صفر ہو کے اور مواش کی بیار سول اللہ ان انسانی میں میں شیخ کرتے ہیں۔ "پیٹ نے ان کوائی فقد مت میں رکھ بہت کی مدار پیٹ نے ان کوائی فقد مت میں رہے۔ " کی کہ اس کو عمری کے وور فروات میں گئی آپ کے معالم کرام کوائی کی فوامت میں رہے۔ " کی کہ اس کو عمری کے وور فروات میں گئی آپ کے مدار کی مدار کی میں اس کے مدار کی مدار کی

<sup>0</sup> صحیح مسلم جهاس ۱۵۳۳\_

<sup>﴾</sup> اسدالغابدي اص ٢٠ اواصابدي اعلى اعب

چامع ترندی باب، جارانی۔
 صیح مسم فض کل انس بن مالگ۔

کے کی بیٹے کے نام پر کمیں ہے بکداس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کئین میں جنگل کی ایک ہنر کی بنے حزو کہتے تیں توزگر کھارہے تھے، آپ نے دیکھ کرائیس، وعزو فردیا سمان کائیت او حزو وہ گئے۔

رسول الله : ﴿ فَي حَقِرت النَّنْ وَالدوامِ سَيْم كَي دَرَخُواست بِرِ حَفِرَت النُّ سَكَ لِمَنْ بَرِ فَير كَي وع فروانُ اور آخر بلن مدد عالمجي فرماني :

اللهم اکسی مسال علی و ولیسله و بسارك لسه فیسما اعطیته ترین اسانداش كوخوب بل اور اواد ت وارث كاد گری آپ آل كودي آل شري كركت عظ قرمات.

حضرت انس فرماتے ہیں کہای دعاکا متیجہ ہے کہ والقد میر امال بہت ہور میر ی اولاد اور میر ی اول د کی اولاو آج سودواہے بھی متجاوزے ہیں بھی ہے کہ دعوں کا شمرہ کے ان کے باغ کی ایک جھاڑی کے پتوں ہے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ای طرح ان کے ہٹا میں سال میں دوبار کھل آتے تھے۔جب کہ اور لوگوں کے باغات سال بھر میں صرف ایک ہی بار پھل دیتے تھے <sup>©</sup> جھس دایات میں ان وعاؤل کے ساتھ . ، ن یا بھی اضافہ ہے۔ لیتی اے امتد ان کو جنت میں داخل فرمدای سے سیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت اس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﴿ في مير ب لئے تين دع كيل فرم كيل دو اكو توميں ف پوراہوتے دیکھ رہے۔انشاءاللہ تیسری دعا(٠٠ عدائة) بھی صرور قبول ہوگی 🖰 رسول اللہ 🦿 نے توان کے بئے دعائمیں فرمائی ہی تھیں ، وہ خود بھی متیب امد عواب تھے ، ایک باران ک کاشت کے ذمہ دار ملازم نے آگر عرض کیا۔ کہ آپ کی کھیتی سو کھ ربی ہے، آپ نے دور کعت نمازیڑھ کردی کی خوب بارش ہو گی اور کھتی سیر اب ہو گئی <sup>9</sup> نماز بہت اچھی اور بہت اہتمام ہے پڑھتے ، حضرت یوہر ریوَّ فرمتے ہیں مار أیت احد أ اشبہ صلوٰۃ برسول العد صلی احدُ علیہ وسلم من ابن ام سلیم لینی میں ئے سی کو حضرت انسؓ ہے زیادہ رسولؓ کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھد۔ حضرت انس کثیر الروایہ صحابی ہیں۔ ججرت نہو ک کے بعدان کا پوراو قت آپ کی خدمت اور صحبت میں گزرااور انہیں بہت قریب نے آپ ، کے اعمال کود کھنے اور اقوال کو سننے کا موقع مذہ ۔ ان کی روایت کر دواحادیث کی تعداد ۲۲۲ زکر کی جاتی ہے۔ انہوں نے آپ کے بعد اکا ہر صحبہ کرامؓ ہے بھی روایات لی ہیں۔ان ہے روایت کرنے والے بعض صحبہ کرامؓ بھی ہیں، تابعینٌ میں توان کے تلامٰہ ہی ایک بڑی جماعت ہے۔

یں۔ ان کی والدوام سلیم رضی القد عنبہ بھی بہت ذہیں، شجھدار اور بڑے درجہ کی صحابیہ ہیں۔ اور فوق کی نے لکھ ہے کہ رسول القد \* ہے یہ سے کے والد عبدالقدے کوئی قرائق قرائق قرائق آرات تھی ان کے ایک جو کی مجھ

O اسدالفاب جاص ١٣٤٥ واصاب ج١١٧ -

استج مسلم فضائل انس بن الك الله عاص ١٣٤٥.

صحیح مسلم وجامع ترندی وغیره بی فی انفضائل۔

<sup>@</sup> اصاب ح اص عدد ق اصاب ع اص عدد ق

ر سول الله " کے سرتھ کی غزوہ میں شہید ہوگئے تھے۔ اس وجہ ہے تپ ان کا بہت ی ظاہرتے وران کے بیال سے چاتے رہتے تھے۔ سمج بخاری و سمج مسلم میں روایت ہے کہ سپ سے خواب میں جنت دیکھی اور وہال حضر سام سلیمر منبی امتد عنہا کو بھی دیکھی۔

عرائ می خلات مجی بہت تھی۔رمول اللہ اللہ کا اور اللہ کی راوی خوب خری کر تی تھیں۔ انہوں نے رمول اللہ کی مدینہ علیہ تقریف آوری پر سپ ک ضروبیت کے لئے تھجو رکا ایک باغ بلور

عارتيا السيك خدمت من بيش كردي تحد

رسوں اللہ کے بہال فقد قر رہتائی تفدام سلیم اور اوطی اس کے دور کھی گئی آپ کی خدمت میں کہ کھ جھٹے ، اس کھر کے خدمت میں کہ کھ جھٹے ، اس کھر کے خدمت میں کہ کھ جھٹے ، اس کھر کے میں افراد کا کہ ہے۔ جہت کی قرب کی تعلق قدالی سعد کا ایک جیسے ، فریب و تقد سی جوند کی جین ، کی کہا میں رسول اللہ کی اور جس سے کہ ایک وجہت بہت کر در حمزت اباد حالاً کے ام سلیم کے کہا میں نے در سول اللہ کی وجہت بہت کر در کی محمول کی ہے ، تمہرے پس کھے کھے کو ہے

السيح بخارى باب من قب عمرو صحيح مسم فضائل ام سيم.

ا مختوبات را ... ا مختوج مسلم س99، مستج بغه ري پاپ مرجح النبي من ار حزاب ... ا مستج مسلم باپ غزاوة الساء مع الرجان ...

ر سول الله ... کی وقات کے جد حضرت او بحر صعر تی رضی الله عند ، نے حضرت اسْ کو جنس حکومتی کا موں کاؤمہ دار بناکر بخر ہیں بیجیاتید سنز بین بھر ویس سکونت اختیار کر کی تھی وہ ہیں ۹۳ھ میں وفات پائی۔ ایسر ویس وفات یا نے والے آخری سحولی حضرت السابق جیں۔

ر سول الله " کے بعد حضرات شخصین اور بعض ویگر اکا ہر سحایہ ت بھی روایت کرتے ہیں۔ ان کے مشہور تالاندو میں حسن بھر کی کا بت بیانی قرادوز ہر کی وقعے جم میں برخی اللہ عند وارضاد۔

## حفرت سلمان فارى رضى التدعند

 ے جانوراور کاشت کی زیمن تھی۔اس کی دیجے بھال وہ خود تی سُرتے تھے ، میکن ایک دن کی مجبور کی کہ وجہ ے مجھے چافوروں پاکاشت کاری کے سلط کے کی کام سے جیجاار تاکید کردی کد کام سے فارخ ہو کر فورا واپل آجاند میں اس کام کے لئے جب گیا توریت میں مجھے عدری کا ایک تنبید ۔(ٹرجا) ملا۔ جس میں او وگ اپنی عہدت میں مشغول تھے۔ان کی آو زیں بن کر میں منیسہ کے اندرواغل ہو گیا۔ پڑو نکد بچھے گھر ہے نظنے کی اجازت ہی نہ تھی،اس سے ابھی تک میں مجوسیت پٹنی ۔ تش پر تن کے سواک دیں ہے و قف نہ قد مجھے ان کی عودت اور ان کادین اپنے دین اور آتش پر تی کے مقابعہ میں بہت اچھے مگے میں صبح شام تک انہیں اوگوں کے پیس ر موادر وامد کے کام ہے نہ جاسکا۔ پیس نے ان لوگوں ہے اس وین میں اپنی و چہیں کا اظہار تيا وربيد معلوم كياكدال دين كام فرصلي كهال بدانبول في محصة بناياكم بهادالد بي م كز مك شام مين ے میرے دیرتک ندت کی وجدے گر رمیری کاش شروع بوگئی تھی۔ دات کوجب گر پہنچا قوالدے سوال کیا کہال تھے؟ میں نے پوراواقعہ بتلادیاور نھرانیت میں بنی رغبت کاذکر بھی کر دیا۔ میرے والدے مجھے سمجھایاور کہا بیٹے اس ون میں کوئی قیر نہیں ہے۔سارے ادبیان میں تمہار اور تمہارے آیا وواجداد کا دین سب سے بہتر دین ہے۔ میکن میں این رائے پر قائم رودور میں نے والد صاحب سے کہد دیا کہ میرے نزدیک وه این یقین بهرے دین ہے بہتر دین ہے۔اب میرے دائد کو میرے پارے میں خطرہ ہو گیا اور انہوں ئے نہ صرف بد کھے خانہ قید کردید۔بلکہ میرےیاؤل میں بیڑیاں بھی ڈال دیں، میں نے خامو ش ہے اس نیسد ئے لوگوں کو میں پیغام بھیجا کہ اگر کوئی قافلہ ملک شام ہے آئے تو مجھےاطلات کرادیں حسن آغاق جید ہی ایک قافلہ ملک شام سے سمبیاوراس کی واہل کے وقت میں اپنی قیدے کی حربے بھاگ کراس قافلہ کے ساتھے ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے دین نصاری کے کسی بڑے عام کن علاش ہوئی لوگوں نے بتایا کہ فداں كنيسه مين أيك بزا تعراني ملم بين ال كيول بينجاورا بنابور اقصه ور مد كامقصد بهي بيان كراوك ي کی فدمت میں رہ کر علم دین حاصل کرنا جاہتا ہوں۔ اس نے میری درخواست منظور کر کے قیام کی اجازے وے دی۔ بیس اس کے پاس کچھ عرصہ رہالیکن وہاچھا آد گی نہ نکار۔وہم سے کواٹل خیر کی ترغیب ریتاور خود عمل ند کرتا تھا، مال کا حریص تھا، او گوں ہے صد قات و نیم ات وصول کر کے جمع کر تاریق تھا۔اس نے سونے چاندی سے یا پی سنتے جر کئے تھے ای وجہ سے مجھے اس سے غرت ہو گئی تھی۔ امند کا کرنا کہ جدد ی وو مرسيداس كے بعدال كنيمہ كے لئے ايك دوسرے مام متعين كئے ئے وواقعی دیندار اور عابد، زامد تھے۔ میں ان کے یاس ربا۔ ان کے صلاح و تقوی کی وجدے مجھے ان سے بہت مجت اور عقیدت ہو گئے۔ کافی و نوب كے بعد جب ان كى وفت كاوفت قريب آيا توش ئے كہاك اب بغام سے كاوفت قريب آليائ - آي مجھے کس کی خدمت بیں جائے کی وصیت کرتے ہیں۔ نہوں نے کہا کہ اب علاء میں دین نہیں رو گیا ہے، میرے علم میں ایک دینداری م موصل نامی شریس میں تی تم میری وفت کے بعدان کے پاس چیم جاندان ک وفات کے بعد میں نے ایس بی کیاور موصل پہنچ کران عام کی خدمت میں حاضر ہو، اپنالور واقعہ ار پہنے عالم کی وصیت کاذکر کیا کہ انہوں نے مجھے تپ کی خدمت میں جیجائے۔ انہوں نے مجھے پئی خدمت میں رکھ ایا۔ وہ بھی بہت نیک عابد ازامد عالم تھے، لیکن ان کی وفات بہت جید ہو گئے۔ وفات سے بہت میں نے ان سے بھی وہی سوال کیں کہ اب آپ کے بعد میں کہاں جاؤل۔انہوں نے مجھے تصبیبین کے کیٹ عالم کا پیند دیا میں ان ك انتقال كے بعد تصيين كے عالم كے ياك پہنچا۔ وہ تھى عالم باللن تھے۔ مر مير ب بہنچ كے بعد جد بى مجھے محسوس ہواکہ یہ بھی زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں۔اس نے ان سے بھی میں أے آئندہ كے لئے وصیت ونفیحت کی در خواست کی۔ انہوں نے مجھ سے ملک روم کے شہر عمورید کے ایک عام کے باس جے جانے کو کہااور پھر میں ان کی وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد عمورید کے ان عالم کی خدمت میں بنیج جن کا پید نصیبین کے عالم نے دیا تھا۔ بیا یا میں نے مخصیل عم کے ساتھ کچھ تجدت بھی کی جس سے مير ےياس کافی گائيں اور بکرياں جمع ہو گئيں۔ ملد کا کرنان عالم صاحب کا بھی وقت موعود آن پہنچ تو میں نے اپناوی پراناسوال ان کے سامنے رکھ ویا۔ کہ اب آپ کے بعد کہاں ؟ انہوں نے مجھ سے کہااب تو کوئی عالم نصاري ميں ايبا نہيں رہا۔ جس كى طرف راہنمائى كى جا كے ۔ البتداب نبي سنز الزمال 🛚 كى بعثة كاوقت ق<sub>ہ عب</sub> آچکا ہے۔ وہ ملت ابرائیمی پر ہول گے۔اور ان کا دار البجرت ایک ایس نخلت نے پیخی کھجوروں کا حاقہ ہو کاجود و پھر میں علاقول کے بھی میں جو گا،ان کی علمات نبوت بانکل واضح جول گی۔وہدریہ قبول مرس کے ، صدقہ نہیں،ان کی کمریر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو گی،اً ہر تہباری رسائی ان تک ہوسکے تو تم ضر وران کی خدمت میں چیے جانہ عمور رہے کے ان عالم کی وفات کے بعد عرصہ تک میں عمور رہے میں رہا۔ کا فی د نول کے بعد وہاں ملک عرب کے قبید ہو کا ب کا ایک تجد تی قافد پہنچا۔ میں الل قافدے کہا، مجھے آپ ہوگ اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ میں اپنی سب گائیں اور تمریاں آپ وگوں کودے دوں گا۔ انہوں ف میری بات قبول کرلی اور میں ان کے ساتھ ملک عرب کے سے روانہ ہو گیا۔ ملکن جب بدلوگ وادی القرى (جو خيبركي قريب يهود كي ايك ستى ب) ينيح قران لوگوں نے بد عبدي كي اور مجھے غلام بنا مرايك یہود کی کے ہاتھ نتج دیا۔ کافی دنول کے بعدا یک روز میرے ہالک کا ایک عزیز مدینہ حبیبہ سے آیاور مجھے خرید ر مدینہ طیبہ لے گیا۔مدینہ طیبہ میں بنی آخر الزمال 🗈 کے دار الجرت ہونے کی وہ تمام علامتیں موجود تھیں جو مجھے تمور پیہ کے عالم نے بتوائی تھیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ضرور نبی آنر الزمال 🔹 یمہاں تشریف لانیں گے۔

شیں پہاں ندای کی زندگی گذار تارید اپنے مالک کے کام کان میں مشغول رہتا تھا کہ منتظم میں رسوائگ کی جشت ہوئی۔ کچھ خبر تریدہ یہ بچھ میٹس ، مکن کچھ نام کو کچھ پیانہ چاہا۔ یک ون میں نے پیرودی مالک کے بائ میں محجور کی در خت پر پڑھا، واتھ، ہم راہالک قریب جیشی تھی کہ اس کے ایک عزیر پر نے آئرید خبر دک کہ مدینہ طبیب کے بہت سے لوگ ایک ایسے مختش کے استقبال کے سئے قبائے ہیں جو مکہ سے آپ ہے، اور خود کو اندکا تی کہت ہے۔ یہ خبر شنتے تی مہر انجیب صل ہو گیا، جم کا بٹے زگالور تھے خطر وجو اکہ ممیں درخت سے بنچ نہ گر جاؤں۔ بشکل تمام انز کر آیا اور خبر دینے والے مختش سے پوچسے نگا کہ تم کیا کہہ رہے۔ تقے۔ یہ سے مدک کو میرے موال پر بہت طعمہ آیا، اس نے میرے مند پر ایک علی غیر ماداور کہا تم سے کیا مطلب، تم اپناکام کروہ میں نے کہابس یول ہی سوال کر رہاتھاجب رسول اللہ مدینہ طیبہ پنٹی گئے توالیک رات کو میں کھائے کا کچھے سمان لے کر بغر ض امتحان آپ کی قدمت میں حاضہ جوااور عرض کیا بید صد قد آپ كاور آپ كے س تھيول كے سے ايابول-آپ، فريب صحب رام سے فرويا تم واس كھاؤ اور خوداس کو ہاتھ نہ مگایا میں نے ول میں کہا جو حامات عموریہ کے عام نے بتو کی تھیں۔ان میں تا ایک ملامت توضیح نگل کے وفول کے بعد کھائے کا چھ سمان کے مردوبارہ حاضر بوااور عرض کیا میہ آپ ک خدمت میں مدیدے، آپ نے اس کو قبول فرمالیا۔ خود مجسی کھیاار سی به سرام کو بھی کھلایا۔ میں نے اسپے دل میں کہایہ دوسر کی عدمت بھی صحیح ثابت ہوئی۔ گھرا یک دن موقع یا کر مرمبارک پر نتم نبوت بھی دیکھ لی، اس آخری عدامت کودیکھ کر صبر نہ ہو ۔ کااور میں پشت مبارک سے چھٹ کرروٹ مگا۔ آپ نے مجھے اپنے سمنے کی جانب بالیا۔ میں نے آپ کے سامنے پیٹھ کرانااور اقصہ سادید آپ نے میر اقصہ مال موجود صحابه كرامٌ كو بھى سنوايا-

اب كس جيز كالتظار تقاه زندگ جرائي جس فريوايت أن الاش تقى . شراس كے سامنے تقا، تمام عمر ك ے جینی کو قرار نصیب ہو گیا۔ کلمۂ شہادت پڑھ کرای وقت مسمون ہو گیا۔ 🖲

حضرت سیمان فاری دین حق کی طلب میں کس طرن ہے گھرے ترام وراحت کو چھوڑ کر ملکوں ملکوں گھومتے کچرے اور ایک عالم ہے دوسرے عام کی خدمت میں علم دین کی خاطر جاتے رہے ، يبال تک كه الله تعالى في ان كو آغوش في الا تك پينيوديدين خاليا شوق اور طلب، الله كي ان مخصوص بندول بن كا نعيب تقد اب رسول الله سكوان كي آزادي كي فكر ستى - "ب أن ع فرماياك تم اپنے بہودی الک سے کتابت کر ور کتاب کی صورت میہ جو تی ہے کہ غلام اور اس کے الک کے درمیان يه بات طے ہو جائے كدا يك متعين مدت ميں خلام اپنے أتا كو متعين رقم يكو كى ور متبادل چيز او كر دے تووہ آزاد ہے۔ آپ کے فرمانے پر حضرت سلیمان فاری نے اپنالک سے تتابت کر ل۔اس میبودی نے بہت سخت شرائط پر کما بت کی تھی۔

اس کی پہلی شرط تو ہیہ تھی کہ میرے ہوٹے میں تین سوتھجورے درخت لگائے جائیں اور جب تک وہ کھل وینے کے قابل نہ ہوں،اس وقت تک سلمان ان کی پرورش اور تکہداشت کریں، دوسر می شرط حالیں اوقیہ جاند کی کی ادائیگی متھی۔ (ایک اوقیہ چالیس در ہم کے ہم وزن ہو تا ہے لبذا چالیس اوقیہ کا وزن \* ۱۷ در جم جوا )ر سول املہ ﴿ فِي صحابِهُ كُرامٌ عِي تَحْجُورِ كَ تَمِن سولِو دِي منگوا يُـ اور اينے دست مبارک سے سب بودے مگائے، ایک بوداحفزت عمر نے گادیا۔ سب بودے ای سال کھیں دینے سگ مواے اس ایک پودے کے کہ اس پر کھل نبیں آئے۔ "پ نے جب اس کے کھل شددیے کی

🧿 البداية والنبهاية يَّ الشلامة يَّ السِّ التاريخ العلام إلينيل بيَّ السَّ الأوجَى الأواجَع الزوايد بحواله مندامه في

محیق کی تو حضرت عرف عرف کیا مید پودایش فی اگلادیا تی آپ فی ایک از کردوبدرواین دست مبارک سے لگادیا دو بھی ای سال کیل دینے لگا۔ چیندی کی ادائی کا انتظام بھی آپ می نے کرکے حضرت سمیان فاری گواک بیود کی غلامی سے زاد کراید۔

وواگرچ رسول امند کی دید طب تشویف آوری کے فورا بعد نبی مسمان ہوگئے تھے، لیکن فردوؤ ہدر اوراحد میں اپنی افلای کی وجہ ہے شریک نہ ہو سکے بھے آزادی کے بعد طروؤ خشرق میں شریک ہو ہو اور پھر جملہ فردات میں شرکت کی ، غزوؤ خشرق کے موقع پر انہیں کی تجویز پر مدید کے اطراف میں خشرق محودی گئی ، میں کے محووث میں رسول اللہ مستحج سی پہرام کے سرتھ شریک رج سے بھے اور ای خشرق کی وجہ ہے اس فردو کو فروؤ خشرق کے بیرے مول اللہ سنان کے برسٹی فرروق ، جنت سمان کے بئے جمد تن اشتیاق بی بورگ ہے اور پر سامن جس سے بھی بھی ہر کرام بھی کن کے عمروین کے معرف سے ۔ حضر ہے مدود بن جمل سے ان کی وفات کے قریب ان کے شامرواں اور عزیواں نے وصیت دائیجت کی رفتواست کی انہوں نے جو تصییتی فررہ نیں بان میں ہے ایک تنجے سے بھی تھی کہ سمان فدری صاحب

معمایہ کرام کیا ایک ملطی پر ستیمید کرٹ کے گئا لقد تھوں نے آیت کرئید ۔ سے جہ نے دائیا ہے ۔ سب نازل فرمانی جس کا مطلب پیدیئے کہ اگر تم وگ وین کی خدمت میں کو تاہی کروگ تو اللہ تھالی تمہارے بجائے دوسرے لوگوں ہے دین کا کام لے لے گاجو تمہاری طرح نظیمی

کو تائی کروھے کو انتدائقاتی ممبیات بجائے دوسرے کو لول سے دین کا کام کے لیے گاہو ممبیاری طرح کے سی و کو تائی ند کریں گئے۔

سخابہ نے اس سیت کے زول کے بعد فورای اپنی کو جائی کی واصلات کر ہا، کیسی رسول القد سے بید بھی دریافت کر ہیں کہ دواوں سے دین کی خصر دریافت کر ہیں۔ کہ دواوں سے دین کی خصر دریافت کی اس کے دواوں سے دین کی خصر سے لیمان فار کئی گئی دریافت کے دواوں سے دین کی دریافت کے دریافت کی دریاف

ور فنت لگائے تپ کی تھے کی ہوتا۔ (زکریا) ایم پیر اعدالیادی آم االاہ محصم الرواند فضل سلمان و شمائل ترمدی بات ماحاء فی خاتمہ السوق۔

فَقَّ الردى تُرْ عَنْ دَى باب فردو قَنْد ق.
 فَقَ الردى تُرْ عَنْ عَنْد ى باب فردو قَنْد ق.
 و جائع تر ذى باب من قب على الله عل

د) جامع ترفد ی باب مناقب عبدالله بن سلام۔

١١ يامن ترفد ي باب تفيه سورة محمد -

کود گوت، بن دیج سے ماس کے بعد دعزت میں نان ایر ایم گر بست تر فدری زبان میں کود گوت، بن فدری زبان میں اس کے دو اس کے دار قبل کی است کا طب ہو کہ اور قبل اس کے دو اس کے دار قبل کی درج ہیں۔ اُر تر بھی مسلمان ہو بوڈ گ قرآ ہا کی ہم و کول کے مسامی ہو بو ک کے میں کی دو بول کے مسامی ہو بو ک کے مسامی ہو بو ک کے دو ہم سب کو ہیں اور تمہاری دو اور کی مسامی ہو بول کے مسامی ہو بول کے اس کی دو بول کے دو ایک کی دو بول کی دو برائے ہو کہ باری ہو بول کی دو ایس کی دو برائے ہو کہ باری ہو بول کی دو ایک کی دو ایک کی دو ایک کی بول کی دو برائے ہو کہ باری ہو کہ باری بول کی دو برائے ہو کہ باری ہو کہ باری بول کے دو ایک کی کی کی دو ایک کی کی دو ایک کی دو ایک کی دو ایک کی دو ای

کمال مم کے ساتھ زیدو تقوی ٹیں بھی بڑا ہند مقام تھا، حضرت گڑنے مدائن کا حدَّ مبائز کا حدَّ مبائز بھیجاتھ اور ۵ ہزار در بم وظیفہ مقرر کیا تھا۔ لیکن ووسب راوخدا لٹی فرج کرتے اور خودا ہے ہتھ کی مکائی ہے

بامع ترثر كربات ماحاء في الدعوة قبل القبال.
 تخ بخار كربات من اقسم على اخبه ليفطر الح.

گھاتے تھے۔ ''صحابہ کر انج میں حضرت اس'، حضرت عبد اللہ بن عبال'، حضرت ایو سعید خدر کا گاور بعض ویگر صحابہ ''کرام اور تابعین کی بھی ایک خاصی تعداد ہے ان ہے روایات 'تل کی ہیں، ان کی روایات کی تعداد ساتھ ہے۔ تمریبت طویل پائی۔ بعض حضرات نے ۱۳۵۰ اور بعض ہے۔ ۳۵ سال ذکر '' کی ہے۔ ۳۷ دیاہ سے بیس حضرت مثران کے زمانۂ خلافت میں مدائن میں وفات ، دو کی وہیں تجر ہے۔ ''رضی اللہ عند وار شاہ۔

حضرت ابو موی اشعری بن مداند

ر میں اور ان کے ساتھی چونکہ حبشہ بھی بھٹنے گئے تھے ادو میں سے مدینہ طیبر آئے تھے۔ اس کے بعض هفرات نے ان کومباجرین حبشہ میں شار کیا ہے۔ کمٹی خداری کی خد کوروروایت سے بھی اس کی چکھ تائید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ روایت کے آخر میں یہ جھی تقرکروں کہ حبشہ سے آئے والے صحابہ کرام میں میں هفرت جھٹوئی ابلیہ حفرت اساء بنت عمین جھی تھیں۔ ان سے حضرت کوٹے یہ کہا کہ ہم لوگ

کتاب ذکرانل اصبال۔

اصابه ج۳۵ س ۱۱۱ و اتا و اصحاب الرواة لا بن حزم۔
 اسابه خ۳۵ س ۱۱۱ لی فظ الی فیم الاصافی و اصابه خ۳۵ س ۱۱۳۔

تذكرة الحفاظ ج اص ٢٣\_

ارد و دائره معارف اسل ميه جام ۸۰۲ و مجم البعدان جاص ۱۹۸۔

المتح بخارى باب غروة خيبر واسدالغايد ج ۵ ص ۸ ۱۰ سا۔

ر مول الله في الميليك شعر ك او گول كى يەسى مجيت اورا تأدو قر بالى كربت تعريف فرونى بـ " پ - رشاد فريو كه قبيد الشعر كه و گول كالدينه ش يومنو تم كون كم پاروات قومب و گاپئا كان كماري تاكم تربيت اور يقد بر بريونهم تقتيم مربيلية بيس-اس كه جدار شو فريد بنجم من وان محتصره بير سه بيراور يش ن كادول - بير يوراف ادان بهت مى خوش كانى تقد، مب اوگ قراس مجيد بهت انچيو پز هفته تقد مسلم كادول - بير يوراف ادان بهت مى كدار ب فرات بيرو

عوالدحل بدحلون بالدن وأحرف عناريهم من صدالهم بالقران بالليا والذكلك لم

قبیلہ اشعر کے وگ جبرات کو بے گھروں میں علاوت قرشن کرتے

۔ اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گن ہول کو بخش دیجئے ور قیامت کے دن (جنت میں)اَمرام کے سم تھ داخل فر ہو پیچئے 🎱

<sup>.</sup> تذکرة کفافه ناص ۲۲ © سخچ بنار کیاب غزوهٔ خیبرو صحح مسلم باب فضائل ماشع ثان ـ

<sup>©</sup> کی جاری باب طروه میبروس © طبقات این سعد هم ۳۸۸.

چامع ترندى من قب الى موك و تذكرة الغادج س ٣١١.

<sup>©</sup> صحیح مسلم فضائل انی موگ\_

حضرت محرفاروق بھی ان کی تلاوت قر آن کی بہت تعریف فرمات اور کہتے کہ ان کی تلاوت سے اللہ کی داوراس کا شوق پیدا ہو تا ہے۔ ان کا شاران صحبہ کرام میں ہو تا ہے جو اللّ فتو کی سجھے جاتے ہیں۔ مشہور تابعی حضرت عامر ششمی فرماتے ہیں چھولا) تحابہ کرام عظم کا مشتبی تیں ان میں حضرت او موی '' بھی تیں۔ ام بھار کی اور ملل بری مدیق نے بھی ان کا شارا سحب القضاء والفتو کی سحبابہ کرام میں کیا ہے۔

رسول الله ... نے اس کو یکن کامی مل بند کر بیجی تقد حضرت ایو بکڑ کے زمانہ خلافت میں بھی وہ یکن بھی میں رہے۔ حضرت عشر خر مت بین میں میں رہے۔ حضرت عشر خر مت بین میں میں رہے۔ حضرت عشر خر مت بین میں میر اکوئی حاکم ایک سال سے زیودہ کی جگہ شیس مہا اللہ اللہ وہ اس ایس وہ میں بھیشت کو در زر ہے۔

الل بھر وان ہے بہتر خیس آیا۔ ''ابھر و کے قیام کے زمانہ میں بھر کی فروست میں۔ بھر وہس کوئی حاکم بھی الل بھر و کے لیاں سے بہتر خیس کوئی حاکم میں اللہ بھر و کے کو اس کوئی حاکم کھی اللہ بھر و کے اور اس کوئی حاکم کھی اللہ بھر و کے کوئی میں کے کہتے ہے۔ بھر حضرت حیان کے ذرائعہ بو کی بین۔ معباران اور ابھواز و فیرو کے جاتا ہے گھر حکم کے خات بھی بھر حضرت حیان کے نہیں۔ معباران میں میں میں میں میں کہتے ہے۔ بھر حضرت حیان کے ''پ کو کو فید کا گورنر بھر سے تعلق میں میں حکم بینے گئے تھے۔ بھر حضرت حیان کے ''پ کو کو فید کا گورنر بھر سے تعلق کے تھے۔ بھر حضرت حیان کے ''پ کو کو فید کا گورنر بھر سے کھر میں میں حکم بین کے گئے۔

وقات

ذی الحجہ ۳۳ هیں آپ کی دفات ہوئی ہے۔ کو مض اللہ عنہ وار ضاور حسفرت ابواج ہے اُ مصار کی شی اللہ سند

رمول الله کے میزبان حفرت اہوایوب اضار گاؤنہ خالد بن زید ہے۔ دید عید کے مشہور قبید خزر ج سے مخلق رکھتے ہیں۔ ایمان نے میں سر بقین اویس میں ان کا شار دو تاہد واقعہ جم ت سے کا فی پہلے مدید عید سے ملد مفضم جاکر رمول الله کی خدمت میں حاضر ہوئ، بیعت عقبہ خاند میں شرکت

پہلے ہیں ہیں جیسے سید سند ہا در ان میں میں میں اس میں کہ ان کے بھی تھا ہے۔ فرون ورایمان ، ئے۔انہوں نے اوران کے س تھ مدینہ طیبہ کے بھی تھوبہ کرائم نے ہم طرح کی ذمہ دار ک نے کر سپ کو مدینہ طیبہ تشریف رنے کی وعوت دی تھی۔ پھر جمرت رسوں انتد کے بعد کے جمعہ غزوات میں شریک رہے ایں اور ہم طرح س تھ نجایا ہے۔ ○

ر سول التد جب جبرت فرم کر مدینه طیعبہ شریف اے میں ۱۰ اقت مدینه میں خاص تعداد میں اور اللہ است میں تعداد میں لوگ مسموں ہو گئے۔ آپ کی شریف آور کی پر مدینہ کے سر بر آور دو مضرات نے مدینہ سے باہر ہی تو بہا گئے۔ کہ آپ اے بہا کہ آپ اے بہار شخص کن فوائش اور در خواست بہا تھی کہ آپ اے بہتر شریف میں برائی ہے گئے کہ آپ اے است بہر برائی ہے کہ اور ای کے گھر پر قیام فرمائیں۔ اس در خواست کو کے کروہ وگ بدر بار سپ کی اور ایک کے گھر بر قیام فرمائیں۔ اس در خواست کو کے کروہ وگ بدر بار سپ کی اور ایک میں جار بھرائی ہیں ہے آپ فرمائیں۔ اس کے آپ اور ایک کی میار چکرتا ہیا ہے، آپ فرم

و تذكرة اخفاظ خي اص ۳۲\_ و شذرات الذبب جاص ۵۳

اصاب ج ۲ ص ۸۹ وسیر اعد م النبواء چ ۲ ص ۵۰۳ م

ه هر سابواو پ ایش اولین میں برے جیل انقدر سی پی ۔ پ کو مدید آپ کی و و و در بد آپ کو دید اور پی در اور پی

این بشام کام ۱۸۰۰ میلادی ۲ عن ۵۰ ۲۸ واصاب ت ۲ عن ۹۰،۸۹ وسیر ت این بشام ت ۲ عن ۱۸۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۸۰۰

هر صحيح مسلم بات اناحة كل الثوم، حامع تومدي بات في الرحصة في اكل الثوم "طين: يرحائن بشام ٢٢هـ ٣٠١.

o سير اعلام النيلاء واصابيه ج ع ص ٩٠\_

ر سول القد سے عمیت اور تفطق اور آپ کی اجتاع کا باب خیال رکھتے تھے۔ سیخی مسلم کی ایک روایت یش ہے کہ ایک بار حسب معمول ان کے بہال سے کھنانا پاکر آپ کی خدمت میں بیجیقا گیا۔ پکھ و یہ بعدجب کھانے کے بر تن واپس آئے تو معلوم ہواکہ آپ نے کو کھٹ کے لاہا تھے بھی ٹیمیں لگایا ہے۔ حضرت الو اوپ گھر اگے اور فورا آپ کی خدمت میں حاض ہو نے اور کھنانا فرشند فریانے کی وجہ وریافت کی تو آپ نے فریمازاں میں نہیں ہے۔ معرف الواویٹ نے عرض کیا بہان جرامے ، آپ نے فریعارم تو ٹیمی ہے لیکن بولو کی وجہ ہے بھے پہند نہیں ہے۔ حضرت الواویٹ نے عرض کیا ہو آپ کو تابند وو بھے بھی تا پہند <sup>6</sup> اور بھرشد کے لئے نہیں کھنانا چیو فروا

سحابہ کرام آپ کے بعد مجی ان کے میز بان رمول اللہ ایس ویہ کا بڑا خیال کرتے اور اس ویہ ہاں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عبدا تعد این عبر کی بعرہ میں قیام فرہ تھے ان کے پیال حضرت ابدائی ب اخد دی تقریف ؛ ئے ، این عبائی نے اپنا پورا مکان مح سازہ سامان قیام کے لئے ان جو اسر کردی اور بڑی مقدار میں بعدایا ور عظیہ ت پیش ضدمت کئے باعک ای طرح کا معالمہ حضرت مگی نے بھی ان کے ساتھ کباتھا۔ و

ان سے احادیث کی روایت کرنے والے محال کرام علی حضرت براء بن عارب حضرت زید بن خالدہ ، حضرت مقد ام بن معدی کرب، حضرت عبداللہ بن عمالی، حضرت چیر بن سرہ وحضرت مانس بن مالک ، چیے سح یہ کرام تین۔ ۲ ایعین کی مجلی بڑی تعداد نے ان سے احادیث قبل کی چیر۔

B صحيح مسلم بإب اباحة اكل الثوم

٩ سير اعدم النبزاء ج٢ ص • ١٣ ٦.

وفات

## جیبا کہ اوپر گذرا ۲۲ھ میں غزوہ انسٹنظیہ میں وفات پائی اورومیں وفن کے گئے ۔'' حسنرت کئی ارتائی میں میں منہ سند مند

هنترت قار بن پیرم کے والد باسر آصیا کین کے رہنے والے ہیں ، مد معظم سیر میں گئے تھے اور وہ ب القبول کے بیاد اور اللہ میں الم دور القبول کے در میان ہاتھ کی اور دور اللہ میں الم دور القبول کے در میان ہاتھ کی الم رہنے کا معام دورہ تا تھا اللہ عند بنید نے اللہ کی اللہ کا معام دورہ تا تھا کہ اللہ کا معام دورہ تا تھا کہ اللہ کی اللہ کا کہ اللہ کی اللہ کا معام دورہ تا تھا کہ میں اللہ کی اللہ کا معام دورہ تا تھا کہ میں اللہ کی اللہ کا معام دورہ تا تھا کہ میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی معام اللہ کی کی دورہ کی کی اللہ کی اللہ کی دورہ کی اللہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ

ان کی والدہ هنفرت سمیہ کو جو بہت ہی کمڑو رواد روز ھی خورت تھیں واد جہل نے نیز دار کر شہیر کردیا تھے۔ اسلام میں سب سے بھی شدوت ان می ک ہے۔ "ان کے وصد یا ہر بھی ان تکلیفوں اور افتقال کی وجہ ہے کہ ہی میں وفات پر گئے تھے "کی تین افراد پر مشتم اس کو نازوان میں صرف حضرت محاری ولگ بج تھے۔ مثر کین مکد انہیں بھی کی طرح معاف کر سے کو تیار نہتھ اس کے رسول اللہ نے خود جرت قرب نے سے پہلے افیران اور حضرت وال کو میشاطید بھی وقتالہ

- 1

جیب کہ انجی گزرادواوران کے والدین میں بقین اولین میں ہیں۔ دھزے عبدالقدین مسعود نے اولین ایمان انانے والے سات میں بہ کرام میں دھزرے فاراوران کے والد دھزرے پار کوشار کیا ہے۔ اور القد تعالیٰ نان او گوں کے لئے رضی اند عظیم ورضواعت کام قودون پیسے بھٹی اندان سے راضی اور والند سے راضی۔ رسول اللہ کے ساتھ غزود کا براوران کے بعد بھی جمعہ فزوات میں شریک رہے ہیں۔ دھنرے فارڈ بڑے صاحب فضیعت محالی ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرماید کہ

سير العلام النبواء في الص ١١٥٠

ا المال المنزوع المن عرب ۱۳ مال المالي من والسلطة المنظمة الم

اصاب ق ۸ عن ۱۳ ابحوالد معنف في بَر بن افي شيب.
 صحيح بخور كي باب مقدم الني شيد واحد به المدينة.

<sup>©</sup> اصابه ق مم ۳۷ بخواله این ماچه . • مجمع لزوائد ق ۹ م ا۹ ط

ان نے رسول اللہ ﷺ کو ہزی محبت تھی مان کی حاضر کی اور مد قامت ہے ہے۔ بہت ذوش و ہے ایک پار در دولت پر حاضر ہوئے اور اندر دافس ہوئے کی اجازے چوٹی تو آپ مے نے فرمیں ہے۔

ر نسب لیسف این براوان کواور فرمیانوش آمدیدال تخفی کودوبر طریق که وسف به ب ان کے فقد کل میں ام ترقد کی نے حضرت حذیظہ گا آبیہ حدیث نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ نے اپنی وفات کے جد حضرت ممار کی میرت و کردار کو اختیار کرنے کا حکم دیاور اسے اسوہ قرار دیا ہے۔ فردتے ہیں۔ ''

سعد د فصد ده ده المجمولات کی در مین رجانوان به کو خدمت مین حاضر سے ، آپ نے فرمیاہ بھے منبی معموم کہ ہم کئن دن تم وگئی کے در مین رجانوں ، بندا میر ب بعد ان دونوں لفتی ایو بکر و تم رگئی میں معموم کہ ہم کئن اور تمدر کی بیان کو اس ان کو بیان کریں اس کو مان لیف رسول اللہ کے اس فرمیان واقعید والجعد کی تاریخ میں معرف میں گئی ہر ہو کہ کردا کی بلندگی اور پاکیز کی کی تک شہادت اور کئن واضح اصابان ہے۔ رسول اللہ نے انہیں افلی درجہ کا مومن اور کائی ایا بیان قرار دیا۔ ارشد فروست میں ۔ عند معدد میں میں میں میں کہ کے میر وی کی مورث کی ایمان سے جمرے ہیں۔ معتقد میں استعمال ہوت کے بظاہم صدیث کا بھول ہے جوگا کہ ایمان ان کے رگ و ہے میں استعمال ہوت کے بھیم صدیث کا مطالب یہ ہوگا کہ ایمان ان کے رگ و ہے میں استعمال ہوت کے بھیم صدیث کا مطالب یہ ہوگا کہ ایمان ان کے رگ و ہے میں استعمال ہوت کے بھیم صدیث کا مطالب یہ ہوگا کہ ایمان ان کے رگ و ہے میں استعمال ہوت کے بھیم صدیث کا

رسول القد کے ساتھ کی غزوہ ٹیں ان کا لیک کان کٹ گیا تھا، نگار میں پیر 'اس کے کلنے پر خو ٹی چکہ فخر کا اظہار کرتے اور فررہ تے تتھے۔ چوکان کٹ گیاوہ زو بہتر تھا اس کان سے جو بڑ گیا۔ اس لئے کہ وہ مرحد سے حدید

در ہے کے مومن اور کامل الایمان ہونے کی۔

<sup>®</sup> کوشت کو کھائے۔

اللہ کے راستہ میں کام سیکیا۔ حضرت علی محضرت عمد کے متعلق رسوں اللہ کار شاد ہ حید موسطی ہے۔ یا سنعصہ <sup>60</sup> سی کیا ہے، ایننی جہم کی اگ کے لئے حرام ہے کہ وہ عمد کے قول اور

 هنرت نئر نے حاکم ہناکر کوفہ بھنج دیا تھ، عرصہ تک دہاں رہے پھر دیگ صفین میں حضرت عن کے ساتھ شریک ہو کےاور ۸۷ھ میں ہمر ۹۳ سال جنگ صفین ہی میں شبید ہوے ہیں۔ (روضی اللہ علیه و ارضاہ)

## حضرت صهيب رومي رضى الأعنه

ھنٹرے صبیب روگ اسلا عرب ہیں، بھیون میں روی پکڑ کر لے گئے تھے اور شدام بنا اپنے تھا وہ ہیں۔ پ پڑھے ہیں ای گئے روگی کہلاتے ہیں۔ بڑے ہوئے پہا قوقو دی گ ″ے اور مکد آگر عبد اللہ بن میر مان ہے۔ موالات کر فی ہو کی نے روم ہے قریم کر مکہ شل ارکر چک ویا اور عبد اللہ بن چدعان نے فریم کر ″زاد کردی۔ دولول قول ذکر کئے جاتے ہیں۔ ©

رسول الله ہے قبل بعث بی سے تعلق تھا، فروتے ہیں۔

"گراسدام افسان می موسود که در این این می می سبت کرنداد این کوس مین چین دهترت شاد بن بایر کم ما موسود که دارانی تجرت کا داخد می در این بایر کم بعد در این باید و خوییب دو خوییب دو خوییب دو خوییب داد و دجرت نظری یا تقد می بخیر بین که کمه کمه شرکت کو مله که تاراد و جرت نظری یا تقد می بخیر کمه کمه کمه کمه کمین کو ما می بخیر می باید در این موسود که به باید و خویی به بخیر می باید و بخیر میرسیان می به باید و می می باید و باید و باید و باید و باید و می باید و می باید و با

حفرت صبیب بہت مین پنچ میں ان وقت تک رسول اللہ ۔ قبادی میں تنے جواس وقت مدینہ طیبہ کی ایک مضافاتی متن متی وان کے تینجے سے پہلے می ان کے بدے من آیت۔

۔ میں میں میں میں میں استعمال کا در (مورہ بقرہ تریت نبرے ۱۳۷۰) فائل ہو چکی تھی۔ ترجمہ ۔ اور لوگول میں ایک شخص وہ ہے جواپئی جان کوالقد کی رضاجو کی کے لئے بچیا ہے اور القد اپنے بندوں پر نہایت

و فتح الباري ج عص ٩١ واصاب

اصابه جساعل ۱۲۵۳ وسير اعلام النبلاء ج٢٥ م٨ او خلاصة اليد بيب ص١٤٥.

و مجمع الزوائد باب فضل صبيب بحواله طبراني-

مہریان ہے۔

آپ نے ان کود کھے کر فرمایا۔ ری البیعی ری البیعی من کالبیعی تمہاری تجارت فع مندری میں جملہ آپ نے تين بار فرهايا\_

فضاكل

حضرت صبیب جیسا کدا بھی اوپر گزرابالکل ابتداء ہی میں اسعام لینے والے اصحاب کرائم میں ہیں، چونک مکہ میں ان کا کوئی عزیزاور حامی و ناصر نہ تھی،اس لئے مشر کین مکہ نے ایمان ! نے بران کو بخت ترین سزا کیں دیں۔ مارنا پیٹینام اتھ یاؤن باندھ کر سخت ً سرمی کے دنول میں چپتی جو کی چٹانول پر دھوپ میں ڈال دینا میہ توروز مره کامعمول تھا۔

ان کے بارے میں اوپر ذکر کی گئی آیت کریمہ۔ وص سس من مشوی منسه اللہ اللہ نازل ہوئی بی اے کے علاوہ آیت کریمہ و الدس هاحرو فی سه من بعد ما طبعوا ليو سهم فی الدلنا حسبة ولا حوالا خواد كنوالو كالوالعليمون للدن فللرو وعلى رفهم للواكلون و المراقع المراقع المراقع المرام ميں التي جن لوگوں نے ظلم و تتم كے بعد اللہ كے واسط ججرت کی۔ان کو ہم دیا میں یقینا بہترین ٹوکان دیں گے اور آخرت کا جرو ثواب تو بہت ہی براہے ،اگر ان کومعلوم ہو تا۔وولوگ میں جنہوں نے صبر کیااورائےرب پر مجروسہ کیا۔ "رسول اللہ " فان کے یارے میں ارشاد فرویا صنیب سامل الرود لی محده الله روم میں صهیب سب سے پہلے جنت میں

وہ آپ کے جمرت فرمانے کے فور أبعد ہی جمرت کر کے مدینہ طیب پہنچ گئے ہیں اور آپ \* کے ساتھ جملہ غروات میں شریک رہے۔اگر آپ اے جمعی کوئی انگلر روانہ فرمایے جس میں وین مصالح کی بنایر آپ خود تشریف نہیں لے جاسکے ہیں تب بھی صہیبًا اس میں شریک ہوئے میں۔ آپ نے جب بھی صحابہ کرام سے کی بات پر عبد و پیان اور بیعت لی، حضرت صبیب اس عبد و بیان اور بیعت میں بھی تثریک رے، وہ بڑے بہادر اور جانباز تھے ، ہر خطرہ کے وقت وہ سب سے آگے رہے ، کسی موقع پر بھی دیشن کے مقابلہ میں وہ پیچھے نہیں رہے ہیں۔

ا یک موقع پر رسول اللہ 🔻 کو حضرت ابو بکڑ کے متعلق پیہ خیال ہوا کہ شاید انہوں نے صہیب کو پچھ تكليف يهنيادي بي آي أن فضل لو دسه منت سنه و رسوب مستمياتم نے صبيب كوايذا بينجائي، انبول نے عرض كياوالله ، ايبانبيس بـ آب نے

اصاب ج ۲۵ م ۲۵۴ و سیر أملام النبلاء ت ۲ م ۳۳ و تغییر معادف اخر آن و تغییر عثمانی . • الزوائد باب فضل صبيب \* € اصابح ۲۵۵ م

مجمع الزوائد باب فضل صهيباً۔

فرمايه عرتم نان كوتكليف بهنچائي وسمجه لوكه تم نامقداور سكة رسول كوتكليف بهنچائي b

ان كرور مى رمول الله كارشوب اس كان ما ساسدوند و راحو فساحه ميد. حد الدامد لد المدة المستحى الله ايرن كوچا مخ كر صبيبات ايك عبت كريم جيكوال بخريخ سے ب

سحید کرام کی نظریمی بھی ن کی بڑی قدر و منز ت تھی ہ س کا انداز وال بات ہے ، تولی گاہ یہ سکّ ہے کہ حضزت عمر فدرون کے اپنے زخی ہونے کے جد فرمیا ہو ہی سے طیفہ کا انتجاب ند ہو ہائے مہم بڑو ک میں لامت صحیب آئریں گے اور میر کی فدر جذرہ بھی صحیب عی پڑھ کی کی گھر کی ہے۔ گاور پیلر یہ ہی ہوا۔

23

ئن وف ت ۸ سھیا ۳ سھ ذکر کی ہا جا ہے ، وفات کے وقت بہت ئن رسیرہ ہو چکے بیٹے ۔ <sup>9</sup> رضی امند مزر وارضاف

## حضرت ابوذرغفاري ضي الثدعنه

نام شریف جنوب من جنده ب سین اپنی گفت ایوفد کے ساتھ می مشہور بیمان کا قبید "خود اکمہ
علک شم جاتے ہوئے را مت بھی بڑتا ہے۔ اسوا اپنے ہے پہلے بھی حزاق بھی سر متی تھی۔ توحید
کے قائل تھے اور صرف بند کی عبودت کرتے تھے۔ حضرت عبد مند من صاحب نے اس براسی میں ان میں
کا بیان علی کیا ہے کہ شرر سول اللہ کی خدمت میں حضر ہوئے ہے تی مرل پہلے ہی ہے مند زیر حت
کا بیان علی کیا ہے کہ میں مرح کہتے ہیں کہ بھی نے دویات کی، آپ کس کے نماز پڑھتا تھے، فرمید
اللہ مسکے گئے، میں کہ میں کہ میں نے دویات کی، آپ کس کے نماز پڑھتا تھے، فرمید
اللہ کے گئے، میں نے بچ پچھ کدھ کور آپ کر کے فماز پڑھتے ہی بہدھ میں رہ بیرار شروع تھا وہ عن انہوں نے فرمیدر ت کے اویان
حصد میں فراز شروع کر کراورجب وقت تخریب ہوتا تواللہ کے حضور تجدو میں پڑھ باتا، سور ن گئے تک

ان کے ایمان لانے کا ایک واقعہ صحیحین کی یک روایت کے مصابق اس طرح ہے کہ جب ان کور سول املند کی بعثت کی خبر پنچٹی قرانمبول نے حقیق حال کے سے اپنے بھائی مطرت اُنیس کو مک بیجوانموں نے وائیس آئٹررسول املند کے متحقق بتلایا کہ وجد کار ماضاق کی تعلیم ویتے تیں اور ایس کا است میں جو شعر

صحيح مسلم باب نف كل بادل وسلمان وصهيب ومجع الزوائد بحواله طبراني و ملفظ مدئـ

<sup>🥯</sup> سير علام النبواءو قال المصنف ذكرابن حبان هذ عديث في كتاب لقات.

اصابہ ج۳ می ۲۵۵ میداید وانبه په ج۳ می ۳۵ اوسر احلام النیز وج۴ می ۱۸۔

<sup>0 -</sup> صابہ ج ۳۵م ۲۵۵۔ € - صحیح بخاری باب اسلام انی ڈرٹ وصحیح مسلم فی المنا قب۔

تو بہر حال نہیں ہے۔ حضرت ابوڈڑ کو بھائی کی بت ہے بوراا طمینان نہیں ہوا، مختصر ساساہان سفر ایراور مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حرم شریف میں جا کر تغمر گئے اور رسوں املہ 🔻 کو بیل ش کرنے سگے۔ مذخود پی نے تھے انہ کی ہے دریافت کرنامن سب سمجھتے تھے۔ای حال ٹی رات ہو گئے۔حضرت میں پردی خیال کر کے اپنے گھر لے گئے۔ قیم وطعام کے عدوہ کوئی گفتگود ونوں میں نہیں ہو گی۔رات و ہیں گزار کی اور صبح کو ا پناسامان کے کر پھر حرم شریف آگئے ،ون پھر وہیں رہے ،ووسری رات کو بھی حضرت میں مید خیال کر کے کہ پردلی ہیں ابھی اپنی منزل تک نہیں مینچی، اپنے گھر لے گئے۔ "ن بھی دونوں میں مطلب کی کوئی بات نہیں ہوئی اور حضرت ابوذر منج کو پھر حرم شریف شکئے تیسرے دن بھی جب حضرت میں ہے ان کو حرم میں بی دیکھا تواہے س تھ لے جتے ہوئے حاضر ک کا مقصد معلوم کیا۔ نہوں نے مہا کہ اً سر آپ ال بات کا عبدویان کریں کہ جھے صحیحہت بتلا ئیں گے تومیں اپنی آمد کی غرض بتلاوں۔ جب حضرت علی نے وعدہ کر ی توانبوں نے رسول اللہ مسلم متعلق دریافت کیا۔ حضرت علی نے فرمایوه وہ کل برحق میں اور بلاشبہ وہ الله کے رسول میں ، آپ رات کو میرے ساتھ رہنے میں صبح کورسوں اللہ کی خدمت میں سے چلوں گالور و کھنے اگر میں راستہ میں آپ کے لئے کوئی خصرہ محسوں سروں گا قبیشاب کرنے کے بہائے رک جاؤل گا ("ب جلتے رہنے گا) صبح کو دونوں حضرات رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ "ب کی یا تیں کن کر حضرت ابوذرًا ای وقت مسمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس وقت تواینے گھر چلے جاؤاور وہاں دین کی دعوت کاکام کرواور جب ہمارے منبہ کاعلم جو جائے چلے آنا۔ انہوں نے کہامیں خاموثی ہے گھر والیں نہیں جاؤں گا، علی ایا علان مشر کین مکہ کے سامنے اپنے اسام انے کا اظہار کروں گا اور پھر حرم شریف آگر قریش کے وگول کے س منے ہا واز بیند ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، کا ملان کر دیا ہی نعرہ ایمانی سن کر وگ چاروں طرف ہے ان پر ٹوٹ پڑے اور مدتے مرت براحال کر دیو، بوراجہم کبولہان ہو گیں، حضرت عباس کواس کا علم ہوا تا ہے اور ان کو بچیا۔ ابوڈر نے دوسر ہے دن بھی اشحصد ان والہ النج کا غرہ ببند کیاور سن بھی وہی سب پچھ ہواجو کل ہواتھ۔ <sup>0</sup>ظبرانی کی ایک روایت میں سیر بھی ہے کہ آپ نے ان کو ال املان ہے بار بار منع کیا تھاور فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے قتل کر دیئے جانے کا خصرہ ہے۔ کیکن ہر بار وہ جواب میں بھی عرض کرتے تھے ۔ ایسان است میں میں تومیرے لئے ناگزیرے خواہ قتل بی کیوں نہ کر دیا جاؤں ، صحیح مسلم وغیر ہ کی روایات میں مزید سے بھی ہے کہ وہ جب مکہ ہے اپنی والدہ اور بھا کی کے پاس واپس بہنچے تو وہ لوگ تجھی ان کے ایمان یانے پر ایمان لے آئے۔ اس وقت تک صرف تین حیار حضرات بي ايمان لائے تھے۔

رسول الله ﴿ حِرْ رَصْتِ بُوكُوا عِيْ قَبِيلِهِ آئے اور آپ كے تقم ــ ﴿ عَ بِلَّ وَبِال وَعُوتِ ( بِنَ كَاكام

سحج بخار کی پاپ اسد م الی ذر "و صحیح مسلم فی المن آب.
 صحیح مسمم پاپ من فضائل الی ذر و مجع الزوائد بحوالد طبر انی.
 سیر اعد م المنوادج ۴ می ۲۳ و محیا رد کد.

شروع کر دید۔ بہت ہی تم عرصہ میں قبیبہ نف راور سے متصل قبیمہ اسم کے لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔ ر سول الله ` أن دونوں قبلوں كى بهت تعريف فرمائى ہے۔ مجھى آپ نے فرمايا خفار غفر الله لحاواسلم سلمھالند۔اللہ قبیاء غفار کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو سمامت رکھے۔ مبھی آپ نے فرمایا یہ دونوں تعبیلے اللہ کے مولی میں اوران کا اللہ ورسول کے ملاوہ اور کوئی مولی شہیں ہے (عربی زبان میں مولی کا لفظ حامی ناصر اورانتها کی قریبی شخص کے لئے استعال ہوتا ہے)۔ حدیث کی کتابوں میں ان دونوں قبیلوں کی مدت وستائش کی روایات بکشرت دار د ہوئی ہیں۔

ر سول اللہ ' کے مدینہ طیب تشریف لانے کے بعدوہ فور آمدینہ حاضر ند ہوسکے تھے بلکہ غزوؤاحد کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر مستقل آپ کی خدمت وصحبت ہی میں رہے۔

حضرت ابوذر کا شار سر بقین اولین اکا برصحابه کرامٔ میں ہو تاہے ، وواگر چه بدر میں شریب نہیں ہو سکے تھے، لیکن حضرت عمرُان کے فضل و کمال کی وجہ ہے انہیں بدری صحابہ کرام ہی کی صف میں شار کرتے تھے ان کے نزدیک علم و فضل میں حضرت ابوذر کا درجہ اور مقام حضرت عبداللہ بن مسعودٌ جبیباتھ۔ حضرت علیٰ بھی ان کو علم کا فرالنہ کہتے تھے۔ <sup>0</sup> غزوہ آبوک ش اونٹ کے بیاریاں مُر ور بوجانے کی وجہ سے عام اشکر ہے چیچے رہ گئے تھے۔اس لئے اونت کو چھوڑا، سامان کمر پر ااد اادر پیدل چل دیئے۔ آپ نے دیکھا تو دیا فرمائی 'سرحه 🕫 - ۵ ِ 'الله الو ذر پر رحم فرمائے، مجر فرمایا تنباز ندگی گزارتے میں موت بھی تنبائی میں آئے گی اور روز محشر بھی سب سے الگ المحس کے ۔

ایک موقع پرآت نے فرمیدام علم لحصر ، ولا فلم العبرا، من دی بهجه صدی ز ﴿ ربى من بي حرب مسبى من موب كاتبان كرزير مايدادروك زين يركو كي مخف ابوزر ك زیادہ سچااور بات کا پکا نہیں ہے۔وہ (اینے زیراور دنیاہے بر منبتی میں )حضرت عیسیٰ عبیہ السلام کے مشاہد میں اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ، در سسی فی ادر ص سعد عسی س مو 🤝 🍑 ابوذرٌ حفزت عليني عديه السلام كے زمير كے حال بيں۔رسول اللہ 🦈 كے زمانہ ميں حفزت ابوؤرٌ جس طرح زاہدانہ زندگی گذارتے تھے، آب کے بعد بھی ولیے ہی زندگی گزارتے رہے۔انہوں نے اپنی زندگی میں ذرہ تھر تیر ملی نہیں کی تھی اور آپ کارشادے۔ فریک من محسب یو میں مدید میں جہ ج من الديدا كبيسه ما و مو كنفاضيا" قي مت من سب ي زياد ومير عقريب مقام ال مخفى كونصيب بوگا

<sup>🐠</sup> صحح مسلم باب فصائل عفار واسلم وحامع ترهدي باب في عفار واسلمه

<sup>€ •</sup> اصابہ ج کص ۲۲، ۔

جامع ترقدى مناقب الى ذر ـ

باع ترندي پاب مناقب ابي در و محمع الزواند بحواله طبرابي و مسند احمد.

جودنے ہے ای حالت میں رخصت ہوا، جس حالت میں میں اس کو تھیوز کر آیا تھ۔ ۱۳ بھی کو آپ نے ان کواپنے اختیائی عاص صحابہ سرام میں شار کیا ہے۔ ایک پر آپ نے ارشدہ فرمیا کہ امتد نے بھے کو چودہ مخصوص اور فاضل رفقاء عطافی ہے میں مجر آپ نے ان چودہ رفقاء خاص کے اسائے گرای بھی ذکر فرمائے جن میں حضرت ابوذر گانام بھی شائل ہے۔

#### وفات

ھنٹرے مٹن کئے زبانہ طلاقت میں اپنے زاہدانہ حران کی وجہ سے یہ بند سے پاہر مقام ر بڑہ میں آگر رہنے گئے تھے۔اہلیہ کے علاوہ خالباً اور کوئی سمجھ نہ تھا،و میں وقت مو عود آ پہنچہ اسلمانوں کی ایک جماعت جن میں ھفرے خبراللہ بن مسعود کھی تھے وہاں سے گذری افہیں ھفرات نے تجہیز و تکلفین کی احضرت عمیرائند بن مسعود کے نماز جناز دیچھائے۔ <sup>©</sup> وصبی ایک عند واردست

# حضرت معاذبن جبل رضي الأعنه

ا کیا انتہائی حسین و جمیل خو پر و نو جوان جس کی عمر انجی جی سال بھی نہ تھی بیعت عقیہ کا نہیا اللہ کے موقع پر یعن مقبہ کا نہیا جائے گئے موقع پر یعن میارک میں اپناہا تھے دے کر اسلام پر جینے اور مرتے و مرتک اسرم کی خدمت و تبایت کی بیت کر رہا تھا۔ اے ایمان کی دولت حضرت مصحب بن عمیر کے ذریعہ فصیب ہوئی تھی، جنہیں املہ کے رسول ' نے خود ججرت فرمانے کے مسلم بیا بیت کی مسلم کے ایک کا میں کہ بیتا تھا اس کے قود بھرت کو بیان کا معاذی بن جبل ہے کو گول کو وین کی دعوت اور قرآن وسنت کی تعلیم کے لئے بھیا تھا اس

ز سول الله « کے مدینہ عیب تشریف الدنے کے بادر تو ماڈ ماید کی طرح آج ہے ساتھ رہے۔ ایس سال کی عمر بش غزود کا بدر نسے غزوات بش شرکت شروع کی پیمر تمام ہی غزات میں شریک رہے۔ اس ایسی عمر کی صرف تمیں مزلس بی طے کی تغییر کہ اہل میس کی ورخواست پر رسول اللہ ؛ نے ان کو یمن کا صلح اور اہل یمن کا معلم بناکر بھیجائے۔

#### فشائل

حفرت معاذین جمال نوعمری می شد سعادت ایمانی ہے نواز دیے گئے تھے۔انہوں نے قرآن مجیدس اور وین مسائل کی تحصیل پر اوراست رسول القد سے کہ تھی اور آپ نے ان کواس کم عمری ہی میں قرآن وسنت اور دینی و فقتمی مسائل کا بڑا امالم قرار دے دیا تھا اپنی حیات ہی میں آپ نے جن حفرات معابہ کرام گو

مجمع الزوائد بحواله طبر انی واصابه ن ۷ ص ۲۳.
 حامع ترند ی مناقب ایل بیت النی این عس.

اصب ح ک ص ۲۲ وسر اعلام النبلاء ح ۲ ص ۵۷۔

o سير اعلام النيلاء جاص مهم مه ما تاص ٥٠ مهـ

قرِ أَن مجيد كامعكم بنيا تفعال ميں معاذبن جبلٌ بھي ميں۔ تعجيج بخدري وغيروميس آپ كار شاوان اغاظ ميں نقل کیا گیا ہے۔ سد در اندان اندان

حس العنی ان چار حفزات ہے جن میں معاذین جبل بھی بیں قر آن مجید بڑھ کرور سول اللہ ک ارش دے۔ 🚙 🕟 🕟 د د 🛒 🕬 🕬 یعنی حدت و حرمت کے مسائل کی واقلیت میں معاذین جبل کامقام سب سے بلند مقام ہے۔انہوں نے رسول اللہ کی حیات طیبہ ہی میں پور قر آن حفظ کریا تھا۔ فیخ مکہ کے بعد آپ نے حضرت معالاً کواٹل مکہ کو قر تن کی تعلیم دینے کے بیچے دیوں کے لئے وہیں چھوڑ دیا تھدر سول اللہ نے ب مبت خوش رہتے تھے۔ یک باران کے بارے میں فرماید ن

ی معرب می از معاذبن جبل بهت می ایسی شخص میں۔ آپ کو حضرت معاذ سے بہت مجت تھی اور بھی بھی تے۔ اس کا ظہار بھی فروج تھے۔ یک موقع پر آپ نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ و و المستراك المستحدة على المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المستراك

د یہ تعلیم فرمائی اور فرمایہ ہر تماز کے بعد بیہ دعاضر ور پڑھا کرو۔

صدنن ؟ اے اللہ! میر کی مد د فرمااور مجھے توقیق دے اینے ذکر کی اینے شکر کی اور اپنی انتہی عبادت ک۔ وا چیل سے کے حضرت معاذ کو لیمن کا حاکم بنا کر بھیجائے اور مدینہ طیبہ سے ال شان ہے ر خصت فرمدے کہ معاد ؓ ( سے کے حکم کے مطابق ) گھوڑے پر سوار میں اور سپ پیپاد وال کے س تھ چل رے میں اور حضرت معاذ کے بدبارع ض کرنے کے باوجود بھی ان کو گھوڑے ہے اتر نے کی اجازت نہیں دی ہے۔ رخصت کرتے وقت آپ نے ان کو دین کی دعوت وراس می حکومت کے سبید کی بہت ی تھیننق فرمائی بین جن کاذ کر صحیحین وغیر ہی روایت میں ہے۔ ''ای سسید میں آئے نے ان سے سوال فرمیا تھا۔معاذا وہ ب کے وگوں کے درمیان اگر قضاء یخی مقدمات کے فیصے کرنے کی ضرورت بزے گ ق س طرح فیصے کرو گے انہوں نے عرض کیاول کتاب ایند کے قتم کے مطابق فیصلہ کروں گاوراً مرس قضیہ كاحل كتاب اللَّه مين نهيمن علي گانو آپ كَ سنت مثن اس كاحل حداشْ كرو ب گاورنه كِيم خود خوب غور و فكر كر ك فيصد كروگا- رسول الله 🌙 نے حضرت معاذً كائل جواب كو بهت پيند فره پياورار شاد فرهايا العصلة لاهُ سار و فن سال سال سال ما مقام تعریفی ای اللہ کے بین جس نے میرے قاصد کو نیم اور سیج

طریقہ کی توقیق عصافر، کی۔ای موقع پر آپ نے حضرت معادّے یہ بھی فرمیا تھا کہ عابابیہ آخری مداقت

<sup>0</sup> تشخيج بخاري في المن قب

با مع ترندی مناقب معاذبت جبل و صاید ق۲ع که ۱۰۵ جامع ترندي في المتاقب، البداية والنهامة ج مع ١٨ ١٨٠٠

سنن الى واؤد باب فى الاستغفار...

أحمي مسمرمات المدعاء الى الشهادتين وشوافع الاسلام و سيو اعلام المسلاء قاص ٣٨٠٠ وتذ رة اعداد ق! به مع تر ندی باب ما جاه فی الله منی کیف. میشنی و طبقات این سعد ۲۰ ش ۲ س و سیر اعد م امنها و ی اص ۴ ۳۸ س

خاافت فرائے اور تم کو جن وائس کے شرے محفوظ اور کھے <sup>©</sup> حطرت معاذ کے متعلق رسول اللہ نے بیہ بشرت مجمودی محمل کہ وہ قیامت کے دن موہ کی ایک ہتماعت کے ایس معرف کے۔ بشرت مجمودی مصرف کے دن موہ کی ایک ہتماعت کے اس معادل ہے۔

ان کا ٹاران سحابہ کرامٹریں ہوتا ہے جو آپ کے زمانہ ڈی ٹس معلمین قرآن اور اسحاب فتوی سمجھے جاتے تھے۔ حضرت مگر نے ایک مرتبہ برسر منبر پر املان کیا تھے۔ میں ۱۰۰۰ میں میں میں د د میں مدنہ میں جارہے ۔ چھیے ویٹی مسائل سے واقعیت مطلوب ہواس کو مطافہ بین جلیا کے پاس جا

يا ہے۔ 🏻

ر بول الله کے حکم سے مواد بن جہل کین گئے تھے گئا آپ کی وقت کے بعد هندت الا بجرات کے زید کرکے اور کی بیات کے بعد هندت الا بجراک کر رسی اللہ بیات کے بعد هندت الا بحرات کرنے کا خوات کی بدائن میں مارک کے بعد بیات کی باللہ بدید کو بہت ضوارت کے بالات میں بیات کا اور بیات کی اللہ بدید کو بہت ضوارت کے بیات کا ایک اللہ بدید کی بہت کا ایک اللہ بدید کو بہت کی اللہ بدید کا ایک اللہ بدید کا بدو شاہ کا کہ بدو بال کا موات کے بدو بہت کی اللہ بدید کا بالدہ بیات کی بدو باللہ باللہ بدید ہوئے گئے۔ اللہ بیات کی بدو باللہ طالوں کے مراش میں جارہ ہو کا دارای کی بالادہ میں شہید ہوگئے۔ اللہ بیات کی بدو باللہ بیات کی بدو باللہ کی بالدہ کے بیات کی بدو باللہ کی بالدہ کی بالدہ کی بالدہ کی بالدہ کے بالدہ بیات کی بدو گئے۔ اللہ بیات کی بدو بیات کی بالدہ کی بالدہ

حضرت عباده بن صامت رشي اللدون

بر اهام المجلوبات المسلم ۴۶ مل هم هفت تن عدن عدن ۴ مس ۲۰۰۵ این بیشه دیم اهداد دن اس ۹۵ مسد می است ۱۳ مسلم ۳۵ مسلم ۴۵ مسلم ۴۶ مسلم ۱۳ مس

أشاكل

دریند طبیر کے سحابد کرام میں اولین ایمان لانے والے سحابی بین لیلة الفقیة الدولی میں شریک ہونے والے اور جرت کے بعد غزو و بدرے لے کر تمام می غزوت میں شریک ہونے والے سحابی بین۔

بدری سی به کرام میں مجمی آپ کا برنا بیند مقام ہے۔ چند سی بہ کرام نے رسول اند اسٹ کی سیات طیب بی میں ہوری سی بر اقر آن مجید حفظ کر لیے قال میں حضرت مودہ بن صاحت بجی بیں۔ 9 حضرت بزید بن الب صفیات نے ملک شام ہے حضرت کا خواکہ کو قر آن پڑھائے اور دین مسائل کی تعلیم و بینے کے لئے مطلب بھی دیتے حصرت مواڈ و حضرت مودہ اور حضرت ابور دائو مجی دیا۔ حضرت مودہ اور حضرت ابور دائو مجی دیا۔ حضرت مودہ اور حضرت میں مودہ کی میں میں کہ کی اور دیا ہو گوری کو قر آن و سٹ کی تعلیم دی۔ ووامر بالمروف اور تبی من المنکر کے سلمان میں کی کھی کا فیس کرتے ہے۔ خواہ اس کا تعلق حاکم وقت بی سے کیوں بنہ ہو۔

ووات

حضرت معاويةً كے زمانهُ خلافت ميں موسم علي عمر ١٢ سال ملك شام ميں انقال ہوا۔

و سير اعلام النماوج ٣٩ص ١٩٩٥ واصابيج ٣٣ص ٢٨ 🔞 اصابيج ٣٣ مي ٢٨

<sup>﴾</sup> سير اعلام النبلاوج ٣٠ ص. • صاب ج٣٣ ص ٣٠ و تفسير بين اغر تن سور وَما نده "بيت عن ۵١ ـ

### حضرت خباب بن الارت بني الدون

حضرت خباب کا تعلق قبیلہ بن تمیم سے بھین میں کی نے ان کو پکڑ کر مکد معظمہ میں لا کر نیج دیااور مکہ کی ایک عورت ام انمار نے خرید کر ایناغلام بنالیا تھا۔ رسول اللہ 💎 کی دعوت میں جن صحابہ کرامؓ نے بالكل ابتدائي زمانه ميں بيك كہان ميں حضرت خب يجى بين انہوں نے اسلام لانے كى يواش ميں ہر طرت کے ظلم وستم برداشت کئے۔ (زمنہ جالمیت میں بوہاری کا کام کرتے تھے اسمام انے کے بعد بھی وہی کام كرتے رہے۔اى سلىدين عاص بن وائل ير كچھ قرض بو كيا تھاجس كامطاب كرنے كے لئے عاص كے یاں گئے اس نے کہا تمہارے میے جب ملے گے جب تم محد ( ) کی نبوت کا نگار کر دو، خیب نے فرماییں ر سول الله 👚 کی نبوت کا انکار ہر گز نہیں کر سکنٹولو تو مر کر دوں روز ندہ ہو جائے۔ 🖰 عاص نے کہا کہا میں م نے کے بعدووباروز ندہ کیا جؤل گا حضرت خبائ نے فرمایا الک ،اس نے کہاکہ پھراس وقت میرے یا بہت سامال ودولت اور آل اور دوہو گی میں آس وقت تمہارے قرض کی ادائیگی کروں گا۔اس برسور ؤمریم کی کئی آئیتن موسب مدی کسی سے سے لے کر دیں اور میں مسالود تک آبات تمبر ۷۵، نمبر۷۸، نمبر ۷۹، نمبر ۸۰ نازل ہو کئیں'' جن میں عاص کی اس ہے ہودہ قول پر سخت نکیر فر ہائی گئی ہے ،ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے۔" بھید "پ نے دیکھااس شخص کو جو ہماری آیتوں( قدرت کی نشانیوں اور ر سول املند 👚 کی نبوت کی دسیوں کا منکر ہوااور اس نے کہا مجھ کو( دوبار دزندہ ہونے کی صورت میں ) مال اور اولاد ضرور معے گا کیالی نے (آئندہ کی) غیب کی ہاتوں کو دکھے رہا ہے یالقدے کوئی عہد و پہن لے رکھ ے۔ ہر گز نہیں (یعثی مال اولاد کچھے نہیں ملے گا۔) ہمکہ ہم اس کی اس بات کوجو وہ کہہ رہاہے کھور تھیں گے اوراس کے لئے عذاب کوطویل تر کرتے رہیں گے۔اور جس مثال واولاد کاووڈ کر کر رہاہے وہ سب بھی ہمارا بی ہو گا( یعنی اس کو وہاں کچھ نہ ملے گا)ااور وہ بہرے حضور میں تنہاہ ضربو گا۔

فشاتل

حیداکہ ابھی گزراہوادلین اسلام لانے واول میں ہیں اور اسلام کے لئے ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں گار اور اسلام کے لئے ہر طرح کی افربانیاں انہوں نے دی ہیں چو تک وہ فلام کی ان کا تعماقی ند تھا۔ ایک ہار شرح کی ان کا تعماقی ند تقال ایک ہور کے انہوں کے اس کا میں ان کا تعماقی میں کہ کی گئے۔ ایک مکر کی کے دی ہے جب تک انگارے بچھ ند گئے ان کو انحف ند دیا۔ عمل عد حضر سے عمر فاروق نے ان کی کمر و کی کے مشاف کی دوجہ سے ان کی کمر پر برعم کی طرح سے مشافرہ نامیاں کے مشاف کی کہ دوجہ سے ان کی کمر پر برعم کی طرح سفت میں دونیا ہی جدی کے تک شاف نے دوبات کی کمر پر برعم کی طرح سفید وائے ہوئے کے دوبات کی کہ در خواست کی آپ نے فرمایا تھی جدی ند کر پہلے لوگوں نے تو دین کے سلمانہ میں بہت خت آزہ کشین کی در خواست کی آپ نے فرمایا تھی جدی ند کر پہلے لوگوں نے تو دین کے سلمانہ میں بہت خت آزہ کشین

اصابه ج ۳ م ۸ ۲ و جمح الزوائد چ ۵ م ۳۳۰ هـ ۱ اصابه ج ۲ م ۱۰ ما ۱۰ می اسابه ج ۲ م ۱۰ می اسابه ۲ م ۱۰ می تغییر موروم کی ۱ می تغییر موروم کی ۱ می تغییر موروم کی ۱ می این می تغییر موروم کی این می تغییر می تغییر می این می تغییر می تغیر می تغییر می تغیر می تغیر می تغییر می تغییر می تغییر می

نداست کی شند (اور پ سیان که عوب قائم سمی یا ورچه قمهاد مذیروزی هم در با ب بوسر ریبه کامیانه

حقرت کل نے ان کے ہارے میں فرماہ تھا۔ از جیا الد جیاں شدا سابع اللہ اللہ ہا ، ما ماہ مال معرف الرائز علی حسیدہ خوال والے شدہ مداحہ در احداد اللہ اللہ

الشد خوب پررهم فرد کے دوان مقد ضاور غبت سے ایمان کے اور انہوں نے خوابی خونی ہے جو سے گی۔ مجد اند زند کی مبر کی دہم طرح کی جسم نکی تلاق ہے برداشت کیں اور انسانالی صدفی کرنے واول کا ایر طاق محملی فردائے گاوور موں اللہ سے کے ساتھ خزود کو مراورائ کے جد نے جلد خزوات میں شریک رہے ہیں۔

> ت كتابيركونديش وفت پلك °رضى الله عـــــه وارصـــــاه

المنت معدرت معاني المان

منتی کنده کریج عن الایاب طارحت النوق ... و منتیع نرو کدر ده می ۱۹۹۹ ...
 اصابه من تاکس واد کنیم افزواکدری ۵ می ۱۹۹۷ ... و صابه نیم عشواه و منتیع منزو در ی دو ۱۹۹۹ ...

صابه ن ۳ نس۵۸ و بیر املاماللها خاص ۲۸ مه هی چیندنی بستوه ما شنی ن فریظ و چیم مسلم بینور تقوین فیض احدید

ز نمی ہوئے، تیر ہاتھ کی ایک ایک نس میں لگا جس ہے کسی طرح بھی خون ندر کیا تھا، رسول اللہ نے کئی ہراس زخم پر ٹرم وے ہے داغ لگوائے ہاس وقت خون کوروئے کے بنے میہ بھی ایک طریق عدان تھی، کئی ہار ۔ کے بعد خون کا بہنا بند ہواجب ان کاخون کسی طرح ندر کیاتھ توانہوں نے دعا کی تھی اے اللہ تو جانت ہے کہ مجھے کوئی چیز بھی تیرے رائے میں جباد کرنے اوران اوگوں ہے جنگ اور قبال کرنے ہے زیادہ محبوب نہیں ے، جنہوں نے تیرے ہی کی تکذیب کی ہے اور ان کوان کے تحر (مکد) سے نکالاے ، البی اً رقر یش ت ا بھی کوئی اور جنگ ہونا باقی ہو تو جھے ابھی مزید زندگی عصافر، تاکہ ان سے تیرے راستہ میں جہود سرول، برورگار، لیکن میں یہ سجھتا ہوں کہ بظاہر اب قریش سے مزید کوئی جنگ نہیں ہونی، اُٹرایہ، ی سے تو مجھے اس ۔ زخم میں شمادت عطافی دے۔' بعض روایات میں یہ مجھی اضافہ ہے کہ انہوں نے یہ مجھی د ملاکی تھی کہ اے الله ميرے موت سے پہلے بنو قريظ كوان كى د طوك دى اور عبد شيني كى سر اوب كر ميرى آئجيس محتذى كر دے، ' بنو قریظہ کا قصہ میں تھا کہ میں مدینہ کے قریب ایک یہود کی قبیلہ تھا، ان لوگول نے رسول اللہ سے عبد و پیان کیا تھا کہ ہم نہ آپ وگول ہے جنگ کریں گے نہ آپ کے و شمنول کی مدد کریں گے ، لیکن دوسرے بیودیوں کی طرح ان لوگوں نے بھی عبد شکنی کی اور مشر کین مکد اور عرب کے بعض دیگر قبائل کو مسماوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا نہیں کی سازشوں کے متیجہ میں غزوۂ خندق چیش آیا اس لئے جیے ہیں سول اللہ 👚 غزوہ ٔ خندق کے فارغ ہو کر گھر شخریف لاے میں ، فوڑ اہی ابلد کا حکم ''کیا کہ بنی قریظہ یر حملہ کرنے کے سے چلا جائے آپ صحابہ کرام کی ایک جمعیت لے کر وہاں تشریف لے گئے اور رتقریبا ا کیا ، ان کے قلعہ کامحاصرہ کیان لو تھوں نے اپنے اس مئد میں حضور سبی کو حکم بنانا جایا لیکن آپ نے ... ان کی رضامندی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی المتدعنہ کو حکم بنادیا،حضرت سعد بن معاذُ اوران کے قبیلہ اوس ہے زہند کو ہلیت پیں بنو قریظ ہے حف یعنی نفرت و نمایت کا معاہدہ تحالیکن حفزت سعد کواینے ان علیفوں کی عبد شکنی اور رسول اللہ سے جفاوت انتہائی ناگوار گذر کی تھی اس لئے حضرت سعد ہے ان یو گول کے مت تلین کے قبل کئے جانے اور باقی لوگوں کوغلام بنانے کا فیصد فرمایا، حالا نکہ ان لوگول نے بار ہارا پیغ پرانے عبد ومعاہدہ کی یاد دہائی کرائی اور نرم فیصد کرانے کی کوششیں کیں بلکہ بعض لوگوں نے توان کوائیے خلیفوں کی حفاظت و حمایت نہ کر بحنے پر بہت عدر بھی دلائی، لیکن حضرت معاذّ نے یہی فیصلہ ہر قرار رکھا، ر سول الله 👚 نے ان کے فیصلے کی تصویب فرمانی۔ معترت سعد کے زخمی ہونے کے بعد جو دیما کی تھی وہ متبول ہوئی ادر امقد نے انہیں کے ذریعہ ان کی زندگی میں بی بنو قریظہ کو کیفر کر دار تک پہنچیا ادر جیسے ہی وہ بنوقريظ كے قضيہ سے فارغ ہوئے ، زخم كامنه كل كيالور وي وجه شبادت بوا۔

ا تسميح بخاري باب مرحق اللبي عنه من الاحزاب مخرجه الى بني قريطة وتسميح مسلم باب جواز قتل من نقتف احبد-

صحيح بخدى باب فرون النبي للن فريظ صحيح مسلم باب جواز قتل من تخفل العبد

ات ال

حفرت سعد بن معاذ نہایت حسین و جمیل اور طویل انقامت شخص تھے فاہر کی حسن ووجہت کے س تھ املہ نے ان کو دینے و دینو کی عزت وو قدر بھی عصافرہ پانتھائل مدینہ میں ان کا بہت بلند مقام تھا ان کے اسلام مائے سے مدینہ میں اسدم کو بڑی تقویت می ان کا پوراقبید بنی عبد الشہل ان کے اس م ، نے بر مسلمان ہو گیا تھار سول اہلات مجھی ان کے مقام کا اختراف و کی ظافرہ تے تھے۔ جب غزوہ خندق میں دوز خمی ہوئے ہیں تو سپ نے ان کے لئے مسجد نبوی کے صحن میں ہی خیمہ مگوادیا تھا تا کہ ان کی تیمردار کی اور عداج و معالجہ آپ کی تگرانی میں ہو تارے اور وہ ہمہ وقت آپ 🔹 کی نظر میں رہیں گھر جب آپ 🖈 نے ان کو بنو قريظ کے بارے میں فیصد کرنے کے لئے قبیلہ بنو قریظہ بوایات وروہ سواری پر سوار ہو كر "ب ك خدمت میں حاضر ہوئے بیں تو آپ ؟ نے فرمیا عام ی سے کھائے سر دار کے سے کھڑے : وجاؤ، بو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ انہوں نے فرمایا تھا اس فیصلہ کو سپ میں اللہ کا فیصد قرار دیا تھا اور ای ئے مطابق عمل بھی کرایاتھا۔ جبان کی وفات کاوقت قریب آیا تو نہ نے اللہ کے حضور عرض كيل لليم أبا سعمه فيه حساهد في سنبك و عبدق رست لك و قص أسدى عبسه فلفس کی تقدیق کی اورائی تمام دینی ذمدداریوں کو پوراکیو، یس تب ے عرض کر تا ہوں کہ آپ ان کُ روح کا بہتر ے بہترا ستقبال فرما کیں حضرت سعدر صی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﴿ كَ مِدِ بات مِن كُر ٱلْحَكُصِيلِ كھول ديں اور عرض كيوالسب وعسك براس بساء من من سي كرسالت كي كواري ويتابون وفات بوجائے پر رسول اللہ 💉 ئے قریلی حسر 🕒 مد حسر اللہ محسرت میں اعساسہ ولسعب بث مدس و مستالله تم كوبهترين جزاد، تم في جودعد الله ي كي سب يور َر د کھائے اب یقیناُللہ بھی تم ہے گئے ہوئے اپنے وعدے یورے فرمائے گا۔ آپ نے ان کی وفات کے بعد فرمایا کہ سعد القد کا نیک بندوہ ہے جس کی آمد کی خوشی پر عرش ابی جموم الحد، تنان کے دروازے کھول دیے گئے اور ستر بزار فرشتے سمان ہے ان کے جنزے میں شم کت کے سٹے اتر آئے جو کبھی بہیے زمیس میں نہیں اترے تھے۔صحابہ کرام کوان کی وفات پر اتناصد مہ ہواتھا کہ ایساصد مہ شرّة وبادر بی کی کی وفات پر ہواتھا، حضرت ابو بكرو عمر جيسے صحابہ كرامٌ بھى رور بے تھے رسول اللہ ﴿ في ضبط غُم كے لئے اپنی واڑھی كميڑر كھی تھی۔ <sup>0</sup>رسول املہ ''کی خدمت میں دومۃ الجندل کے امیر نے ایک ریٹٹی جبہ بھیجاتھا، صحابہ کرام کے الیا نیمتی اورش ندار جبه بھی ندد یکھاتھ، صحابہ اس کو ہار پار چھوتے اور اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کا ضہار کرتے تھے، آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کود کھیے کر فرمیا کیا تم کویہ بہت اچھامعلوم ہور ہاہے، جنت میں سعد ان معاذ کے رومال اس ہے بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔''

براعلام اللواء ص ۱۲۸۳ تاص ۱۹۹ و صحیح مسم فض قل سعد بن معاذ و سنن سانی فی البخه تزیر
 محیح مسم فی اهضا کی دید معاتریته کی فی المباس.

ان كى والده حضرت كبشه رضى القد عنه بحى صحابيه بين، من كن وفات يربهت رنجيده تقيس، بزادر و مجر م شہر کہاہے،رسول اللہ 👚 نے انکام شیدین کران کوصبر کی تنقین فرمائی اور فرمایو اللہ وودین میں بہت پختہ اوراللہ کے کام میں بہت قوی تھے۔

وقات

غوموه احزاب یعنی غزموہ مندق میں زخمی ہونے کی چند دن کے بعد ہی ہفت ہو گئی اور وہی زخم شمادت کا سبب بناتھا، غرو و مندق کا واقعہ <u>۵ھے</u> کا ہے و فات کے وقت ان کی عمر کا ۲ سرال تھی۔ 6

### حفرت عبدالتدان سلام ضي التدعن

مدینہ کے مشہور یہودی قبیلہ بن قبیقائ ہے تعلق ہے،ان کا سلسلہ نب حضرت یوسف ملیہ الصلوق والسلام سے مل جاتاہے ، وہ يبوديول كے ايك بزے عالم تھے ، اسلام لائے سے يميل ان كانم الحصين تھا، ر سول الله > جي نے ان کانام عبدالقدر ڪھا تھا، وواينے ايمان ۽ نے کا واقعہ اس طرح بيان کرتے ہيں کہ جب آپ ججرت فرما کر مدینه طیبه تشریف اے اور میں نے پہلی بار آپ سے چیر ومبارک کو دیکھا تو دیکھا ہیںرہ گیااوردل نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کرلیا کہ یہ چرہ کی جھوٹے شخص کا منبیں ہو سکتا کہلی ہات جو میں نے آپ سے ش وور تھی فیسے اسے اور تعیب سعد ، صب واب سام سام ىجەنە ئەسە ئەر. ®لوگول ئىلام كۇنام كرواورغرىيول كوڭھەن كىلاۋلۇررات كوجب بوگ مورىي جول تۇ نماز پڑھواور سدامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ سلام کو عام کرنے کا مطلب مدے کہ ہر مسلمان کو سلام کیاجائے خوادوہ شخص جان پیچان کا بویانہ ہو اس کے بعد انہوں نے رسول انتد ہے چند سوالات کئے آپ نے ان کے صبح صبح جوابات دے دیے ، جوابات من کر انہوں نے کلمہ شبادت پڑھااور ایمان لے آئے، سوایات وجوابات کی تفصیل صحیح بخد کی کی ایک روایت میں ہے۔ <sup>19</sup> اس کے بعد آپ ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول 🗈 میبود بہت جھوٹی قوم ہے، آپ بھی میرے ایمان لانے کا ظہار نہ فرما میں مبلے ان لوگول سے میرے بارے میں معلوم فرمائیل کہ میر امقام ان کے نزدیک کیاہے، آپ نے بہودیول کی ا یک جماعت کو بلا کر ان لوگول سے حضرت عبداللہ بن سل م رضی اللہ عند کے متعلق معلوم کیا کہ وہ کیے نم بن سب ئے بیک زبان کہا حب و س حسر، و فقست و س فقست و عمسا و س عسم ، ودہم میں سب ہے افضل اور بہتر اور سب نیادہ صاحب علم میں اور ان کے والد بھی انے زمانہ میں سب سے اقصار ، بہتر اور سب سے زیادہ صاحب علم تھے اس کے بعد سب سے فرمایا میں ہٹلاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جا کھی تواسلام ۔ کر بارے میں تمہدری رائے کیا ، وگی؟ کہامند کی پناہ پیے نہیں ہو سکتا، آپ نے کئی در بیہ سوال دہرایاور یہود نے نہر ، لیمی جواب دیا۔اس مختلو کے وقت حضرت عبداللہ بن سملام

<sup>0</sup> كراعلام النيلاء في اصل ١٩٩ - ﴿ اصليد في محل، ٤ له مند انهر و بالع التر قد ك في الا والك

شیح بخار کی باب نضائل عبدانشد بن سلام۔

رضی اللہ عنہ کمپیں قریب تن چیپ گئے تھے۔ جب پیووٹ بارباران کے صاحب عمرہ کھنل ہوئے قاقر ار کرلیا تورہ فکل آئے اور فریلا الشید ان لا اللہ الا اللہ وہ بات بدل دکی اور کمپنے گئے جھڑے عیداللہ بن سلام نے عرش کیا اساللہ کے رسول تھے ان او گوں سال کا چیج کھی ایسان شخص تھا۔ حفرت عیداللہ بن سلام نے عرش کیا اساللہ کے رسول تھے ان او گوں سال کا تھرہ قبار ا

كالمصداق عبدالله بن سلام ي بين أس طرت

ہے آپ ہی مواد ہے۔ ''تیوں میں اللہ آخال نے کا فروں کے تفرے متاہیے میں حضرت عمید اللہ بن سلام کے اس م ، نے کو اسلام اور اس کے تیٹیمبر کی حقامیت کی دلیل اور شامد عدل ، و نے کے طور پر ڈکر کریا ہے۔

الم بخاري اور الم مسلم في حضرت سعد بن الى و قاص كا قول

. ' عَلَّ كِيا ہِ جِس كامطاب بيا

کے کہ میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک نے زندہ او گوں میں صرف عبد اللہ میں معالق میں معالق میں معالق میں معالق می جنتی ہونے کی بشورت می ہے۔ تعظیمین ہی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے عبد اللہ بن معالم کے معالق فریا

گ۔ 9 حضرت معدد بن جمل نے اپنے مرش وہ نت میں اپنے خاص ٹن گریز پید بن طبیر و کو اپنے بعد جن چار سحب کرام کے مختصل علم کی وصیت فریائی تھی ان میں حضرت عبدائقد بن سلام بھی میں جن کے متعاقبہ حضرت معدد نے پر بھی فرمایے تھی کہ

ا تسخى بندى في الن قب من ترز في كتب إنكار ، تح بندى بب تعيم مرجل مة المله .

ا بخجائزواندخه ص ۱۳۴۹ ۵ مودوانشاق آیت فیرداند ۵ مودوکارداند. ۵ مین مختان قب میدانند بن مدمونی تثییر مودوانا عضای همچانگادی من آب میدانندی ملام اکارانی صحیح مسمر

من المان ويلي مناقب بيد للدين من موقع من المان الم منتج بخار كي باب مناقب عبد القدين من موقع منتج مسم باب من افضا المام بد لقد بن من المنتوان المان المان المان

۳۳ ه ديد ينه حييه مين و فات ما گي - 🏵 رضي ابتدعته وار ضاه'

# حضرت مصعب بن ممير شي ابتدينه

ر سول اللہ 👚 کی بعثتہ کا پہلا ہی سال تھااورا بھی صرف چند خاصات خدا ہی اسمام کی اوات ہے سمر فراز بوے تھے کہ ابند نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھی دولت ایمان سے نواز دیا۔ وود ارار قم میں رسول ابند کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبدک پر مشرف باس م ہو گئے۔ پکھ مدت تک تواہے اس م کو چھیے ئے رکھا کیکن زیادہ دن تک بہایت راز ندرہ سکی اور اسدم لانے کی یو اش میں ان کے گھر کے و گوں نے انہیں گھر میں مقید کر دیااور طرح طرح کی تکلیفیں اوراذیتیں انہیں دی جانے لگیں۔ایڈار سانیوں اور قید و بند کا یہ سلسدان کی ججرت عبشہ تک بر قرار رہا۔ مکہ کے چند ستم زدہ مسلمانوں نے ۵ نبوی میں پہل بار حبشه کی طرف ججرت کی تھی، ان بی حضرات میں حضرت مصعب بن عمیر مجھی تھے۔ پھر جب ان مباجرین حبشہ کومکہ کے حا ات کے کچھ ساز گار ہونے کی احداع می (جو در حقیقت ملاء تھی) توان میں سے کچھ حضرات مکہ واپس آگئے۔ان میں حضرت مصعب بھی تھے۔ یبان آئر دیکھاتوں ات بالکل ویسے ہی تھے جن کی بناء پر جرت کرنی بڑی تھی اور مصائب و شدائد بھی میلے بی کی طرح ان حضرات کے استقبال کے کے تیار تھے۔ بلا خررسول اللہ 👚 نے حضرت مصعب اور بعض دیگر صحابہ کرائم کو مدینہ طیب بھیجہ دیا۔ حطرت مصعب بن عميرٌ بملے فخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف جحرت کی تھی۔ فضائل

حضرت مصعب بن عمير رضي القدعنه مكه معتَّمه كے سب ہے زيادہ ناز ولغم ميں مليے نوجوان تھے۔ ان کے باپ کا نثور مکہ کے اغنیاء میں ہو تا تھ وہ حضرت مصعبؓ ہے بہت محبت کر تااور ان کے لئے لیمتی اور ش ندار کیڑوں کا ہتمام کر تا تھا کہ ایسے کیڑے مکہ کے کسی فوجوان کو نصیب نہ تھے لیکن اسملام لانے کے بعد ماں باب دونوں نے ناط توڑ میادر ہر طرح کی تکلیفوں اور آزہ نش سے حضرت مصعب کاواسط پڑنے مگا۔ قید وبنداور بھوک بیوس کی وجہ سے میہ نازونغم میں چہ ہو جہم بالکل حجلس گیونچہ۔ کھال جہم سے الگ ہو کراڑ نے گی تھی۔ ضعف کی وجہ ہے چند قدم چنا بھی جنس او قات مشکل ہو جاتا تھان حایات کی وجہ ہے رسوالٹھ نے انہیں مدینہ بھیجا خا۔اہل مدینہ کو قرین اور این کی تعلیم کے لئے ایک معلم کی ضرورت بھی تھی۔ سنے اس کام کیدیئے حضرت مصعبہ کا متخب فرمای تھا۔ مدینہ کے صحبہ کرام کی ایک بری تعداد الحکے ہاتھ

بامع ترندى في المن قب وطبقات بن سعد ج ٢٥ ١٥ د من تذكرة حفظ ق ص ٢٧ د التذكرة الحفاظ ج ١٥ ص ٢٤ مــ 🔮 اصابہ ن آلاص اهل 🕒 صحیح بخدری باب مقدم اللہ 🦭 واسی بالمدینة وسیر عدام النبی وج اص ۱۳۵

پرایمان لائے والوں اوران ہے علم دین حاصل کرنے واسے کی تھی۔ "

ا یک دن رسول اللہ 👚 نے ان کواس حال میں دیکھا کہ ان کے جہم پر ایک بوسیدہ جادر تھی جس میں چیزے کے بیو ندیگے ہوئے تھی۔ آپ کوان کے اسلام لائے سے پہلے نے نازو نعم ید آنچے اور ان کی اس خته حالي كود كيم كررونے عكے أن كاشر أكا براور الل فض صحابه كرام ميں ہوتا ہے۔ وواولين ايمان لائے والے اور حبشہ کی طرف کیبی ججرت کرنے واسے مہاجرین صحابہ ترائم میں میں۔رسول اللہ 👚 نے ان کو وین کی تعلیم اور قرآن مجید پڑھائے کے لئے ججرت سے پہند ہی مدینہ طیب بھیج دیا تھ اور انہوں ے مدینہ آ ٹر سب سے پہلے جمعہ کی نماز کے قیام کا نتظام کیا تھے۔ <sup>6</sup> ان کو غز دو بدر میں شریک ہونے کی فضیت بھی حاصل ہے۔ غروہ احدیثیں رسول اللہ نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جمعند ادیا تھ۔ وہ غروہ احدیثیں آپ ے باکل قریب کھڑے ہو کر جباد کر رہے تھے اور آپ کے اوپر ہونے والے حملول کو اپنے اوپر لے یتے تھے۔ای حال میں شہادت سے سر فراز ہو گئے۔ ' بوقت شہادت ان کے ہاس صرف چھوٹی ہی دیک میادر تھی اس میں کفن دیا گیے، وواتنی حجھوٹی تھی کہ اً سرسم ڈھکتے تویاؤں کھل جاتے اور یاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا تحدر سول الله من فرمايا، جاور سے سر أهك دواور ياؤير اؤخر كھاس وال دو۔ حفزت خباب حفزت مصعب کی فضیات بیان کرتے ہوئے فرمات میں کہ ہم مہاجرین نے اوجد الله رسول الله اس کے ساتھ بجرت کی تھی جس کی وجہ ہے ہمرا برو تواب اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا تھا۔ گھر ہم میں کے بعض ساتھی وہ تھے جنہوں نے دنیا میں اس اجرے کھے بھی حاصل نہیں کیااور یو نبی تکایف ومصائب کے سرتھ دنیا ہے ر خصت ہوگئے ،ایسے ہی لوگوں میں حفزت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ 6 حضرت خباب کے فرمانے کا مطلب بدے کہ صحابہ کرام نے جودین کے لئے قربانیاں دی تھیں اللہ نے ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں دنیاو آ فرت میں اپنے انعامت ہے نوازا ہے۔ لیکن بعض سحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کی شہادت یا وفت ان دنیوی انعامت کے دورے پہلے ہی ہو گئی تھی اوران کوان قربانیوں کا کوئی بدلہ دنیا میں شہر مدان کا پوراپورابدلداوراجرو تواب ان کوانشءامند "خرت میں بی ملے گا۔ایے بی صحابہ کرام میں حضرت مصعب بن عميرٌ تھے کہ ان کی شباد تا ایک تنگ دی کے زمانہ میں جو کی تھی کہ کفن کے لئے ایک کامل و مکمل جادر بھی نصیب نہ ہو سکی تھی جس جادر میں ان کو کفن دیا گیا تھاووا تن چھوٹی اور ناکا فی تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو یاؤں عَل جاتے تھے اور یاؤں ڈکھتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ بالا ٹرسر کو تو چادرے ڈھک دیااور پاؤل پر اذ ٹرنامی گھاس ڈال وی۔

ير اهذام لنين و تاس ١٣٨٨ · " ج مع ترز فري الاب صفه القيم . " أكمال مصاحب المستكوق.

صحیح بخوری باب من قتل من مسلمین بوم احده باب الکفن من جمیع امال فی کتاب بسمائز۔

# لانغرت فمالدين الولميد لرحمي الماون

حضرت خالد بن الوليدٌ كے والد كانام وليد بن المغير وے اور والد وليابه بنت الحارث ميں ميہ ام المؤمنين حفزت میونہ کی حقیقی بہن ہیں۔اسلام لائے ہے پہلے بھی وواثر اف قریش میں شار کئے جاتے تھے ، شجاعت وبہادری کے پیکر تھے۔مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ کی جانب سے جنگوں میں شریک رہتے اور اپنی بهدري كے جو ہر د كھلاتے تھے \_ كيا ٨ جرى ميں اسمام لانے كے ارادہ ب معظم ي مدينہ طيب كے لئے روانہ ہوئے ہیں۔رائے میں حضرت عمروین العاص فط علی انہوں نے دریافت کیا کہاں کا قصد ہے کہنے لگے اسلام لانے کے ارادہ ہے مدینہ جارہا ہوں اب کب تک گفریر قائم ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا میر اارادہ بھی یمی ہے۔ دونوں ایک ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ کی ضدمت میں حاضر ہو کر سملے حضرت خالدا بیمان لائے اور وست مبارک پکڑ کر بیعت عنی ال سدم ہے مشر ف ہوئے پھر حضرت عمرو بن العاص في بهي يمي كيا.

کفر کی جمایت میں جس جوش وجذبہ کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوتے تھے اسلام! انے کے بعد اس سے بہت زیادہ جوش وجذبہ اور شی عت و بہادری کا مظاہرہ اسد م کی جہایت اور کفر کی مخی لفت میں زندگی مجر کیااور رسول اللہ کی جانب سے سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کا لقب پایا۔ حضرت ابو ہر بر ہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ 💎 اثناء سفر ایک جگہ قیام فرمانتے میں قریب ہی ہیجہ ہواتھ اوگ آپ کے سامنے گزر رے تھے آپ آنے جانے والول کے متعلق دریافت فرماتے تھے یہ کون ہے۔ میں عرض کر تافلال ہے۔ آپ ہرایک کے متعلق اپنی رائے کاظہار فروٹ رہے۔جب خالد بن ابو پیڈ ٹررے تب بھی آپ نے من ھذا ہے کون بج کا سوال کیا میں نے عرض کی خالدین الومید میں فرمایا نع عبداللہ خالدین الولید سیف من سیوف اللہ۔ ﴿ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتہ ین ہے قبال کرنے کے لئے خالہ بن الورید کو لشکر کاامیر بناگر بھیجاتو فرمایا میں نے ان کے متعبق رسول اللہ 👚 کو فرماتے ہوئے سنا ہے 🏎 🗷 بعنيية وحالدان بالبدسيف من ساف الدسيد للدخي الكدار والسافيدي فأخالد بن الوليدان غاندان کے بہترین فرواوراللہ کے بہت ہی اچھے بندے ہیں وہاللہ کی تھواروں میں ہے ایک تکوار ہیں جس کُو

اللہ نے کقاراور مشر کین کے لئے نیام سے ٹکال رکھاہے۔ ان کے ایمان لانے اور مدینہ طیب آنے کے کچھ بی عرصہ کے بعد غروہ موتہ کے لئے رسول اللہ نے حضرت زید بن حارثہ کی سمر کردگی میں ایک لشکر ملک شام روانہ کیا تھااور یہ فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جا تھیں

اصابه ج۲ص ۹۸ وسیر اعدام الدیلاء خاص ۹۲۳ و جامع ترندي في المناقب.

و مجمع الزوائد بحواله منداحه في المناقب.

کیج بخار کی باب غز دو موجد۔
 کیج بخار کی باب من قب شالد بن الو مید و با خز دو موجد۔
 کیج بخار کی باب من قب شالد بن الو مید و باب غز دو موجد۔

والاوالاد با بعى الا مام يصنع القاتل السلب. • تَخْرُ بَدُار كَم باب اين ركز السي الرابد بوه. الفتح و تخرّ مناد كاب بعث ثالد الى تركزير.

آپ دیں کے بعد دھنرے او کرنے نئی آپ نئی کو س تا دھنے خالد پر اٹھ و فی مداور اپنے عمد کے خزوات میں نئی ان کوامیر مشکر بنا کر بھیچے رہے سر تمرین سے قبل میں نئی انہوں نے بہت کارہ سے نموں انصاد کے بین سرفی دو موفال میں کی حضر سے خالد کو بجیدہ شس مدت

بہت ہے ہیں ہے۔ «هنرت او کڑنے مد کی ٹوٹ مسیلہ کذاب ہے جہاد کرنے کے لئے بھی «هنرت فالد ان او بیداً می سر کرر کی میں ایک شکر کجینا بھی نے مسیلہ کواورائ کے باروں یہ اتھیں کو قبل بید ہو مو کو قبل کراہ ہو

سرد و پیش ایک حکم بیتجائی نے مسلمہ نواوراس ہے نہ ادوان نو کیون و کی جارہ حرا و کی مزاہ مر اور میں اور کی مزاہ م ایو دوامہ کو قدیم کرن کھی نیک کے کا رہ موال میں خاردوان ہے۔ انگی کا راہ ہے ہو ہے۔ انداز کیا۔ انداز کے انداز ا ابو بگر کے حقو ت اور جیرہ دائن اجر ان کو ایم بنویہ اور جیرہ دان اجر کا جب حقر ت کارگا گرائی امد ب کر حقر ت خالا کے پاس کینچ ہیں جس میں حقرت خالہ کو یہ تھم تھی کہ قرم معرہ س کتا ہے کو اور تمہدی گر حقر ت خالا کے بیرہ انداز کے ورز مقرر کیا جات ہے تھی اس شید دان دید ہی تھا ان اور میں کہ اس بیادہ کر قرب تے جی ان کا بعث جیم میں حقر دار مدید کم نے ان شیم کے اس شیم کو ایم برن کر بیج ہیں ہو رمول انداز کے بیدہ نے بھی معرب خالات ہے سر فراز قرب تھی اس کو بالاتھ کو قرب نے ہو کے سائے خالہ معرب اور میرہ ہے کئی حضرت خالات کے بدے میں فریون کے درول انداز کو ان کے وہ کے دور کا کہ دارہ و کئے۔
سیف میں میں۔ ہو ف اللہ جو ق

دھنرت عُرُ نے ان کو معزول گو کر دیے تھا میکن ان کے قب میں پچہ بھی ن کی آئی مفعدت تھی کہ اپنی وفات کے وقت کئے گے الموادر کف حالہ سے اول است و دلیڈ فعد میں عنبی رہی نصب مسعف عندان و حلیدال یفون حالہ سنف میں سو ف سد سد یہ عملی نسب کئی 9 اُٹر اس وقت خالہ بن اولیم زندوہ و آور کی ان کو طیافہ یوج کیا اسٹے اللہ کے مضور من نہ وہ آؤ عراض کر تا ہیں لے آپ کے بند ساادر مجوب پیچی مول اللہ ' سے من تھا وہ قروتے تھے کہ خالہ اللہ کی تواروں کس سے ایک تھوار میں جس کو اللہ نے مشرکیوں کے کے موقع ہے۔

ا پٹیاز ندگی ہے آخری ایوم میں ایک ون کئے لگے تھے اپٹیاز ندگی کی اورات سے راقوں سے زیادہ مجوب اور خذاللہ مقول معلوم ہوتی ہے جس میں سخت سر دی تھی اور پارش تھی جور بی تھی اور میں ہورش سے بچنے: کے لئے اپٹی ڈھال کو (بلور چھتری کے )ستعمال کر تاقیاد وسٹی کو شمسے مقابلہ تھا۔

#### وفات

راج میں تھیں میں وفات ہوئی اگرچہ جعنی مور خین نے مدید طبیہ میں وفات ذکر کی ہے۔وفت کے وقت افسوں کے ساتھ کہنے گئے فلاں فلاں معر کوں میں شرکت کی اور زندگی بحر شہادت کی تلاش و جہتی میں رہ جم پرا کیک باشت بحر جگدائی تیم ہے جہاں تھوار نیزے ہے کاز خم نہ ہو کیکن شہودت مقدر میں نہ

<sup>🙃</sup> مجمَّة الزواكد بحواله منداحمه 🔹 اصابيع الش99 . 🐧 سير املام النباوج الش74 سير

تھی اور آج بہتر پر موت آری ہے۔ وہ ت ہے کچھ پہلے فرمایا "میرے م نے کے بعد میر انھوڑااور میرے اسلے وقف فی سیل الغد ہیں "اور یہ مجی معلوم ہونا جا یہ کل ترکہ بڑک پی تھا۔

# حضرت عمروبن العاص ضي ١٠٠٠

اسلام لائے سے پہلے ان کا شاہ سر داران قریش میں ہو تا تھا نہا ہے تر کی اور فبائت وفضا نت میں ضرب النش تھے۔ حضر سے خالد بن او لیڈ کے ساتھ مدید حیبہ حاضر ہو کر کھیے میں ایمان لاے ہیں۔ یکن خودا پنے ایمان لائے کا تذکرہ جس طرح کرتے ہیں اس سے توصلوم ہوتا ہے کہ وہدید طیبہ تسنسے پہلے بی مسلمان ہو پچلے تھے البتہ آپ کی خدمت میں حاضر کی اور بیت ملی الاسلام حضر سے خالد کے ساتھ ہی ہو کہا۔

ووائے اسلام لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کتے میں کہ غزوہ خند ق ے والیسی کے بعد مکہ آکر میں نے خاندان قرنیش کے پچھ ایسے لوگوں کو جمع کی جو مجھ ہے قریبی تعنق رکھتے تھے اور میرا احترام بھی کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ میر اخیال ہے سے کہ اب تو بظاہر محمد ( ) کے دین کا بول بالا ہی ہو کررے گامیر ی رائے بیہ ہے کہ ہم لوگ ملک حبشہ جعے جا کھی اور بادشاہ نجا ٹی کی حمایت میں رمیں اً رمجمہ ( ) اہل مکہ پر غالب تتبہی جائیں گے تب بھی ہم وہاں محفوظ رمیں گ۔ محمد ( ) کی ، محتی میں رہنے کے مقابلہ میں نجاشی کی مانتحق میں رہنا پیندے اور اً سراہل مکہ مالب آگئے قوائل مکہ میں بمارامقام تو معروف ہی ہے۔ میرے ساتھیوں نے میری تائید کی اور میں بہت ہے مدایا لے کر نجا شی کی خدمت میں حاضر ہواوہال میں نے حضرت عمرو بن امیر ضمر کا گودیکھا جو رسول اللہ ﴿ کَ قَاصِد کَ حَشِیت نے نبا تُی کے پاس آ کے بقے میں نے نباقی ہے کہایہ مخص اللہ کہ و شمران کو قاصوبے سے ال کو جہ سے حالہ کرویں تاکہ ہم ال کو کن کرویں۔ نب ثی نے میری اس بات پر بہت نا گواری کا ظہر کیااور کہ تم جائے نبیس بیہ شخص جس کا قاصد ہے وہ ای طرح اللہ کار سول ہے جس طرح حضرت موئ اللہ کے رسول تھے۔ میں نے کہا کیا وا تھی ؟ نجا ثی نے کہا تمہارا براہوتم میری اطاعت اور ان نبی ( · ) کی اتباع کرووانقد وہ بالک برحق میں اور وامقد دوایے ع الفین براہیے ہی ، اب آئیں گے جیسے موی ( ملیہ السلام ) فرعون اوراس کے لشکریر ، اب آگئے تھے اس كے بعد حفرت عمروبن العاص في نجاثى كے ہاتھ ير بيعت على الاسلام كر لى وييں سے اپنے س تھيوں كو چھوڑ کر مدیند کی راولی راستد میں حضرت ڈالڈ ملے ٹی اور ان کے ساتھ مدینہ طبیہ جاکر آپ کے وست مبارک پر بیعت کی ہے اور اس م کا اظہار کیات۔ اعظیم سلم کی روایت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرنے کی مزید تفصیل ہے۔ فرماتے میں کہ میں رسول املند ﴿ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ ہ تھ بڑھائے میں آپ سے بیعت کر ناچا ہتا ہوں جب آپ نے میر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اینا، تھ مینی ایا سے نے فرمایا عمر و کیا ہوا میں نے عرض کیا ایک شرط پر بیعت کر تاہوں آپ نے فرمایا کیا شرط ہے

برامه مانیواد خاص ۱۳۳۸ تا تا اس ۱۸۳۳ و نجح انزو کدن ۹ مس ۱۳۵۰ بجوار طیرانی واصاب ت ۲ مس ۱۰۰۰.
 اصاب خ۵ مس ۱۲ . ۵ نجح انزواند چ۵ مس ۱۵ مس

میں نے عرض کیامیرے ماضی کے جملہ گناہ معاف ہونے چا بیٹس سے نے فرماید کیا حمیمیں معلوم نہیں کہ ایمان لائے ہے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

فضائل

حضرت عمر و بن احد ص برے بہادر، نہایت ذبین وقطین اور میدان جنگ میں کاربائے نمایاں انجام دیے والے صحابی میں ان کے ایمان لائے کے بعد رسول اللہ فی آن کی ان صدحیتوں کو خوب استعمال فرمیا بيد قود قرماتے إلى اها عدل بي رسول مد صبى مد حدة وسيم و يحالد مناه سيما من عمدامة ھی حرمہ <sup>6 یعنی</sup> میرے اور خالد کے ایمان لائے کے بعد میدان جنگ کے لئے آپ نے کی کو بھی ہم دونوں کے مساوی نہیں سمجھ۔ انہیں سے نے بڑے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجود گی میں تشکر کامیر بناکر بھیجا ب غرووذات اسلاسل كے لئے جانے والے لشكر ميں حضرت ابو برو عرض موجود ميں بين امير لشكر حفرت عمرو بن الدوص وكوينايا • في مكه ك معاً بعد آب في حفرت عمرو بن العاص ك ساتي بجه صحاب كرام كو فلبيد بذيل كے بت سواع كو توڑنے كے لئے بھيجا۔ جب حضرت عمرو بن العاص وہاں بہنچے تواس كے عجاور نے کہاتم ہوگ اس کو توڑ نہیں سکتے ہیہ خووائی حفاظت کرے گا۔ لیکن جب حضرت عمرو بن العاص وغیرہ نے اس کو توڑ دیا تو وہ مجاور اپنے معبود کی ہے کسی دیکھ کر مسمان ہو گیا۔

رسول الله الله ال كاليان لا في يوى قدر كرتے تھے۔ فراتے ميں سلم السر و من حصور س انعص و المجس كامطعب بيرے كه عمرو بن العاص ول بيان يان واس ميں ان كو بھي ايمان لانے کے بعد آب \* کی دات سے غیر معمولی محبت اور تعمل ہو گیا تھا۔ تھیج مسلم کی ووروایت جس کا کچھ حصہ ابھی گزراہای میں یہ بھی ندکورے کہ حالات حداجت ہی میں سول مد صبی الله حلمه وسعه ولا حرافي على منه وماكب طوال ملاعلي منه حلالاله والداسب با صفه اطفت الملى لله كل علا عسى منه ليخي ايمان لائے كے بعد ميرى بير حات ہو كئى كه ميرى نظر ميل آئي سے زیادہ کوئی محبوب و محترم نہ تھاور میرے دل میں آپ کی عظمت و جلات کا بید حال تھا کہ میں نظر بھر کر آ ہے کو وکھ بھی نہ سکنا تھا۔اگر کوئی مجھ ہے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرے کو کہے تو میں آپ کا حلیہ بھی بیان نہ كر سكول گاس لئے كه ميں تبھى آپ كو نظر مجر كرديكھ بىنە سكاتفار

ر سول الله كالمجلى الكى اس محبت كاعتراف فرمات تقد ايك بار آپ نے ان كے لئے دعا كى اور اللہ تعالى ے يوں عرض كياد اللهم صل حتى عسروا من معاص فالم محت وسحت رسونت والى عمروان اعاص پر رحمتیں نازل فرمائے اس لئے کہ وہ آپ سے اور آپ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بار

<sup>0</sup> سر حدام اللياءة ٢٥ ١٥ ٢٠ 6 صحیح مسلم باب کو د الا سلام بهدم ما کاد قبله \_

فتح بار کی ج ۷ م ۴ م و مجمع الزوائد ت ۹ م ۲ م ۳ م ایجوالی واصابه ت ۵ م م وسیر اعد م الدیو وج ۲ م ۵۷

مير اعدام النيلاءج ٣٥ ص ٢٥\_ چامع رندى في المناقب.

و ق ت

سیمان میں عمید کی رات میں مصرمیں وقت پائی اور میداغط کے دروہ آن کے کئے آپ کے صاحبہ او حضرت عمیداللہ بن عمروین العاص نے نماز جہاز دیاجائی۔

# حفنت مبداللدين فمروين العاص ربني اللهونيه

عابد را آبور شب بدرار بگشرت روز به رکت والسانور به ناید و تادوت رسنه والسه مع کم کویوسی لی بن محالی حضرت عبدالقدین عمرون العاص کی چه مد حضرت هم وین هاش منت چه بیشا ایجان ال کی شیاب و د چه والد کے سب سے بنام بیشا تین من کی چه انش مند وقت هم وین هاش که نیودوست زید و ایکس مهان که کربی تی بید بیشا

فينها ال

محمل آدوا كدينة ٩ س٣٥٢ . • جامع ترثد ى في المناقب. • مجمل الزوائدية ٩ س٣٥٣ .
 بير الدم المنظوان ٣ ش ١٩٠٠ .

روزاندروزور کنترہوں۔ گِیر سے نے فرمیا ختم قرآن کے سعید میں کی معمول سنجیس نے عرف کی یہ دات ایک قرآن ختم کر 19 ہوں۔ آئی نے فرمو مہید میں حدف میں درزے رکھا کہ داور ایک دوسالیک قرآن ختم بیا کروہ میں نے عرف کیا میں اس نے زودوہ ہفت رکھا ہوں۔ آپ نے فرموہ اولیے کروک دوون چوڈ کر ایک دونور کے لیم کرومیس نے عرفش کیا تھی اس سے مجھی زودوہ نے سے فرموہ قالت رکھا ہوں تھی آپ نے فرمایوں وزید رکھے میں سب سے مجموع طریقہ حضرت داؤد میں سوم کا حریقہ ہے کئی ایک دن فصاداً کے دن دوزور تم بھی ایسانی بیا کرواور قرآن مجید کا ایک تحمیمات داقوں میں کی کرو

اس روایت سے ان کے روزوں اور تواویت قرآن کا من معلوم بوادروایت کے آخری دھند ہیں ہے بھی ہے کہ بڑھاہے تک ان کا معمول کی روزوں کی دیونکہ بڑھنے ہیں قرآن جید کا بڑھ می قال حصد رات کو پڑھنا ہو تا تھا وور میں بھی گھرے کی قرو کو سنا ہو کرت تھے تاکہ رات کو پڑھنا ہیں سپورت بواور روزول کے معمول ہیں آئر کئی فضل بڑھ ہی کہ تاتی قاس کا حمدہ ہے کہتے اور بھر شرباس کی تافی کر ہو کرت تھے۔ <sup>0</sup>

وہ رات کو اپنا کم واندوے بند کر لیتے ، چراغ گل کر دیتے اور ساز کی رات ابند کے حضور ً رہیے وزار کی کرتے رہتے بتنے روتے روتے ان کی آنگھیں ور مر ستمی محتیں۔ ©

ر سول الله ' سے بکشرت روایت 'قس کی بین '' پٹی کی بیت سیب بن بٹس آ پٹی کا جازت ہے روایت کیو بی کرتے سے انہوں نے احدیث کا کیپ مجموعہ ''س کان مقودین صدق رکھاتی تیں کر اپنے تھیدا کی بجموعہ احادیث (صدف کی روایت مجمودین شعیب می ایپ مئن جدد کی سند نے ابوداؤا و ترکند کی اس کی اٹیر بہم نے نظر کی بین ان کی روایت کر دواجازیت کی تعداد سات معنے ۔ ©

ر سول الله ! کے حدوہ اکابر سحویہ کراٹ میں جو کردیت کرتے ہیں اان کے شاردوں میں بہت سرے جمیل اقدار تا جمین میں ان کے اور ان کے والدین کے متعلق انکیاس میں جدر سول اللہ ! لے ارشود فرین معہ اجل الست عنداللہ وابو عنداللہ واد عنداللہ " مینی عبداللہ ان کے والد اور ان کی والد وہیا سب الل بیت کیائی خوب الل بیت ہیں۔

وفات

<u>للا ج</u>يس مصريس و فات پا كى اور و ميں د فن كئے گئے۔ 🏵

تُحَرِّعْهُ رَا يَ بِإِنْ مَعْرِ أَلْقِرَ أَنْ وَبِ صوم يوم و فَقار يوم.
 بُحَ از واكم رقية عن ۵۳ من ۵۳ من شامل .

فلاصد تهذیب انگمال.
 فلاصد تهذیب انگمال.
 سراعام الدیلاوج ۳۳ م ۹۴ واسدامله په ج۳۳ م ۹۳ ۴ تذکر دائله طرح اس ۳۳ م

### معشرت مبرالله بان فمره بان خزام بنی الله وز

حضرت عبداللہ بن عمرہ مشہور صحابی حضرت جابڑ کے والد جیں رسول اللہ کے مدینہ طلیب جمرت فروپ نے پہلے ہی آپ کی خد مت میں کد معظمہ حاضر ہو کر مشرف باسام م ہو کے اور بیعت عقبہ عائمیہ میں مشرکتر کے مدینہ طلیبہ شرکتی ہوئے۔ آپ نے آپ کو اور عائلہ فروؤ میر واحد دونوں میں شرکتے ہوئے میں اور غزاد قاصدی میں شہید تشریف اونے کے بعد حضرت عبداللہ غزو و میر واحد دونوں میں شرکتے ہوئے میں اور غزاد قاصدی میں شہید ہوگئے۔ اس کو فروؤ واحد میں آپی شہادت ہے پہلے می اندازہ ہو گیا تھا ای کے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابڑے فرمایا میر اخیال ہے کہ میں کل میں ہے پہلے شہید ہوئے والے لوگوں میں جو ن گاتم میرے بعد اپنی بہوں کا خیال رکھنا اور میر نے ذمہ جو قرض ہے اس کی اوا تشکی کروبیا۔ ''

بورجہ معراقت کا مورد کی مجھی ایک یاد و شہیدہ اور کی آبادر ان کو مقد سر کھا آبا۔ ان کی محدث عبداللہ بن کل محدث عبداللہ کی ساتھ و فن کیا اور ان کو مقد سر کھا آبا۔ ان کی شہادت کے بعد ایک دن رسول اللہ ﴿ فَعَلَمْ عَلَيْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُمِلْمُنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

الا إصابه من الدير المام النيلا الموت من المستحدث المنظمة الموت المست من اللهو-المنظم على الموت المنظمة المعينة وتعجيم من أنف الرعم الذين عمرة ( \* ف ) مُع ترقد كا من من الموت المنظم الموت المنظم الموت المنظمة الم

تونی نے انرٹاز فرمایا کہ میری جانب ہے یہ فیصلہ پیلے ہی جو چکا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبار در نیاش مثیر مجھواجائے گا۔ مثیر مجھواجائے گا۔

سال بدول نے اپنی کتاب مؤطائیں ایک عجیب و خریب واقعہ دھڑت عبداللہ بن عمر ڈکی قبر کے معتق المام الک نے اپنی کتاب مؤطائیں ایک عجیب و خریب واقعہ دھڑت عبداللہ بناؤ نے مجاؤ نے محول ایا تھا لوگوں نے اس دو فول کے جمہ بالکل متی حاصت اور تر دہازہ میں بھے کل بجائے ہے اس کی قبر وں کو کھووا تو دیکھاکہ دو فول کے جمہ بالکل متی حاصت اور تر دہازہ میں بھے کل بجائے ہوا ہے۔ سال کدان مقرات کی شہادت کو جھیالیس مل ہو چکے تھے۔ 'مؤطائیہ امک میں تھے واقعہ غروہ داست کے جھیالیس سال معد کا ذکر کیا سیادت کو جھیالیس مل ہو چکے تھے۔ 'مؤطائیہ امک میں نے شہدت کے چھا میں ججود آئے اور اس محافیہ سیادت کی جھیالی میں جو بھی ہے۔ جو ایک ہوئے ہے۔ 'مؤطائی میں نے شہدت کے جھا ماہ کے بعد ان کوال تجرب زیال کر دوسر کی تجرب کے معرب عبداللہ بن تمرزگ ہے کہ میارک پہلکل ویسائی تو جپ بھا کہ یہ دان کو اس تجرب مطلب ہے کہ معرب عبداللہ بن تمرزگ کے سیالی بعد اس طرح کے واقعہ بھش دوسرے شہداء کرام کرے ساتھ بھی اور دوسر کی بار شہادت کے چھیالیس سال بعد اس طرح کا واقعہ بھش دوسرے شہداء کرام کرے ساتھ بھی چیش آئے۔۔

#### «عنزت مبایریتن میرانهه بان نمره <sup>عن</sup>ن ..

مدینہ طیبہ کے رہنے والے میں اور خاندان خزری سے تعلق رکتے ہیں۔ بھین میں سانے واللہ «ھٹرت عبداللہ بن عمر ڈ کے ساتھ جن کا تذکروا بھی گذراہے کہ معظّم جاکر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ جب آپ چرت فرماکر مدینہ طیبہ تحریف کے آپ تواس وقت سے آپ سے قریبی تعلق رہاہے لیکن تیج کا کہ مم عمر بھی تھے اور اپنے والد کے اکلوتے ہیئے اور نو بینوں کے اکلوتے بھائی تھے اس لئے غزو وؤیدرواحد میں شرکیک ند ہو تکے۔اس کے اعدمتعقل غزوات ہیں شرکیک رہے ہیں۔

#### أضاكل

دھنرت جائز ہانتیار تو آرکید اکا ہر صحابہ کرام کی صف میں شاد نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے علم و فضل کے امتبارے ان کا شار حیل القدر سحابہ کرام کی ہوتا ہے وہ جس طرح ٹونوات میں بکٹرت شر یک ہونے والے ہیں ای طرح مکشرین فی الحدیث سحابہ کرام میں مجھی ان کا شارہ و تا ہے۔ فرماتے ہیں میں روافت کے بعدائیس خونوات میں شرکت کی ۔ غزو کو بدر واحد میں شریک نہیں ہو ۔ کا تھا اس کے کہ والد صاحب خود جت تھے۔ اور مجھے منع کرتے تھے لیکن جب غزو کا حد میں والد مداحد صب شہید ہوگ تھا ہی

٩ ﴿ مُرْتَرَدُ رَائِعِهَا حَاءَ في دفن الشهداء.
 ٥ ﴿ مُرَاتَدُ رَائِعِهِ الدفن في قرو احد من صوورة.
 ٥ ﴿ مُرْتَدَ رَائِعِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنَ عَنِ القَبِرِ

'r .' -

بھی خزودیش میں رسول اللہ ، کے ساتھ شریب ہوئے ہے محروم تبین رب <sup>0</sup> وومکنویں میں المحدیث بھی تیں ان کی رہایت کردواحدیث کی تعد وہ مھاہے رسول امدہ کے ملا وواکا ہر صحابہ کرانزے بھی روایات نقل کرتے میں۔اور اک طرح بہت ہے کا ہر صحابیاً اور بڑی تعداد میں تا جیدین کروم تھی ان ہے حادیث کی روایت کرنے واتوں میں شامل ہیں۔ ﷺ چو فئد ان کے واحد رسول انتداہ کے ساتھ غزاو ذاحد میں شہید ہوگئے تھے ور نبول نے ٹو ٹڑ بیاں چھوڑی تھیں ور صاحبہ اوہ صرف حضرت جابڑ ہی تھے اور وہ بھی بہت و تم من تھے۔ نیزان کے ذمہ کافی قرض بھی تھ جو حضرت پابڑی کوادا کرنا تھا۔ اس لئے آپ حضرت ہار کے ساتھ بڑا محبت وشفقت کا معاملہ کرتے تھے اور ن کی بہت فکر رکھتے تھے۔ جب حضرت حابر ک تدى ون و ت يان عدرون فرماك كركوارى تردى كى يوروم علقت نبول م طَلَ کیا کہ وہ خواری تو خبیں میں۔ آپ نے چھر دریافت فر ہو کی کواری لڑگی ہے شادی کیوں خبیں کی۔ سنت جابر کانوبان و فولم ک بادجود بر مجھدار کی جوب تھاور ی جواب وزیر کرے کے سنے یہ والحدة كرين بيان انهول أذكر كياب الله كرمول والمدصاحب كالتحال بوأياس ورانهول فيتيال مچھا کا تیاں۔ تین نے ان رسیدہ گورت ہے اس سے شرد کی گرے کہ وہ میر کی بیٹوں کو دکھیے ہیاں کر <u>سند</u> <sup>©</sup> ان ک کختہ عال اوجہ سے سیان کے ساتھ مختلف صور تول ہے د دوا بش ۵ معامد کرتے ہے۔ أيب ورعظ مصدابين بين آب الناكاوت خريد الورجب وواسيناونت الرياعي وآب ن كو ترے ہے منع فرمادیاہ رمدینہ طلیبہ سکراوٹ بھی ان کودے دیا۔اہ راس کی قیمت بھی سفر ک می رات کے متعلق جس میں "پ نے ان کا وائٹ فریدا تی حفرت جار فرمایا کرے تھے "پ نے ان کا وائٹ میر ہے ہے پنی<sup>ن</sup> باردیا سے مغفر سے فرمانی تقی ہے <sup>©</sup>

ر موں القد قلق کی احادیث منظے اور روایت کرنے کا چھ شوق بھین میں شر ویٹ ہو ہے ہی ہائی۔ بائی بہتی ہائی رہد واحادیث کی تخصیل کے لئے وور در از کا مؤکر کے تقصار موں القداد کی بعض احد رہنے جو کا کی کی کا جا ہے۔ معرش مختمین من مجلس کے شکہ کا غراید ایک جار تو استفادی حدیث عاصل کرنے کے لئے عدید سیر ہے معرش مؤلف دیئے ہے گئے۔

و قات

د هنرت دید نے ناص طویل عمر پالسان کی دفت ۸ عندیش ہو گئے ۔ دون سی بدائر الله بی وہدید ب مکد سیر اسر السادر آپ سے عقبہ (جو محق کا ایک دھدے ) میں بیعت ک ۔ سب سے سخر میں اس میچ مسلم باب مدر خزدات آئی کھیادو مائی ترقری ہے کہ عوالیس کھیا۔

اصاب ن ص ۲۲۲ € اصاب ن اعلم العنباء ق اعلى ١٩٢٥ € اصاب ن اعلى ١٢٢٣ € المام العنباء ق اعلى ١٤٢٥ € المام العنباء ق اعلى العنباء ق اعلى العنباء ق العنب

و صديق السيام ۱۲۳ مع الدين و الماري الله الله الله الماري الماري

و فات یانے والے صحافی ہیں۔

# حضرت زيدبن ثابت رسني اللهونه

هنرت زید بن نابت رضی املد عند مدید طیب ہی کے رہنے والے بین قبید خورت سے تعلق ہے رسول الله کی مدید طیبہ قشر بیف آوری کے وقت وہ بہت ہی مم شیف ان کی عمراس وقت مرف گیرہ میل تھی۔ لیکن پہید ہی ہے مسلمان ہو بچکے تھے اور قر آن مجید کی سرتر وسور تملی بھی حفظ کر بچکے تھے۔ جب سپید ید نشر بیف السے میں تواوگوں نے ان کو آپ کی خدمت میں چیش کیا اور عرض کیا اس بچہ کو قر آئ مجید کی ستر وسور تمرید میں۔ آپ نے ان سے ووسور تمل سٹین اور اس م محرکی میں ان کے ان سور قول کو حفظ کر لینے پر تھی کا طبار فریاد۔

نضائل

وداگر چہ سی بر کرام میں کم محرصی بی شہر ہوتے ہیں۔ بیکن اپنے عماد فضل کی او بہ نصوص آقر ت

عصوص آفلق کی بناہ پر ان کا شامل ملم واضی بہتری سی بیکن اپنے عماد فضل کی او بہت فصوص آقر آن الاقتحال کے بیان کا شامل ملم واضی بہتری سی بر اس میں ہوئی ہے۔ وہ نہا بن آقی اور آقی کا الاقتحال ہے۔ وہ نہا بند ان کی در اس اللہ اس ان کا انتہا اور ان انتہا کہ سے بیان کی تو ان کی در اس انتہا کہ انتہا اور انتہا کہ انتہا اور انتہا کہ بیان کی تو ان کی الاقتحال ہیں ہوئی ہیں کہ انتہا اور انتہا کہ انتہا اور انتہا کہ انتہا اور انتہا کہ انتہا کی دو بیان کی اور انتہا کہ انتہا اور انتہا کہ انتہا

حضرت او بکر صدیق منی اللہ عنہ ، کے زمدند میں مسمیانوں کا لیک نشکر مین کے طاقہ نیامہ میں مسیلمہ کذاب ہے جہد کے گئے گئے تھا، ال کشکر کواگر چہ نئے حاصل ہو گئی تھی اور مسیلہ کذاب مدا گیا تھ لیکن

سیر اعلام النبواء ج۲۳ س ۲۲۸ . ۱ اصاب جسوس ۲۳، سیح بخاری فی الناقب

ملمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تھی۔ جن میں بہت سے قر آن مجید کے حافظ بھی شامل تھے، اس واقعہ ہے متاثر ہو کر حضرت عمرُ نے حضرت ابو مجزّے درخواست کی تھی کہ اس طرح اً مرحفاظ شہید ہوتے رہے تو خطرہ نے کہ کہیں قرآن مجید ہی لوگوں کے درمیان باتی شدرے۔اس لئے سے قرآن مجید ک تاپ کا اہتمام کرادی (اس وقت تک الگ الگ سور تیں تو عدیہ ٹرام کے باس لکھی ہوئی تھیں لیکن پورا قرآن کیامصحف کی شکل میں مکھا ہوانہ تھ۔)حضرت ابو کمڑنے حضرت عمرٌ نے فرمانکہ جو کام رسول اللہ ؟ نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ کافی افہام و تنہیم کے بعد باآخر حضرت ابو بَرُ قر من کو یکیا مکھوانے اور بھی کرائے کے لئے تیار ہو گئے۔اس کام کے لئے دونوں بزرگوں کی ٹھوا متخاب حفز ت زید ٹابٹ پر بڑی۔ ان کو بلول گیالور حضرت الو نیز کے اینامد عدال کے سامنے رکھا، اور فرمان سے جہ شب عدا یا ہیسٹ ے ، - یا سال ما فیسع غراب و حسعه تم ایک عاقل فوجوان ہوال کام کے ئے بھمالو گوں کو تم بریو رااعتاد ہے۔ بچر تم تورسول اللہ ﴿ كَ زَمانَهُ مِينَ بَعِي كاتِبِ وَتِي رہے جو البذاقر آن و تا ش کر کر کے ایک جگید جمع کر و حضرت زیڈ کو بھی وی دیٹال ہواجو حضرت ابو بکر کو ہو تھا، کہ جو کام ر سول الله ﴿ فَيْ نِينِ مَا وَهُ كُلُّمْ آبِ دُونُوں حضرات كيت مِنْ جاتِج بين أنتين حضرت شخين أنكو سمجھايا-بلآ ثروداس کام بینے راضی ہو گئے اور صحابہ مرام کے مختیف سور تنیں جمع کر کر کے بورامصحف یکی مکھ کر تیر کردید 'ووخود بھی جافظ قرشن تھے اوران کے مدوہ بھی جنف صحابہ کرام بورے قرشن کے جافظ تھے۔ الگ الك سورتين وبهت سے صحيد كرام إلا تھيں، كيكن دوہر جكد سے تاہى بونى سورتين جمع كرر ب تھے۔ وہ علم فرائض یعنی ترکہ کی تقسیم کے مسائل واحکام ہے بھی بہت واقف تھے رسول اللہ 👚 نے ان کے بارے میں فرمایا۔ 🔞 حب میں بیدیں رہے 🍑 میری امت میں علم فرانفش ہے سب ہے زیادہ الف زیدین ٹابٹ ہیں۔

غزوۂ تبوک میں قبیلہ بنونجار کا مجتندا حضرت عمدہ بن حزمٌ کے ہاتھ میں تھا۔ رسول امتد 🔹 ان ہے لے ر حضرت زید بن ثابت گودے دیا۔ حضرت عمارة نے عرض کیار سول املد میرے بارے میں کو کی شکایت آپ کو پنجی ہے۔ آپ نے فرمایالیا نبیل ہے بلکہ زید بن ٹابٹ کو جینڈادینے کی دجہ یہ ہے کہ وہ قر " ن کے حافظ میں، صحابہ کرام بھی ان کے ملمی مقام کی بہت معترف تھے۔ حضرت عمر فاروق اینے زمانۂ فلافت میں ان کواپنے پاک مدینہ طیبہ ہی میں رکھتے تھے۔ کہیں نہ جانے دیتے تھے،وہان کی موجود گ میں مدینہ طیبہ میں

ان کی وفات پر صحابہ کرام ٹے جو کچھان کے بارے میں نہااس ہے صحابہ کرام کی نظر میں ان کی بلند مقد کی اور قندرو منزلت کا پید چلتاہے حضرت ابوہر بروُ فرماتے ہیں۔ مس حسر مزمد آج کا سامت کا ایک براعالم وفات يا كيا\_حضرت ابن عماسٌ نے فرمايا عند مده كنيد آن براعلم دفن ہو كيا\_ حضرت

و محج بندى وب كاعر تن وج مع ترفدى في المن قبد الم ترفدى في المن قبد o سير اعلام النيلاء نج ٢ص ٣٣٣.

عبدائلة بن عباس کے دل میں ان کا مقام کتا بلند تھا اس کا اندازہ اس واقعہ ہے تھی ہوتا ہے کہ ایک دن محضرت ذید بن فائن کے گوڑے محضرت ذید بن فائن کے گوڑے کے ایک دن محضرت ذید بن فائن کے گوڑے کے ایک دن کی رکاپ پیکڑ کی۔ حضرت زید نے کہا تب ر سول اللہ ' کے این العم بیں ایم ہے کہا تہ کترام میں اس کے کرائے گئی کا کررہ میں ابن عباس عالی نے کہا تم اپنے علی کا ای طرح آئے اور بھی بعض سی بہ کرائے گئی ہے کہا کہ موقع پیل محضرت عمر نے تو کئی باریخ تی باتم و کے سفر کے سات کا والی ایک کہ بیات کے باتم و کے سفر کے شخر کے شاک کو ہدینہ میں اپنانائب مشرر کیا ہے۔ ' ان کی وفات پر حضرت حسائ نے جو مرشد کہا تھا کہ تھا اس کا ایک ہوگئے۔ شعر سے قدے۔

و من اللقدوا فی بعد حسان و اینسه و من للمعانی بعد زیسد من شابت "حسان ادران کے بعد قر آن وحدیث کے معانی داران کے بعد قر آن وحدیث کے معانی کا گئے والا کوان دو گیاہے "۔ معانی کا کھنے والا کوان دو گیاہے "۔

وفات

#### اکشور فیمن کے نزدیک وفات ۱۳<u>۵ میں مو</u>ئی ہے۔ حضر مصر کا میں ا

حضرت جرین عبدالله کا تعظیمت جرمیریت میبارا ماندانشهای خون بندونه حضرت جرمین عبدالله کا تعلق قبیله انمارے به قبیله نجدے علاقه کاب والد کانام عبداللہ اور

سمرے برین میں میں سودھ کی سمبیدہ اس میں ہوئے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں ∗اھ میں صافعر ہو کر والدہ کا بحید ہے۔ والدہ کی نسبت ہی ہے محکل کہلاتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں ∗اھ میں صافعر ہو کر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ © فینٹ کل

حضرت جراراً روید بہت تا فیر ساملام الدی تکن ان کا شداعیان عمایہ میں ہو تا ہیں ہی قوم کے مر دار تھان کے تدکی اقلام ایسے بدائی قوم کے مر دار تھان کے تدکی اظلام ایسے بدائی قوم کے کے ایمان الدے کے واقعہ مجبوبہ نوی میں ماضر کے ایمان الدے کے واقعہ مجبوبہ نوی میں ماضر کے ایمان الدے کے واقعہ میں کا تعلق میں ماضر کے بین کی میں اس وقت رسول اللہ منظم نظیم در بھتے اور بحث کی در سول اللہ منظم کی در سول اللہ منظم کی در سول اللہ منظم کی میں کا استحداد کیا ہوئی تھی ان کو چھنے کے لئے جگہ میں میں مور اللہ میں اس کے ایمان کر اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کے ایمان کی میں بدر سول اللہ اللہ کی میں بدر سول اللہ اللہ کی میں بدر سول کی میں اللہ کی میں بدر سول اللہ اللہ کی میں بدر سول اللہ اللہ کی میں بدر سول اللہ اللہ کی میں بدر سول کی اس کے اس کے اس کا میں کا اس کے میں بدر سول کے اس کے اس کے میں کہ کی اس کے اس کے میں کہ کی اس کے میں کہ کہ کے سے اس کے اس کے میں کہ کی اس کے میں کہ کہ کے سے اس کے اس کے میں کہ کی کہ کے اس کے میں کہ کی کے میں کہ کی کہ کے میں کہ کی کے کہ کا اس کی میں کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے میں کہ کہ کی کے میں کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے میں کہ کی کہ کی کہ کے میں کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کے کہ کے میں کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کے اس کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ

سیر اعلام النبزاء ج۲م ۲۵ واصابه ج۳م ۳۳ س۳۱.
 اصابه ج۱م ۲۳۲ واصابه ج۳م ۳۳۰.

ہو۔ای مجلس میں حضرت جریزًا سلام لے آئے۔اس واقعہ کی بعض روایت میں بیہ بھی ؤ کرے کہ صحابہ ترام ف آب ے اس فیر معمولی آبرام کے متعق سے سواں یا و آپ فرمایا ادا اناکھ کریم قوم فاکومو ہ<sup>0 می</sup>نی کی قوم کامر داراً بر تمبارے پاس آے تواس کا اَمرام َ مرناچاہئے۔ بعد میں بھی رسوا<del>ل</del> ا كاطرز عمل ان كي أمراه واخزازي كاربات وود حفزت جريز فربات بين من حصيبي سول المريس الله عليه وسعوهند استبت ولا بي لانسبوره على الريان مارت كالعدجب بهي الن عاضر خدمت ہو تااور آپ ہے اندر حاضر ہوئے کی اجازت جا بتاتی بمیشہ مجھے اندر آئے کی اجازت دے د ہے اور ہمیشہ مجھے دکھیے کر تقہم فرہ تے زمان کے ہیت میں اٹل یمن نے اپنے یہاں ایک علی تعبہ بنالیا تھا۔ جس كانام ذوا تلصه تفهاس كووولوك كعيه يمانيه كتبع تتحيه اس من ججه بت ركه ججوزت تتح جن كريوب كرت تقے۔ رسول ابقہ \* کے قلب مرازک میں اسکی طرف مسیسل خلش رہتی تھی۔ آپ \* نے حضرت تریز سے فرمایا تم اس جھوٹے اور نعلی کھیہ کو منبدم کروہ تو میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ حضرت جریز فرمات بیں میں نے سے کے تھم کی تعمیل میں ایک موبیات طاقتور شد مواروں کو لے کر میمن سے سفر کا ارادہ کر ایالیکن میر احال میہ تھا کہ میں گھوڑے ہواری ہے واقف نہ تھاور گھوڑے برے ٹر جایا کر تاتھا میں فے اپنامیا حال آپ سے عرض کرویا۔ آپ ف اپنادست مبدک میرے سینے برماداور دیا کی سب شنه و اجعله هادیاً ههدیاً . 🎱 اے اللہ جریز کو گھوڑے کی کمر پرجہ دیجے اوران کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے وا ؛ بنادیجے۔ حضرت جریزُ فرماتے میں کہ اس دما کی ہر کت سے بیٹن ایساشہ سوار ہو گیا کہ پچر مجھی بھی گھوڑے ہے نہیں ً برا اور پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے جا برا آراد خصہ بیٹی علی عبہ کومنہدم کردیاور س میں آگ گا راس کو خاک کردید جب رسول اللہ اللہ کو میری کا میانی کی اطلاع ہوئی تو سے میرے نے اور میرے ساتھیوں کے لئے یا تھی مرتبہ برکت کی دعافر مانی۔

حضرت جريز جية الوداع من بھي آپ كل ساتھ شريك جوت جي اور آڳ ان سے خطب ك وقت فر میں تھا کہ لوگوں کو خاموش کردور <sup>6</sup>حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو عرال ک جنگوں میں شرکت کے لئے بھی دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کارب نمیدی انجام دیے۔

فتح قادسیہ میں بھی ان کو ہزاد خل تھا۔ان جنگول ہے فارغ ہو کر دہ کو فیہ میں بی قیام یذیر ہو گئے تھے۔ اوروہیںان کی وفات ہو گی ہے۔

۔ تصرت جریز گوائل مدینه خصوصاً اُعبار کی صحابہ کرام کے بزی محبت تھی، حضرت اُنس فرمات میں کہ ا یک سفر میں میں حضرت جریز کے ساتھ تھا دورات میں میری خدمت کرتے تھے۔ میرے منع کرنے پر " فرمانے نگے ہیں میں نے حضرات انصار صحابہ کرائٹ کاجو طرز عمل رسول اللہ ` کے ساتھ ویکھاہے اس کے

المعين مسم في لمن قب من المعين عندى في امن قب المعازى و تعين مهاب من فضايل جزير بن عبد من

٥ تصحيح مسلم باب فيذا كل أعدر... «» صحیح بخار کی بات است لعظماء۔

بعدے بیں نے شم کھالے کہ جب بھی کچھ کی خدری محالی کی حبت کا موقع نصب ہو گا ٹیں ان ک خدمت نمرور کروں گا۔ صح مسلم میں اس دوایت کے روی محد بن المنٹی اور محد بن بشار نے روایت آخل کرنے کے بعد یہ محمد ذکر کیاہے کہ حضرت جریز حضرت انس سے عمر میں بیات تھے۔ 9

باطلی کما : ت کے ساتھ اللہ ہے جس نظاہر کی ہے تھی بہت نو زاق ۔ وائیل خسین و قیمال میں کے دھنر ت مم فدول آن کو دوسف هده الاهة کہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ س است میں حضر ت ج سف میں السلوق والسلام کی طرح حسین و قبیل ہیں۔ ●

### حضرت حساك بن ثابت رشي اللهءنه

دھنرت جسٹ من کُ ہدل تخزر کی صحیفی ہیں۔ ان کے دائد کان می بہت اور دالد وکان می فراچیہ ہے۔ دھنر ست فریچیہ مجمی صحابیہ ہیں۔ عرفی کے مہت بلند پر پیش عرف میں میں ان کا نشر ہوتا ہے۔ زمانہ جائیت میں ہینے قبید کے شاعر تنے۔ اسمام یائے کے بعد ان کی شاعر کی کا موضوع کہ سول اعتدادی بھی یہ کرم اور وین اسمام کا وفاق ہوگی تقدالی گئے ان کا لقب سمیہ شعر انا کموشین اور شاعر رسول اعتدادی ہے۔ وگی تقی۔ ©

#### فضائل

ه منتي مسم باب فضائل نعدر. ﴿ صديدَ مَا ١٩٠٨ ﴿ صديدَ ٢٥ ما بِدَ ٢٥ مَا المَا اللهُ ١٥ مَا مَا ١٥٠ مَا اللهُ الل ﴿ صَبِي مَا مِنْ النَّاقِيدِ .

50

قعہ میں اواقعا کہ رسول اللہ کے منتقی بھیادا دیں گر حترت ابوسٹیان بن افارٹ عید المطلب جو بہت دیر میں مسلمان ہوئے میں اپنے نکر کے زبیتہ میں رسول اللہ کی جو کرتے اور آپ کی شان میں گتا تی کرتے تھے، حضرت حمال نے اپنے اشعار میں ان کو جو کا جواب دیاہے اور رسول اللہ کی شان میں ایک بہتر بن قصیرہ مجکی کہدویہ ہے۔ان اشعار میں بھی ذکر ہے کہ تم ، پ کے خدان کے ہوتے ہوئے آپ کی جو کرتے ہواور میں فیم ہوتے ہوئے دفاع کر رہا ہول

ھجوت محمداً بسوأ نقياً رمسول الله شيمته السوفاء "تَمِنْ ثَدُ كَي تِهِ كَي جَو كَي جِربِهِ مِنْ الْخِراور حَتَّى يِرِيرُ گار الله كَي رسول بين \_ جن كي عادت ي .

فسان ابسی و والسندتی و عِسرضی لسعرض محمد منکم وقساء <sup>©</sup> "بیرےال،بپ،بیرکائزت: آبردتهارے مُر(ﷺ)پر آبان"۔

صحيح نخار كياب ذكر المهلاتكة وصح مسلم في المساقب و من ترذك باب ماجاء في الشاد الشعور و حرث ترذك باب عاجاء في انشاد الشعور ( مرافالم النواق من اس ١٥٠٠)

صحیح مسلم میں مزید اشعار میں اور حضرت حسان بن ثابت کے داوان میں آپ کی مدراً و توصیف کا اپنا بیش بها فزاند ہے جوشاید ہی کی شاعر کے پہل ہوگا۔

# حضرت الوسفيان ضي اللهءنه

ھھڑت ابوسفیان کانام مھڑ بن حرب ہے لیکن اپنی گئیت ابوسفیان کے ساتھ مشہور میں ، ان کی ایک گئیت ابید نظار بھی تھی۔ قریش کے سر داروں اور مکہ کے ذہین حرین اور ہااٹر لوگوں میں شار ہوتا ہے۔ رسول آئی گئے ہے قرابت کے باوجود ایمان لانے میں بہت تاخیر کی، فروہ ہدر میں قریش کے بڑے بڑے سر دار تبد تھے کرو کے گئے تھے ، اس لئے فروہ واحد اور فروہ وختوں تیں انہوں نے بی مشرکین مکہ کے نظروں کی تیادت کی۔ فی کھرے ایک دن پہلے جب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرائم بالکل مکہ کے کہ قریبے تشریف فرما تیے تو حاضر خدمت ہوئے اور ای وقت یا گھروہ سرے دن (جنگہ کے دن) ایمان لائے تیں۔

هنرت ابو مفیان نے بعد اسلام کی حمایت میں فیرسموں قربیاں و کراس کی خوب خوب خوانف کی تھی گئین اسلام لانے کے بعد اسلام کی حمایت میں فیرسموں قربیان و کراس کی حمایت کی و کا فیرسان کے اور اسلام اور سالام کی خوبی اسلام لانے کے بعد ماضی کے سارے کناوادر قصور معاف بوجواتے ہیں۔ گئر کے زمانہ میں مجافی المجبوب کی طرح ارسول اللہ مسلمانوں کو تکفیض خیبی پہنچا کیں حقیر، ایمان فیل المبر خواجو حمیرا اور اور ایس کی طرح درسول اللہ مسلمانوں کو تکفیض خیبی پہنچا کیں حقیر، ایمان کے سام مسلمانوں کے تکمیدری آگئی کی حصوت کی وعائم دروں اللہ تھا تھی اسلام موقع پر سول اللہ تھی نے ان نے کہ یا تھی اسلام کی جائم کی اسلام وقع پر سول اللہ تھی نے ان نے جائم کی ایمان موقع پر سول اللہ تھی نے ان نے خواجی اسلام کی جائم کئی اللہ میں اسلام کی دورس کی آگئی کردے گا۔ ورثہ اس کے جائم کئی اللہ تھی اور اس کے ضائع جو نے کو پرداشت کر المیان کی دوسری آئی تھی الائی ہے تھی اسلام کی دوسری آئی تھی اللہ کا تھی اسلام کی دوسری آئی تھی الائی ہے اسلام کی دوسری آئی تھی الائی ہے اللہ اللہ معرف کی اسلام کی دوسری آئی تھی الائی ہے میان کی مقام کی تھی اور اسلام کی دوسری آئی ہی الائی ہے اللہ دوسری کی تعلق اور اس کے ضائع کی اسلام کی مقبول کا مقام کی مقام کے تعلق و کھی سیاری کی تعلق و کھی تعلق کی مقبول کا مقام کے تعلق کی مقبول کا مقام کی مقبول کا مقام کی مقبول کا مقام کی مقبول کا مقام کے مقبول کا مقام کی مقبول کی مقبول کان کے مقام کی مقبول کی مقبول کا مقام کی مقام کی مقبول کا مقام کی کی مقبول کا مقام کی مقبول کی مقبول کا مقام کی کا مقدر کی مقبول کے مقام کی مقام کی مقبول کا مقام کی کا مقدر کی مقبول کی مقدر کرم کی مقبول کی مقدر کی مقد

معجومسلم و قیر و کی روایت میں ہے کہ دھن کھک سے موقع پر رسول اللہ تھنے اٹل مکد سے فریا تھا مسئ دھول دار ایس سفیان فیو آمن۔ <sup>9</sup>ششہور تاہی حضرت ٹابت پینی فریات میں کہ رسول اللہ تھئی جانب ہے دارائی حفیان کویہ شرف اسلے عظائیاً تیا تھاکہ مکہ کے زمانہ قیام میں آئے بھی اس گھریش مشرکیین مکہ

مير اعلام النبلاء ت عص ٥٠ اواصاب ت عن ۸۳۸ مرس
 اصاب ج عش ۸۳۸ و سير اعلام النبلاء ت عن ۲۰۰۸ و تعني مسلم باب فتح مد

کی ایڈ ار سانیوں سے بچنے کے لئے پناہ کی تھی۔ 10س حدیث کی شرع میں ام نووی نے تحریر فرملا ہے ہے۔ تالیف لامیں صفیان و اطبیار کشنہ فوقع کی آپ کے اس اطلان میں حضرت الوسفیان کی تالیف قلب کے علاوہ ان کی تعلیمات کا بھی اظہار ہے۔ مجھی مسلم کی ایک روابیت یہ بھی قد کورے کد حضرت الوسفیان نے ایمان لانے کے بعدر سول اللہ ہے نے فرض کیا اسے اللہ کے رسل طرح زماند کفر میں ، میں نے کفار کے نظروں کی قیادت کی ہے ، میراول چاہتا ہے کہ میں اسلامی انظر کی بھی توادت کروں (رسول اللہ ہے۔ پورت ان کی تاکہ اند مساحیت ہے اوقت ہے اس کے آپ نے ان کی یہ درخواست آبول فرمانی۔ ©

اسالمو منین هنر سام جدید رضیاللہ عنبا آپ کی میں جزادی بین اان کے تذکرہ یمن یہ بات گزر چکی ہے ' یہ جب الا مغیان کو اس کا ملم ہواکہ ان کی مثیام جدید سے (جوال وقت حیثہ بین حیس) مر مول اللہ ہے۔

نے اکال فر مالیا ہے تو انہوں نے اس پر اپنی فوشی کا اظہار کیا اور دسول اللہ ہے کے بارے بین برے بلند انتوانی کلمات کے اس کے صاحبزادی دھرے بیزید بین ایل مغیان اور حضر سے معاویہ بھی ایمان لانے کے بعد اسدہ کے بہترین خاوہ اور مسلمانوں کے قائمہ ہے۔ حضر سے بڑھ بین ایل مغیان تھی تھی کھے کہ دن ایمان الان تھے۔ ایمان لانے کے بعد بہت سے معرکوں میں شرعت کی تھی، ملک شام اور اس کے اطراف کے بہت سے اقوال کے فتح کرنے میں ان کی حربی صلاحیوں کو کی فی حل رہاہے۔

وفات

حضر ت ابوسفیان کی وفات خلافت عثمانی کے زمانہ میں ہو کی ہے۔

حضرت معاوميد ضي اللهونه

فضائل

ست معادية كونته آخان في خام كاه بالفنى كمالات سے حصد وافر عطافر مالا تعاد وہ بہت كا حسين و جميس مورن القامت ، و قار عليم و بردور و نهايت فرين اور معامله فيم مختص محيد رسول الله عليه كا كتابت

و ساب سر ١٣٨٥ و في مسم في الناقب و سير المام النياري اس ١١١٠

و جی اور خط و کتابت کی خدمت بھی ان کے پیر د کر دی تھی۔ 10 پ نے ان کے لئے متعدد بار دعائیں فرماكين ايك باران كليح آب على فرعافرمائي اللَّهِ علمه الكتاب والحساب وفه العذاب اے اللہ معاویہ کو کتا ہے اور فن حساب سکھاد بیجے اوران کو آخرے کے عذاب سے بیجائیے۔اسی روایت کی بعض سندوں کے ساتھ اس کے متن میں و مکن له فبی البلاد کااضافہ بھی ذکر کیا گیاہے، جس کاتر جمہ "اورملکوں ملکوں ان کواقتدار نصیب فرمائے "ہو تا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ان کے لئے آپ ئے دیا کے الفاظ اس طرح نقل کئے گئے ہیں اللّٰہ اجعله هادیاً مهدیاً واهدیه اُ الله معاویہ کوایئے بندول کے لئے ذریعہ مدایت اور خود مدایت یافتہ بناد میجئے اور ان سے مدایت کا کام بھی لے لیجئے۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ 👟 کی بید ند کورہ دعا تھیں سب ہی قبول ہو تھیں۔وہ بہترین کا تب تھے، حتی کہ آپ 🕮 نے ان کو کتا ہت وحی اورا بنی خط و کتا ہت کے لئے بھی منتخب فر مایا تھا، حساب کتاب کے ماہ تھے امند نے ان کو دور دراز علاقوں تک اسلامی سلطنت کے وسیع کرنے کا ذرایعہ بنایا۔ وہ خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور اللہ ہی جانتا ہے کتنے بندگان خداان کی وجہ سے دولت ایمان سے سر فراز ہوئے اور رہا آخرت کا معاملہ سودوار حم الراحمين كے ہاتھ ميں بى ہے۔وہرسول اللہ اللہ اللہ علامی عبد بی میں اسلام افوج كے ایك بہترين سياني تھے ، لجر خلفاء ثلثہ کے عبد میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کرتے رہے، انکو حضرت عمر نے ملک شام کا ور را بنایا تھا۔ اور حضرت عثان کے عبد خلافت میں بھی دوای منصب پر فائزرے۔ محضرت عثان کی شبادت کے بعد ان کے اور حفزت علیٰ کے ہابین اختلاف اور جنگ و جدال رہالیکن جب حفز جسینؑ خلافت ہے ان کے حق میں دست بردار ہو گئے تو وہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے اور ایک طویل مدت تک بانقاق عام صحابہ و تابعین وہ امیر المؤسنين رہے ہيں۔اس زمانه ميں انہوں نے اسلام کے خلاف ساز شوں اور شور شوں کو يکسر ختم سرويا تھا اور مملت اسلامي مين برطرف سكون بي سكون نظر آتا تقاس لئے اسلامي فوجوں كوغير اسلامي علاقوں تك: ين کی دعوت پہنچانے اور ان کو مفتوح کرنے کا خوب موقع ملا۔ اس کی تفصیل البدایہ والنہایہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ وہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ میں بھی اسلامی اصواد ن اور رسول اللہ ﷺ کی مدایات کی بہت پابندی كرتے تھے۔صرف اس كي ايك مثال ہي سے اس سلسله ميں مجمان كے متبع سنت ہونے كا اندازہ ہوجائے گا۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ میں حضرت معاویة اور اہل روم کے در میان ناجنگ معاہدہ تھا۔ جب اس کی مدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو حضرت معاویہ ؒ نے اسلامی فوجوں کوروم کی سر حد کے قریب بهيجاشر وع كرديا تاكه جيبے ، ي مدت فتم ہوملك روم ير حمله كردياجائے۔ بظاہر توبيہ حملہ چو مُكه ناجنگ معاہدہ کی مدت ختم ہونے کے بعد ہو تااس لئے کوئی عہد شکنی کی بات نہ تھی کیکن ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ ٌ گوڑادوڑاتے ہوئے آئے اور فرمانے لگ الله اكبو وفاء لا غدیعی اللہ اكبر بم لوگوں كے لئے عبد كويورا كرنالازى ب، بدعبدى جائز نبيل ب- حفرت معاوية في ان كى اس بات كامطلب دريافت كيا توانهون نے بول اللہ 😼 مدیث سنائی کہ جس شخص کا کی قوم ہے کوئی عبد و پیان ہو تواس شخص کواس عبد و

اصابه ١٤ ص ١١١ . المين اعلام النيلاء ع عن ١٢٥ هامع زندي في المناقب. الصمابه في ذكر معاويه

پیان میں کو گی تبدیع لیاور تغییر ند کرناچاہیے حق کہ اس عہد کی ہدت پوری ہو جائے بیااس کواس حال میں ختم کیا جائے کہ فریقین یا لگل مساوی حثیت میں ہوں۔ حضرت عمروین عبد گامطلب یہ تفاکد رومیوں کی خفات میں فوجوں کو وہاں لے جاکر بحق کرنا تاکہ مدت ختم ہوتے ہی حملہ کر دیا جائے یہ بھی بد عبدی ہی ہے۔ حضرت و مادیٹ نے فوج کو کو اوالی کا حکم دے دیا۔ ہ

ان کے تقو گیا اور خوف خدا کا ایک واقعہ اور پڑھ کیجے۔ حضرت ابو ہر برڈٹ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ریا کار شہید مریا کارعالم مریا کارمال خرج کرنے والدیتے تیوں شخص سب سے پہلے جہنم مل ڈالے جائیں گے۔ یہ حدیث جب حضرت ابو ہر برڈ کے کسی شاگر و نے حضرت معادید کارے مثانی تو حضرت معادید کاروتے روتے یہ حال ہو گیا کہ وہاں پر موجود کو کول کویہ خطرہ ہونے آگا کہ کہیں ان کی موت واقعے دیم جائے۔ ©

ا اتباراً سنت کابہت خیال رکھتے تھے ،رسول اللہ ﴿ کَالرَشُوبِ کَهُ عُورِ تَوْلُ کُوا سِنِ بالول مِیں دوسرے بال شال نہ کرنے چاہئیں، حضرت معاویہ ؓ کے علم میں سے بات آئی کہ مدینہ کی بعض عور تیں ایما کرنے گل بین توایک دن خطبہ میں فرمایک علامہ بینہ کہاں چلے گئے ہیں۔ عور قول کواپیا کرنے ہے کیوں مہیں منع کرتے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے منع فریلاہے۔

وفات

صبح قول کے مطابق حضرت معاویة کی وفات رجب واجهے میں بو کی ہے رضی اللہ عنه وار ضاہ۔

بقضلم تعالى -- "معارف الحديث" كامبارك سلسله اس جلد يرتمام بوا

<sup>🙃</sup> جامع ترندي تي إب ماجاء في الغدر .

و ترند گرفی ابواب الزهدر

المحمل ملم باب تحريم فعل الواصلة.